

|     |               |     | -   |   |
|-----|---------------|-----|-----|---|
|     |               |     | -   |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     | 14            |     |     |   |
|     |               | -1  |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               | - A |     |   |
|     |               |     | -   |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     | -             |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     | 7 |
| *   |               |     | 14  |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
| -   |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     | 4   |   |
| 10/ |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     | to the second |     |     |   |
|     |               | 1   | F 9 |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |
|     |               |     |     |   |





امام مسلم بن الحجاج "نے کئی لا کھ احادیث نبوی سے انتخاب فرما کر متنداور سیج احادیث جمع فرمائی ہیں۔

> توجد: عَلَّامَةُ وَحِمَيْلُ النَّمَانُ

نعماً ذِيْ كَانَّهُ معالِمِيْ أَرْدُو بَإِزَارِ لاَبْهُورِ 7321865-042





## نوالغالغال حرفے ناثر

﴿ المعدد لله رب العالمين والصلوكا والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين ﴾ محرّم كاركين!

عدیث رسول اوراس کے علوم کے ساتھ افتاقال اللہ تعالی کے خاص کرم اور نعمتوں میں ہے ہے۔ بید مشغولیت اللہ تعالی محض اینے اُن بندول کو عطافر ماتے ہیں کہ جن ہراس کی خاص رصت اور نظر کرم ہوئی ہے۔

انجدوند بهاعز از والدگرائ (بشیراحدنعمانی) کونعمانی کتب خانہ کے تیام کے فوراً بعد ہی حاصل ہوا کہ طوم حدیث رسول عمل صحاح سندگی کتب کے تراجم اور این کی اُردوزیان میں نثر وحات کی و تیتے پیانے پراشاعت کرنے کی پاکستان میں ابتداء جہارے اوار ونے کی اور عوام الناس اُردو پڑھے تکھے لوگ اور غلوم جدیدہ کے حالی علاء وظلماء ہراکیک کوحدیث اور طوم حدیث کی تشکی وُورکرنے کا موقع ملا۔

ان تراجم میں علامہ وحید الزمال کا نام ان خوش تسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے نجا کریم خوالے کے اور شا ارشادات اور قرمودات سے اظہار محبت کرتے ہوئے علم حدیث کے میدان میں تمایاں خدمات سرانجام دیں آج تک ہونے والے ویکر تراجم میں اتبی سے بکٹر ت استفادہ کیا جارہا ہے۔

'' نعمیانی کتب خانہ'' کے شائع کر دوان تر اہم اعادیث کی اشاعت کے لیے اُس دور کے نقاضوں کے مطابق دُور دراز ملااقوں سے تعبید مثق خطاط حضرات کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ بھی دجہ سے کرتر اہم صحاح سند میں ہمارے ادارہ کے شائع شدہ نسخ کم دہیش گذشتہ بچاس برس سے تا حال بیشتر دینی علمی لا ہم ریون کی زینت ہے ہوئے ہیں۔

على و تحقیقی میدان میں کمپیوٹری آ مدسے جوانقلا لی تبدیلیاں اُوٹما ہوئی جیں ان کی روشی جی جم (مسلم شریف مع مختصر شرح النووی ) موجودہ ایڈیشن تی کمپوزنگ اور جدت کے ساتھ آپ کی خدمت جی فیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے جیں۔اس سلسلہ جی موجودہ ایڈیشن کو درج و ایل طباعتی خوجون سے حزین کیا گیا ہے۔ جس سے اُمید کی جاستی ہے کہ اسلم شریف'' کا مرجودہ ایڈیشن مارکیٹ جی موجود دیگراُروں شخوں جی منفردا ہمیت کا حاصل ہے۔

ر تمام احادیث کونے سرے سے جدید اُردو کم پیوٹر کمپوزنگ ہے آ راستہ کیا گیا ہے اور راوی حدیث کے بعد متن حدیث کامرکزی حصرا لگ فونٹ ( منائل ) میں لکھا گیا ہے تا کہ حدیث میں فرمان دسول کا حصر نمایاں ہوجائے۔



تمام اخاویث کی شخصرے بنبرنگ کی جی ہے تا کہ قار تین کودیگر کسی اردو کیاب سے حوالہ طاش کرنے میں آسانی جواس ملسله بي جوعالمي معيار ك مطابق تمبردان يسياني كور تظرر كها كيا بيد

اودوز بان من شائع شده و كرز اجم من بعض احاديث مرساسه موجودي نتهي ان كوم بي كرمايقه اصل أخرس

كفل كرواكرز جريمي كروايا كياب الحمدللداب السفري كمل احاديث موجودي \_

م لی امراب کی در علی کے ساتھ ساتھ بھا تھا جگہوں پراردوز بان کے پرانے الفاظ کوجد بدالفاظ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ بحثیت ناشر کسی دین کتاب کی اصل اشاعتی خواصورتی کا اعداز وجمین اس وقت بهوتا ہے جب کوئی قاری کتاب کے نئس منعون کوآسانی اور خوبصورتی ہے پڑھ کر مجھ لے اور اس برعل کرے بیٹمام تبدیلیاں اور کاوشیں ای سلسلہ میں کی جاتی

اس عظیم الشان كتاب كى كمپوز تك بروف ريزگ ديزاكنگ اور نظر قاني بين جمين اسينه نهايت تامل احرز ام دوست جناب الويكر قد وي صاحب اوران كے معاونين كاخصوصى تعاول حاصل راہے ام ول كى كرائيوں سے أن كے شكر كزار بيں۔ الشدنعاني اس مساعي حسة جي شركت كرتے والے ہم تمام كاركنان كو دين اور آخرت كى كاميابي و كامراني سے تواز \_\_ (آين)

آخريس جم الله كے حضور نهايت عاج ي واكلساري سے سربسي دو دعاء كو ين كالله تعالى اس عظيم كوشش كوقيول ومنظور فرمائے اور ہمیں اور جارے والدین کواس کا اجرعظیم عطافرمائے۔

آجن بارب العالمين

كصفياء أنق تعماني وهدعثان ظفر نعمانی کتب خاند (لا مور گوجرانواله)

in distribution distribution



# فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وي جلد چهارم

| منحد | عنوان                                         | منح  | عنوان                                                     |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| n    | رمول الله عظف كمبركاميان                      |      | كتأب النكاح                                               |
| en . | نواة كانتظى فحقيق                             | IF   | الاسك كالم                                                |
| m    | و ليمه كابيان                                 | 07   | الكاح كالمستخب بوتااس كم التي جس كوملانت مو               |
| PF   | الى اوغذى كوآ زادكر كے نفاح كرنے كي فعنيات    |      | جو کی خورت کو دیکھے اور رغبت اس کے دل علی پیدا ہوتو اپنی  |
| (A)  | تكان نده نب اورفز ول كاب اورو ليم كابيان      | IH   | يول سے مجت کرے۔                                           |
| or   | والوت قبول كرت كاميان                         |      | بأب حد كم طال موفى كا يحرحوام موفى كا يعرطال موفى كا      |
| on.  | طلاق#شاشكايان                                 | 14   | يم قيامت تك حرام دسيخكاميان                               |
| ΔA   | بهارم کے وقت کی دعا                           |      | يكى أور يكوم كى اور خالداور بها فى كانتح كمنا لكان ش حرام |
| 69   | آ كاوريج يلى ش كاكر في كاميان                 | 27   | 4                                                         |
| 44   | إب الرايان على كرمورت كوروائي كرم ركورها عدوك | 974  | محرم كالكارم وام باوريفام يتاكروه                         |
| 7-   | مورت كالجيد كولنا رام ب                       |      | أيك بعالى ك وفام كاجب تك جواب ندوو ي تب تك ييفام          |
| 41   | مز ل کابیان                                   | 14   | ويادواه كلك                                               |
| 70   | جو الدين المراس المراس معترام موساكا بال      | rr   | لكاح التعاد الإطفان                                       |
| 70   | ميل كرواز كريان من اورعزل كى كرابت يكل        | F7"  | لكالح كافرائط كم يور عكر في كابيان                        |
|      | كتاب الرضاع                                   |      | يوه كا تكان ش اجازت وينازيان ي باورباكره كاسكوت           |
| 44   | (ودها نا کے ماکل                              | PP   | _                                                         |
| 14   | رضا فيت كى ترمت يى تركارار                    | 20   | باب كوروائ كريمونى لزى كوارى كا لكان كرد                  |
| 4.   | اسنا في ميلي كي ترصف كابيان                   | . 12 | عقد كااورز فاف كاشوال جن متحب مونا                        |
| 41   | يوى كى بني اوريوى كى بين كى حرمت كايمان       |      | جوك الديت عناع كالديدوكر يقوال كوستمب كدال                |
| 24   | ايك اور دوو فع جوسن كايان                     | 172  | كانشاد المتحليال وكيال                                    |
| 48   | إلى وفعدودو عين سين من كأبيان                 |      | مبركا بيان اورتعليم القرآن اورمبر مسمرات س اوع كالإعلا    |
| 40   | بای شرک در شاه مد کامیان                      | ۳۸   | وفيره ك                                                   |
| 44   | رضا فت کے بھوک سے ثابت ہوئے کابیان            | p.   | تعيم القرآن يراجرت لتى درست ب                             |



| 30      | عنوان                                             |      |                                                          |
|---------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                   | صخ   | عنوان                                                    |
| (174    | top li sambling                                   | 44   | ح كاميان                                                 |
| 2.5     | سوك داجب ب ال حورت يرجس كا خاود مرجائ اوركسي      |      | بعداستيراء كرتيدي ورت عصبت كرنا ورست با كرچه             |
| IIA     | حالت شي تمن دان عداده موكسكرنا ترام               |      | ال كاعربر محى و جود مواور مر دائيد مول كالل أوت جال      |
|         | كتاب اللعان                                       | ZA   | كايان                                                    |
| irr     | العال كابيان                                      | 49   | الركاهورت كيشويريا الكهاكا باورشهات يحيح كاميان          |
|         | كتاب العتق                                        | 24   | لوندى كاستبراء كابيان                                    |
| - خامها | برده آزاد كرفي كايال                              | AI   | تاكف كى بات كا التياركر تا الحاق ولدين                   |
| 11/1/2  | ولاءائ كويل كى جوآزادك                            | AT   | بأكره اور شيبك بال ذفاف كي بعد شوم كظمر على الا          |
| 10'4    | ولا وكانتينا يابد كرنا ورسط فيل                   | AP.  | ويعيول كى باركى كاميان                                   |
| 10+     | فالمهاية آزادكرف والركي سوالورك كومون فين بناسك   |      | اساء ازداج مغبرات رسول الله عظية الى بارى مكون كو بهه    |
| 101     | برده آزادكر لے كى تعنيات                          | AØ   | کرتے کا بیان                                             |
| 101     | بانب كوا زاد كرائ كراهنيات                        | PA   | وجداد سے اعلی کرتے کا جان                                |
|         | كنكب البيوع                                       | 14   | باكره ساتكاح متحب بوف كايال                              |
| (er     | خريد وفرودت كمساكل                                | 1-   | عوروں کے ماتھ وُق طلق کرنے کا بیان                       |
| ior     | الكرى كى قادر موكى قاملى                          | -    | اكر حوا خيانت ندكرتي تو كوئي بعي كورت بحي يحي ايث شوهر _ |
| 10"     | حبل الحبله كي تع كي مما تعت                       | 91   | خيانت شركرتي                                             |
|         | ائد بمال كن يزن درك داس كا ي يعدد وك              | 91.  | ونیاکی بهترین متاث نیک بیری ب                            |
| 100     | وينااور فحن الى دود حارر كمناجرام                 | 9E   | عوران كي ساته وسن سلوك كابيان                            |
| Yal     | آ کے بڑھ کرتا جرول سے ملنے کا مماقعت              |      | كفاب الطلاق                                              |
| 104     | شهروالا إجروا ليكامال شيج                         | 45"  | طلاق كمائل                                               |
| IDA     | معراة كي كايان                                    | 99   | قروه سے سئلوں کی تحقیق                                   |
| PH+     | تعندے می فرید کو کی اللہ جا اللہ عالم سے          | 99   | تغين طلاقول كابيان                                       |
|         | مجورے والر وجس كا وزن معلوم ند او مجورے بدلے بينا |      | كفاره كاواجب موناس يرجس في افي محرت عليا كرتوجه          |
| Dille   | المعتلىء                                          | [++  | يرحرام باورنية طلاق كي يتحى                              |
|         | بانع دودشترى دونول كواعقيار ب جب تك اى مقام شروي  | 1-9- | الخير عطال تغييل بوتي محرجب ديت بو                       |
| 141"    | <b>∻</b> กับผู้การ                                | nz   | ايلاء كاجان                                              |
| 140     | تجارت اور بيان ش داست بازى كابيان                 | HA.  | مطلقه بالحرك تفقدت وفي كابيان                            |
| THE     | 2 16 2500 3500                                    |      | معتده بائن كوادرجس كاشوجرمر كميامواس كودن شي أفلتا ضرورت |
|         | ميره جب كك الى كى صلاحيت كاليقين شدود ددخت يرييخا | 154  | . كددا معطروات                                           |



|      |                                                         | • •  |                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| منح  | عنوان                                                   | صفحد | عثوان                                                           |
|      | كدك كا بالناحرام ب محر وكاريا كمن ياجا تورول كي حفاظت   | 144  | ورست در ست در الم                                               |
| IRA  | کے لئے یاا سے ای اور کی کام کے واسلے                    |      | و مجرد كالمرك برا يهاوا مي كرم يدي دوست                         |
| Pet  | مين لكان الرت الال ب                                    | MA   | ج.                                                              |
| 900  | شراب دينا المام ي                                       | 121  | يو في محد كادر شد يجادهان يا محد في او                          |
| T+0  | شراب اورم دارا اورمورا وريول كي التي ترام ب             |      | حا قله اور حوايد اور فا بره كي مما شعت اور پيل كي تا قبل صلاحيت |
| r=2  | سود کا پیان                                             | 121  | ك ومعاوضه كالع مونا                                             |
| MA 1 | النظ صرف اورمون كى جا عرب كساته نفذي                    | ILO  | زشن كوكراب يرويخ كابيان                                         |
| PII  | چاعدی کی افا سولے کے بدالے بطور قرض محور عبولے کابیان   | JA+  | انات كى بدائے دين كراب مردية كابيان                             |
| FIF  | سوف اور تينول اال مركى ت                                | IAY  | مزارعت ادرمها جره کے بیان عن                                    |
| FIF  | ক্রের প্রায় প্র                                        | 145  | ز شن هر کرنے کامیان                                             |
| MA   | سود کھاتے اور کھلائے والے پرافشت کلیان                  |      | كتاب المساتات والمزارعة                                         |
| PIA  | ಕ್ಷಬರಿಸಿಕ                                               | IAO  | مساقات اور مزارعت كے مسائل                                      |
| PIQ  | طال كوحاصل كرف ادر شبدالي اشياء كوجهوز ف كابيان         | IAA  | الد شعد مكاف كادوكيتي كرسة كي تشيابت                            |
| 175  | أونث كوبيجناار سواري كى شرط كراية                       | IAA  | آذت سے جونقصان موال کو جراد بنا                                 |
|      | جانورون كا قرض لينا ورست باوراس يبتر بانورويا           |      | قرض میں سے یکھ معاف کرو بنامتنب ہے (اگر قرض دارکو               |
| rra  | جبخه                                                    | 19+  | الكليف ور)                                                      |
| FFY  | جالوركوبانورك بدل كم زياده يجادرست ب                    |      | ا اگر خریدار مفلس ہو جائے اور بائع مشتری کے باس ابنی ج          |
| ***  | گروی د کھتا ستراور حصر وولول شی جائز ہے                 | 191  | الحضر يا ير واليس المكام                                        |
| PPZ  | تَحْ مَلْم كاييان                                       |      | مفلس كومهلت وييخ كى اورقرض وسول كرت ين آسال                     |
| FIN  | اختارانسان اور حوال کی خوراک میں جرام ہے                | 199" | ا كرنے كي نشيات                                                 |
| rrq. | ولا ين ممانت                                            |      | بوضى بالدارمواس كاقرض اواكرت من ديركرة المام الدار              |
| rrq  | شفعه كابيان                                             |      | بسبةرش اتاراجائ مالداد برتواس كاقبول كرايرا ستحب                |
| +14  | المساميك و يوارش بكرى كاثر ا                            | 190  | -4-                                                             |
| 771  | ظلم كرنا اورووسر كى دين چيناحروم ب                      |      | جو پال جنگل على مرورت يے دياده مواس كا ينا حرام ب               |
| rrr  | جب داه ش احتمال ف والوسمين راهد كمنا عاب                |      | جب او كواس كي احتياج موكماس جداف عي اوراس كاروكا                |
|      | كتاب الغرائش                                            | 190  | منع ہاور کوانے کی اجرے المامع ہے۔                               |
| rrr  | فرائش ليني ورشكاميان                                    |      | كت ك قيت اور جوى ك مضافى اوروندى ك شريى اور بلى ك ت             |
| -    | فرائض کوال کے حق دارون کودیے اور بھایا قرسی مردکودیے کا | 194  | المام ع                                                         |
| PPF  | يان .                                                   |      | كول كالله كالحكم إفراس تقم كالمنسوخ اوتا ادراس امركا بيان       |



| ا سنځ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عثوان                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120   | وبن انتاءالذكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTO  | بلحا وزول آبت كادارس عة خريس الرق كابيان                                                                               |
| 12.0  | میں سابعد ہا<br>بسب جسم سے محر دانوں کا نقصان ہواؤ جسم نے تو زیائے ہے بنر طیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rea. | يولل جوز دواس كوروا كاب                                                                                                |
| 144   | ده کام می می در این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | كنكب الهبات                                                                                                            |
| 724   | كافركفرك حالت يمركوني عزرمات فيرمسلنان يوجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FFO  | بهادر صدق کے سال                                                                                                       |
| 129   | الله اوراوندى م كوكر سلوك كرنا جام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P/F- | جس كوج بين صدر و عدام الساسه والل يت والله يتر و مدا مرووب                                                             |
|       | الي غلام يالوفرى وردناك تهدوناك في دار ك التيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAJ  | مدد دے کاونانا حرام ہے                                                                                                 |
| PAF   | يان المرابع ال | PPT  | العش الزكول كوكم ويتالار لعض كوزياده ويتاكروه ب                                                                        |
|       | للام كووق كلاف ادريهاؤ جرخود كعاف اوريت موران كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170  | الري كا يوال                                                                                                           |
| PAP   | الماقت عدنياده تكليف درو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | كتاب الوصية                                                                                                            |
| the.  | ظام كاجرواب كلهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PTF9 | وعبيت كالبيان                                                                                                          |
| 1%0   | مشتر كدغلام كوا زاد كرية واستفكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10+  | ایک تہا گی ال کی رمیت کے بارے میں                                                                                      |
| MA    | == not van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tor  | صدق كالواب ميت كوركيا ب                                                                                                |
|       | كتاب القاسمه والمحاربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ror" | مرے کے بعدا تبان کو کس چیز کا تواب پینجا ہے                                                                            |
|       | والقصاص والديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יומו | والف كابيان                                                                                                            |
| 19+   | قساست الرائي تصاص اورديت كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | جس کے پاس کوئی شے قائل دھے عدمواس کو دیست دارہ                                                                         |
| rq.   | قرامت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iso  | 400                                                                                                                    |
| 190   | الافوالون كااوراسام عيرجاف والول كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | كتكب الغنز                                                                                                             |
| 1,    | بكروليره بعادى يز ي في كرا عن تصاص لازم وركاراى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PTI  | نذر کے سائل                                                                                                            |
| F9A   | طرب و دو و در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | نذركو إراكر في كانتم                                                                                                   |
|       | جب كونى دومراجان وعضوي حمل كراء ودوه ال كودفع كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ryr  | الى تذريس يى الشكى تاقر مانى بوسىدالخ                                                                                  |
|       | اورون كرف يركي جان ياحقو كفقصان يقير واس يركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TTO  | كسبيدل جاف داكى عدركابيان                                                                                              |
| 199   | تادان شەيوكا (يعنى حفاظت تودا فقيارى جرمنيس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MA   | نذر كے كفاره كاميان                                                                                                    |
| Ph-1  | والتول من قصاص كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | ایمان کے بیان میں                                                                                                      |
| Per   | ملمالون كأكل كب درست ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114  | قىنون كىساكل                                                                                                           |
| F.F   | جس في مبلي خوان كي بعادة الي اس كر كمة و كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147  | فدا کے سواا در کی کی حم کھانے کی عماضت                                                                                 |
| P. P  | قيامت كدون سب يبليفون كافيمله وكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PHA  | جولات والا کا کی حم کھائے اس کولا المدالا اللہ برد صناع ہے۔<br>شور ان کا کی حم کھائے اس کولا المدالا اللہ برد صناع ہے۔ |
| P+P   | فون اور عزبت اور مال کائل مخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | اوس م كمائ كام يرجران كافاف وبرم بيقة ال                                                                               |
|       | فق كا ترام مح باورة ال كوعنول كحواف كردي كاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | کرے اور قسم کا کفتارہ دے                                                                                               |
| F+1   | س سيمواني كادرخواست متحب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120  | تم كمانية كرموافق تم يوكي                                                                                              |



| صفحه  | عثوان                                                   | صغح     | محثوال                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| rra l | كية كواوا وربيبهم برجيه لدكرنا                          | FW      | بيد كه ي كرويت وركل خطالور شباعد كرويت كابيان     |
| PPY   | ماکم کے فیعلے سے امروائقی غلانہ ہوگا                    |         | كتآب الحدود                                       |
| rrz   | بشده اوسيان كى لي في كانيد                              | m       | عدود کے مسال                                      |
| PPA   | ا بهت ہو جھنے سے اور مال کوتیا ہ کرنے ہے تم فعت         | HI      | چورى كى مداوراس كراساب كاييان                     |
| pres. | وب حام م أيهله كرية للدموال كاثواب                      |         | جداكر چرشريف عواس كالإتحد كاشا اور حدون على مغادش |
| [min] | خسبي دالت شي يصله كمنا تكروه                            |         | t∫±                                               |
| II I  | قلط بالوں اور تی باتوں کے ابسال کا اور جو ویں میں تکالی | mo      | ر تا کی مدام ہاك                                  |
| Hish  | چا خبي                                                  | PHY     | شادی شده زانی کوستگساد کرنے کا بیان               |
|       | التهيكوا بوار كأميان                                    | la,A    | جوجمع ذنا كااعتراف كرفياس كابيان                  |
| P*Y** | مجهردن کاه خیلات<br>سرور                                | PYY     | وى يبودى كور فالله تقسار كرف كاليان م             |
| Elve  | حا كم كودواد ل الريق محر منح كراد ينا بمبتر ہے          | PY      | مغاس دا لی مورتون ہے حدے موح کرنے کا بیان         |
|       | كتاباللقطه                                              | l-4d    | شرب كاسكابيان                                     |
| +mr   | چى دۇچ ئے كەساك                                         | FTY     | تعزير ش كنف كوزية تك لكانا جائز ب                 |
| FFX   | جانور کا دور دو دو منابقير ما لک ک اجازت کرام ہے        | ILLA.   | صدلگائے ہے کتاہ مشہانا ہے                         |
| #7P9  | هجب نداری کابیان                                        |         | جاور كى كويد يديكوي ش كون كريد عاد ال كانت        |
|       | جو ال الى حاجت ہے فاضل جوزہ بوائی مسلمان کی خاطرواری    | halada. | با زم شا کے گ                                     |
| lt04  | عی مرف کرے<br>اس                                        |         | كتاب الانتخبيه                                    |
| ra.   | جنب توشيم مول إلى مسية شيما دينام سخب ب-                | rrs     | . حکام نور فیملول کے مسائل                        |
| i l   |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         | }       |                                                   |
|       |                                                         | ł       |                                                   |
|       |                                                         | )       |                                                   |
| ,     |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |
|       |                                                         |         |                                                   |

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| ` |  |   |





## كِستابُ السَّكَاح نکاح کے مسائل

ککارے ان کان فقت پس مطلق ضم اور ملائے کو کہتے ہیں اور مجسی حقد کو بھی ہوستے ہیں اور مجسی بھائے کو مجسی اور وہری نے کہا ہے کہ اصل نکاخ کی کلام فرب میں جماع ہے اور بیاہ کوجو نکاح کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سب ہے جماع کا اور ایو القاسم زیاتی ہے کہاہے کہ جمع اور وطی وولوں، مسل عن تکان بین اور ابوعلی فار ی بے کیا بار کیا بات کی ہے کہ جب مرب کہتاہے مکتع فلائ فلاتہ تو وال یہ مراو مو تاہے ک عقد کی فائے مرد نے فکائی مورث ہے ،ورجب کہا ہے مکے فلان امراقه توبیر منے ہوئے ہیں کہ جائے کافلائے مرد نے اپنی مورث ہے۔ ال لے كراني مورت كا قريد وروت كرنا ہے كر يمال حقد مراو كيل بلكہ بنائ في مراوي اور فقياء كے لكان بن تين قول جن ايك جهاحت نے کہاہے کہ فکاح هیلین حق ہے اور مجاز أشماع ہے۔ تاصی ابوالطیب شافی اور حوے وقیم ہ کااور قامنی حسین کا اسحاب شاخیہ شی ے اور قر آن عزیر وراحاد بے میں کٹر ای طرح دار ہو ہے۔ دوس ے بید کہ حقیقتا جماع ہے اور میاد آمند اور بیہ قول ہے ایام ابو حلیفہ کااور تيموا قول بدكه دولان حقيقت جن بالاشتراك.

#### باب ٹکاخ کامسخب ہونااس کے لیے جس كوطاقت بهو

٣٣٩٨ عَلْ عَنْفَنَهُ فَالَ كُنْتَ أَمْشِي مَعَ ١٣٣٩- الْقَرَالِيَ كِهَا مِن عَلِمَا آخَا حَهِ اللَّه ك م تَع مثلُ مِن عبد والله يبسى اللقية عُشَمَانَ عقام معة يُخدُّنَّهُ ﴿ وعبدالقَدْب عفرت عَمَّانٌ على اوران ب كفر ب يوكر باللي فعالَ لَهُ عُنْمَانُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْسَ أَلَا مُرَوِّحُكَ ﴿ كُلِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ كَال م كَما كدائك الإعبدالرحن إلى

### باب استحاب الكاح لِمَنَّ إِستُنطُ عُ

(۱۳۳۹۸) 🖈 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوروجہ کے تان نفتہ کی طاقت رکھتا ہے اورجو ن مجی ہے تواس کے لیے مسروری ہے کہ ٹکاح کرے اور بدامر بطریق استب ہے دور کٹر مناہ کامیکی قول ہے واؤد ظاہر کااوران کے موافقیں کے علاوہ کس نے بھی فکاح کو وجب نہیں کیا۔ اورامام احد کی ذیک روابست علی ہمی بھی ہے ہے۔ رہا کاڈر ہو ٹواس وقت نگارج کرلیٹایا لوٹری ٹرید لیٹا خرود کی ہے۔ اور قرآن جمید کاللہ



٣٤٠٠ عَنْ عَنْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

جہ ہو ہو ہے۔ سیورات بل سووے دوارے ہے اور ایک اور حمال بن و حمال بن عمال ہے تو نہول نے کہا کہ اے ابو حمدالر حمن اوحر آؤیجران کو خلوت بن ہے گئے۔ جب عبداللہ نے ویکھا کہ عثان کو کوئی کام خبیں توامیوں نے جھے بار بیا کہ اے عاقبہ ایبال آجاؤ۔ فوا کہتے ہیں کہ میں جا گیا تو حمال نے ان سے کہا کہ سے ابو عبدالرحمان کی تہرارا نکاح ایک کواری لڑکی ہے تہ کرا دیں شاید کہ وہ حمیں تہرارا نکاح ایک کواری لڑکی ہے تہ کرا دیں شاید کہ وہ حمیں تہرارا نکاح ایک کواری لڑکی ہے تہ کرا دیں شاید کہ وہ حمیں تہرارا نکاح آگر آپ کہتے ہیں۔ آگے وہی ہے جوادی گزرل

۱۳۰۰ حبراللہ بن مسود نے قربایا کہ رسول اللہ انتظاف نے ہم کو جس سے جو خرج کی طاقت رکھے ہم کو جسم دیا کہ اے جو انوں کے گروہ تم میں سے جو خرج کی طاقت رکھے وہ تکال کر سے کھول کو نیچا کر دیتا ہے اور قرح کی طاقت نہ رکھے (شر مگاہ) کو زناہ فیر ہ سے بہاد بتا ہے اور جو خرج کی طاقت نہ رکھے دہ دوڑہ رکھے کہ گویا ہے اس کے لیے تھی کرنا ہے۔

او مه مه عبد الرحمٰن بن بزیدنے کیا کہ میں اور میرے چھا ملقہ اور اسود خید اللہ بن مسحود کے پاس کے اور ش ان دنوں جو ان تھا تو عبد اللہ نے ایک حدیث بیان کی بھٹی وہی جو او پر گزری ہور میں جات کیا کہ انھوں نے میرے ہی لیے وہ حدیث بیان کی اور رویت جس بے مجمی زیادہ ہے ابو محاویہ کی روایت ہے کہ حید الرحمٰن نے



لَالَ لَلَمْ أَلْبُتْ حَمَّى تُزَوِّجْتُ

٣٤٠٢ عَلَّ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يُرِيدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يُرِيدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَعَلَيْ عَبْد وَأَمَا أَحْدثُ الْفَوْمِ بِمثْلِ حَدِيثِهِمْ رَفَعْ بَذْكُرْ فَلَمْ ٱلْبَتْ حَتَى تَرَوَّحُتُ.

٣٠٠١ عن أنس رمين الله عنه أن تقرا بن أصفحاب النبي صلّى الله عَلَه وَ سَلّمَ سَأَلُوا الْمَارَاجُ النّبِيُ صلّى الله عَلَهِ وَ سَمّ عَلْ عَلِهِ الرّاجُ النّبي سلّى الله عَلَهِ وَ سَمّ عَلْ عَلِهِ لَى السّرِّ فَعَالَ يَعْضَهُمْ دَ الْتَوْوَجُ السّناء وَقَالَ بَعْصُهُمْ لَا أَنْهُ عَلَى وَقَالَ بَعْصُهُمْ لَا أَنّامُ عَلَى وَرَاشِ فَحَودَ الله وَأَنّى عَلَيْهِ فَقَالَ (﴿ عَالَمُ اللّهُ وَأَنْهَى عَلَيْهِ فَقَالَ (﴿ عَالَهُ وَأَنْهَى عَلَيْهِ فَقَالُ (﴿ عَالَمُ اللّهُ وَأَنْهَى عَلَيْهِ فَقَالُ (﴿ عَالَمُ اللّهُ وَأَنّى عَلَيْهِ فَقَالُ (﴿ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُو

٣٤٠٤ عَلَّ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَال رَدَّ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلْمَانَ بْن مَظْعُودٍ النَّبُولَ وَلُو أَذِنَ لَهُ فَاعْتَصَيْنَا.

کیاکہ پھر جل نے لکاح بن بچھ دیر قبیل کی اور لکاح کر ایا۔ ۱۳۴۰ - مشمون ویل ہے جو اوپر گزرا کر اس بیل بید ذکر قبیل ہے۔ ہے کہ پھر بن نے لکاح کرنے بیل پچھ دیر قبیل کی اور نکاح کریا۔

۳۳۰۳ - صرت انس نے کہا کہ ہی تھے کے چند محاب نے ہی اس کی جود محاب نے ہی جود محاب نے ہی جود کی جود ہیں ہے گئی جو محاب ہوتی جو محاب ہوتی ہو سے کہا کہ سن کہنی محور توں سے تکار نہیں کروں گا۔ کس نے کہا ہی گوشت نہ کھاؤں گا۔ کس نے کہا ہی گوشت نہ کھاؤں گا۔ کس نے کہا ہی محصر میں نے کو شد سوؤل گا۔ سو محضر سے نے اللہ کی تحر بھے اور شاکی بھی خطب پڑھا اور فربایا کیا صال ہے کہ بیل محاب کے محاب کی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں سے تکار بھی کر تا ہوں اور مور توں ہیں ہوتا ہوں اور توں ہیں کار سے بھی ہوں ہوں ہور توں ہیں کار سے بھی کر تا ہوں اور سے تکار بھی کر تا ہوں اور توں ہور توں ہوں ہور توں ہوں ہور توں ہو

مہ مہر سے حضرت معددے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے جب عور توں سے میدار ہے کاارادہ کی تور سول اللہ کے اس کی بات رو کر دی اور اگر آپ کاجازت دیتے تو ہم سب خصی ہوجائے۔

(۱۳۴۰) بید مین ش نے سند کو بانت ہے جمورا یاس ہے بہتر کی اور کام کو سمجھ کے جمورا ورامت تھر کے باہر ہواس لیے کہ جناب دمول افلہ کی فضیلت کامکر مغیرا اور اگراس طورے نہیں چھوڑا تواس پر یکی طاست نہیں بعیبا کہ اور وابٹوں ہے مطوع ہوتا ہے۔ عرض مشور کابیہ قول جوائے النکم ش ہے کہ جرارول بدعات اور کار ثابت کا دوکر تاہے اور الل بدحت کے تنتے جید (گر، ن) کے سے سیع قاطع اور جنہان سلت کے واسمے بربان ساخلے ہے۔

(۱۹۴۰) بنہ اس صدیث میں اشارہ ہے کہ وواد گ انٹی رائے ہے معمی ہوئے کو جائز جائے تھے پار جب جناب رسول اللہ سے اجازت ندوی شب اس کا حرام ہوتا کا بت بوللورا نحول نے بی رائے کو بھوڈ دیااور قیامت تک صالحان ، مت کا بھی بھی وطر اور طریقہ ہے کہ جب مدیث رسول اللہ ان کو ال جائی ہے وطر ما اور طریقہ ہے کہ جب مدیث رسول اللہ ان کو ال جائی ہے تو ایش ہے تو ایک لام جہتے ہی و مرشد کی دیے ہواس کو ملام کرتے ہیں اور حدیث رسول اللہ یہ ملک کرتے ہیں۔ اور جو اس طریقہ پر فیل دوم کے بیاں ہو خواد ہوئے من میں اور جو اس طریقہ پر فیل دوم کے مسلک پر فیل دور کو کی تھی کرنا امام فودی ہے حرام کھیا ہے خواد بھین میں ہو خواد ہوئے من میں اور بھوی کرنا دور ہے اور جو جائور کہ طال ہے اس کو بھیں ہیں تھی کرنا دوا ہے تھ



۳۴۰۵- ترجمه وي جواوير گذرب

٣٤٠٥ من سعيد بن المُستيب قال سعفت سعد يقول رُد على عُثمان بن مطعوب التينل ولو أدن به تاحتصيل.

٣٤٠٦ -على سفد لمن أبي وَقَاصِ بَقُولُ أَرَافَةُ عَثْمَانُ لَى مَطْعُونَ أَنْ يَتَبَدُّلُ مَنْهَا أَ رَسُولُ ، فَهُ عَثْمَانُ لَنَ مَطْعُونَ أَنْ يَتَبَدُّلُ مَنْهَا أَ رَسُولُ ، فَهُ عَلَيْنَةً وَلُوْ أَحَارِ لَهُ دِيثُ لَاحْتُصِيْنُ

يَابِ تَلاَبِ مَنْ رَأَى امْرَأَهُ فَوَقَعَتْ فِي تَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَرْ جَرِيَتُهُ فَيُوَ قِعْهَا

١٣٠٧ ٣ - ال سندے مجى قد كوروبالا حديث مروى ہے۔

ہاب: جو کسی عورت کو دیکھے اور رغبت اس کے دل میں پیدا ہو تو پنی ہوی یا ہا تدی ہے صحبت کرے

2. ۳۲۰ - حفرت ہار رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ سے ایک و سول اللہ سے ایک و سول اللہ سے ایک ایک عورت پر نظر پائی او آپ اپنی بعد ی حضرت زینب کے پاس انشر بیف دائے اور ووا کیک چڑے کو دہ قت دینے کے بے ال رہی تقیس 'پھر آپ نے اپنی حاجت الل سے پورٹی کی اور پھر اپنے صحاب کی طرف نظے اور فر رہا کہ عورت جب مما سے آتی ہے تو شیطان کی صورت بھی صورت بھی مورت بھی الی ہے تو شیطان کی صورت بھی جاتی ہے تو شیطان کی صورت بھی خورت کو دیکھے تو اس کو چ ہے کہ اپنی جاتی ہے ایک ہے تو اس کو ج ہے کہ اپنی جاتی ہے گا ہی تو اس کو ج ہے کہ اپنی خورت کو دیکھے تو اس کو ج ہے کہ اپنی خول کا جاتا ہے گا ہے تا ہی ہے دل کا خول جاتا ہے گا۔

۱۳۰۸ - جابررضی اللہ علد نے وہی مضمول رویت کی محراس بنی میر مہیں کہ عورت جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت بنی جاتی ہے۔

الى اور يحد شل جر م ب- (والله علم)

( ۱۳۰۸) ان مدیث کی دوست متحب کرجس آوی کمی عورت کود کے اور سے شہوت او او کی بیری کے پاس آسے اور محبت اور اس مدیث کی دورت کی اور محبت کر ساور مال سے کہ جراس سک بیان سے دی میری دورت کی سے اور خورس کا شیطان کی صورت میں آتا ہے کہ شہوت دائی اور دیا کی سے در اور کا کی صورت میں آتا ہے کہ شہوت دائی اور دیا گی سے معلوم لائے ۔ عست دائی اور سے معلوم لائے ۔ عست دائی اور اس سے معلوم لائے ۔



٣٤٠٩ - قَالَ حَايِرٌ سَيْطَتُ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُولُ (( إِذَا أَحَدُّكُمْ أَهْجَنَّهُ الْمَجْتَةُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعت فِي قَلْهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى الْمُرَاتِهِ فَلْيُعْمِدُ إِلَى الْمُرَاتِهِ فَلْيُعْمِدُ إِلَى الْمُرَاتِهِ فَلْيُعْمِدُ إِلَى الْمُرَاتِهِ فَلْمُ مَا فِي نَفْسِهِ )). فَلْيُواقِعُهَا فَإِلَّا دَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ )). فَلْيُواقِعُهَا فَإِلَّا دَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ )). بَالِ مِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَيَهَانَ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمْ لَلْهِيَانَ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمْ فَسِحَ وَامنَتَقَرُ تَعْفِرِيمُهُ لَسِخَ فَامنَتَقَرَ تَعْفِرِيمُهُ لَلْهِيَامَةِ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ اللَّهِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَيْ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى إِلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَالْهَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِيمَ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ أَلَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَلِي الْمِيْمُ أَلِيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِي أَلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِل

٣٤٩٩ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِمٍ بِهَمَا الْرَائِينَ مِثْلَةً وَقَالَ ثُمَّ قَرَّا عَلَيْنَا هَلِيهِ الْآلِيَةُ وَكُمُّ

۹۰۰۹ - جابڑنے کہا کہ جس نے بناب دسول اللہ عَلَیْجَۃ ہے سنا آپ نرمائے تے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اس کے دل جس اس کا خیال آئے تو جاہے کہ اپنی عورت سے صحبت کسے کہ اس سے اس کے دل کا خیال جاتارہے گا۔ باب معتد کے حلال ہوئے کا پھر حرام ہوئے کا پھر حلال ہوئے کا پھر قیامت تک

ترام رہے کابیان

۱۳۳۱ - استعیل بن ابوخالد نے ای کے حتی روایت کی اور نجر کیا کہ ہم پر یہ آیت پڑھی اور یہ نہیں کیا کہ حیداللہ نے یہ آ ست

ناہ ہوا کہ مرو کراچی بین ہے وان میں جاس کے توکوئی حریج نہیں اور بیوی کے لیے حرودی ہے کہ حرکمی محفل میں ہوتو ہے ترک کر کے سے اور تکاتی ہیں توخوف ہے کہ اس کے ورراور بدن کو ضرر کے بلانے پر حاضر ہو۔ اس کے درراور بدن کو ضرر کہنے اور تکاتی ہیں توخوف ہے کہ اس کے درراور بدن کو ضرر کہنے اور تامین اور بیوں کو اس حمال کرنے کی توقیق وے اور نشوز داعر اض سے بچائے۔ (آھن)

( ٢٣١) الله الكان عند يرب كريك معين در تك أيك مريكى مودت من نكاح كرنااوراس در كے بعدوہ الل شم موجائدار مورت بغير طفاق كے اس كے تفاح من الم مجى جائے علامہ مالار في نے كياہے كہ ويتدائے اسلام عمل بد نظارة جائز تھا چر باحاد بدت ميرد س فا مفورخ مونا تا بت موالار اس كى تحر يم يراج لرح منعقد موجيد

مترج - پہر جن کے مزدیک ایون مقبول ہے دوائی کی حرمت پر جن کا کو مندلاتے ہیں اور جن کے زویک اجداع جے۔ میں ہے دوان احادیث سے احتداد ل کرتے ہیں اور کال دولوں کا لیک جی ہے۔ انتحار سوائے آیک مبدور کر دو کے کمی ہے اس کی حرمت پر محالات تہیں تاہ



#### پڑھی۔

يَشُل قرأً عَبْلًا الله

الله كي اور ال كرور مبتديد ، في ماديك مفود ووراس آيت من احدادل كياب كراند تواتي قرباتا على استمتعتم به منهي هالوهن احودهدادر بن مسود كي قر أعدش بيفها استعصم به منهل الى اجل مسيى وربن مسودً كي قركت شاؤب الدكار تدروديث ك يراير بي: الدم المحل بداوراه م وقر" ف كرب كرجس ب فكاح عد كماس كا فكاح بعيد ك ليه دو كم يعي محر يعني طلاق ك ووفكاح فیل توٹ سکنا کو یدے کاؤ کر قابل اعتبار فیک رہ جیسے اور شروط فاسدولا فق اعتبار فیل۔مازری نے کہے کہ سمج مسلم جی آیا ہے کہ آپ نے تجیر عل متعدے منع فرمایالور کی دواعت بی آیا ہے کہ آپ نے شیک کے دن منع فرمایاس بی بعصوں کوشیہ ہو حالا تک اس بی تغارض تعجمیاس سے کہ آپ کے یاد بارائ سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ س کی ٹھی (ممانعت)مشہور ہو جائے اور سب کو پکٹھ جائے اور حس نے تد سنا ہو وہ مجی سن ہے۔ بگر ہر راوی ہے جس وقت میں سناہس وقت بھی نمی کو بیان کردیا محر مق اس بیس تعارض جانے واسے کی حطا ہے۔ اور قامنی عوض نے کیاہے لیک جماحت سے حدیث جواز هند کو محایہ کی ایک جماحت سے روایت کیاہے اور مسلم نے اس میں سے دکر کہاہے این مسعود ادرائن همآب اورجام اور سنمه بن کوح اور مبروین معید جمی کی دولنوں کو اور آن مب رویتوں بس اس کاجواز سر میں نہ کورہے شاکہ حفریں اور ہوقت شرور مندر کہ بلاخر ورت۔ اور کاہرے کہ حرب کا لمک کرم ہے اور اسفار جہاویں عور آؤے کا ساتھ رکھنا مشکل ہے اور بن محرکی رو بت میں تفریک ہے کہ اس کاجواز ایندائے اسمام میں او جسے منظر کیلئے مر دار کاجواز ہے اور مکے مائند اور این عباس ہے اس طرح مروک ے اور اہم مسلم ے کی اباحث علم ایس کو گے۔ راوطاس شروان کی ہادر مروکاروایت سے تعج کم کے دن اور وورو تو رہا کے بق یں پھراک دن حرمت بھی ہوئی اور حضرت مل کی دوایت میں اس کی تحریج محیمر کے دن آئی ہے اور دو مٹھ کمے سے پہلے ہے اور حضرت مل ہے مسلم کے طاوہ اور کتابوں بیں مروی ہے کہ اس سے رسول اللہ کے مروہ توک میں سلح فرایا۔ اس روایت کا کوئی حالے نیس الک ہے راوی کی فلغی ہے اور ای حدیث کوامام، لک موں شری اور مقیان این عبید اور ممر کی اور بولس و غیر ہم تے دہر کاسے روایت کی ہے اور اس جس خیبر کاول ند کورے اور اہام سلم نے بھی ای طریقاں مو بری سے بواسط ایک جماعت سے و بت کیاہے اور بیک سمجے ہے۔ امام ابو واؤد سے دیج بن مروہ وکے والدے توسطے روایت کیا ہے کہ حد کی تی جو الووسل میں ہو کی ہے کہ ال باب میں جوروائیتی مروی بی ان سب میں بی سی ترے ادر سروے اس کی اباحث مجی جو الوورع میں سروی ہوئی ہے جرائ ون س کی قیامت تک کے ہے رسول اللہ فے حرصت بیان قرمانی۔ صن امر ت مردی ہا اموں نے کہاکہ عد سوے عروف کے بھی طال تیں ہوااور سروجی سے بھی بک مروی ہا ارامام سلم نے سروکی ر وانتوں می تعین دفت نیم میال کو محر میں سیدوار می اسحاقی بن ایراجیم اور مجل شرقی کی روایت بیل می کاون مرکور ہے۔ اور محد شن مے کہاہے کہ رویت اباحت کا جے الودارا کے درباد کر کرنا خطاعہ اس ہے کہ ان دنول عمل مدخرورے تھی یہ خربت بعق عور لؤل ہے جدائی اور کٹراد کوں سے خور تول کے ماتھ نٹی کیا تھا۔ مج یہ ہے الوداع بن مند کی میں فی جیماکد اکثر رو جول بٹ آیا ہے اور سوان آپ نے اس تی کی تجدید کی کدسپ مسلمال آن کے در جمع میں اس ٹی ہے جو ب دافق ہوجا تیں اور حاض میں عالیمیں کو خبر دے دیں اور اسلیے کہ این اس دن قیام ہو اور شریعت کال ہوئی کیس س ٹی کو بھی تازہ طورے بیال قرادیاک سب بس بھٹے جانے بھیے اور طابل وحرام اس دے ارشاہ الربادينا ادر اسء ن مند كي حرصت تعلى الدي تيامت كل كي بيال فراد كااور كاحتى عياص في كهاب كد اس كالجي اختال ب كداس كي تحریم جبرہ محروظتان در در نگے کہ ازر دراہ طاس ان شاموں بیل کی افور تجدید کے دواس لیے کہ جبر کے دن اس کی تحریم کی حدیث رہت سمج ہے اور اس میں باقد طعن کرک اور اس سک راو تی بہت اللہ ورسیکہ میں مگر سمیال کی دوارے میں جورید در کورہے کہ سب تے جعد اور گدھوں کے كوشت سے نبير كے ون منع فرديا تو اس كے متعلق بعض مد تي نے كيا ہے كد اس سے مراديہ ہے كد حد كى حرمت بيان كى ور دى



افٹاس کا دنت بیان خیس کیاا درگدھوں کی حرمت کا دفت ٹیپر کے رور کو کیا۔ موگدھوں کی حرمت حاص ٹیپر سکے دن ہو ٹی اور متعہ کی تم یم کا وفت راوی نے کیس مان کیااور س صورت میں واقول میں انفاق ہو جاتا ہے اور یہ قوں اشرر باصوب ہے اس لیے کہ حصہ کی تح میم مکہ میں مول اور کھ عول کی حرمت خاص خیر ہی میں ہوئی۔ کا متی نے کہا کہ ولی دی ہے جو ہم نے کہا کہ ان مواضع میں تحریم کی صرب تحرار ہوئی۔ تحریبال آیک بات وقی ری دوید که اس کی باحث جو عمره قضاه درور شخ کمه اور اد طاس کے دن میں ہو ئی تواس میں یہ حقال ہے کہ اس کی ہا حت ینظر ضرورت تحریم کے بعد ہو کی مواہ ریکر ایدی تحریم قیامت تک مو گئی اور شاید ہے موکد آپ نے اس کو تبییر کے دن حرام کیااور عمرہ قطار عی ٹے کمد کے دن مام سم درت کے بیے مہان کی اور مام (شخ کمہ بی کے دان از مت ابدی کے ساتھ فرام فریلیا ور س بھی جیرالاد ساکی اباحث سالا او جاتی ہے۔ اس سے کہ وہ سروجنی سے مروی ہے اور معتر کے راویوں نے ال سے اس کی اہا دے تھے کہ کی روایت کی ہے اور جے الوراع میں جو ال سے مروی ہے دہ صرف تح میں ہے غرض ان کی رور بت سے دی بات لی جاتی ہے جس پر حمہور رواۃ سئن ہیں اور سرہ کے مواد مگر محالیہ کی روایس محیاس کے موافق جی اور دویات کی ہے کہ ش کمد کے دان حد کی ٹھاوار اور ٹی ہے اور اس کی تحریم جے الوداع میں جو ہوئی وہ مرقب تا كيداد داشا صندى غرض سند تقى جيساك اور كزراادر حن بصرى كاجوقيل اور كزراب كدحد سوائ عمرة التستاد كے اور بھي ملال ميس ہواسو میر محش غلط ہے اور احادیث میجو ہے اس کے خلاف ٹانت ہوتا ہے۔ چنانچہ جن صدیثوں میں فر کورے کہ اس کی تحریم خبر کے دان ہو کی وہ مجی اس قور کی راد بیں اس ہے کہ عزود تحییر حمر ۃ القصاء کے قبل ہے اور جو اس کی اباحث نظی کا در دور او طاس میں مر وی ہو کی یاد جو دیکہ س کی محل ارائیتن میرو چن ہے وار دمول ہیں اور واق دوسری رواجوں کے محل راوی ہیں ٹس دوایا حت بہت مجھے ہے اور جو مھم کے مخالف ان کی روایتی ایں وہ متروک میں اور بعضوں ے کہاہے کہ متعدالی پیزے کہ ان بیل تر مجرا ایا حت وضح دربار ہے یہ قامی عوض کی تقریرے۔ المام نودی نے کہاہے کہ سمج اور فقار قول ہیں ہے کہ اس بی تر مجاد باحث دوبار ہوئی ہے اوروہ تیبر کے قبل طاب تن بھر نیبر کے ون حرام ہو اس کے بعد ﷺ کمہ کے دن طاب ہوااور ووئی اوطاس کا دن ہے۔اس ہے کہ ہید دو تول متعل میں پھر اس کے تبییرے وان حرمت ابدی ہو مگی تی مت تک کے لیے اور پھر حرصت ی ری اور یہ تھیں ہو سکا کہ اباحث تھی تجیر کے ساتھ خاص موادر حرمت ابدی تجیر کے ون مواور مخ کے دین صرف تاکیر تح میجو بغیر اس کے کہ چھکہ دن اباصت ہوئی ہو جیسا مازر تی ہے معتبار کیا ہے اور قاضی عیاش ہے۔اس لیے کہ 10 ر وایتی جو مسلم نے ذکر کی بیب مرتباد لالت کرتی بیل کہ مختک کے دن میاح بوالدرلان کاساقد کرناکسی طرح نبیل ہو سکتالدر کر رانا ہے کے و توٹ کا کوئی مائع نہیں اور ٹاشی میاش نے کہ ہے کہ علیہ کا اٹھاتی ہے کہ حضہ ایک مقر دورت تک ثمان تھاکہ نہ اس بس میر ات ہوتی خی نہ طلاق کی ضرورت تھی بلکہ مجر واتمام مدست فراق ہو جا تا تھا اور تکائے ہاتی شد مہنا تھا در انکی تر مت پر جماع متعقد ہو حمیا اس کے بعد جمع علاء کاسوا قرقہ مبتدعہ رود لفل کے اور این عمال مجل سے اس کی باحث کے تاک نے گار برع کیدوراب اس پر بھی علید کا تفاق ہے کہ اگر کوئی تکاح حد كرے تودہ فامد ہے اور باطل خودہ حول ہوا ہويانہ ہوا ہو س كے بطلان برعم ديا جادے كاسواں م زخر كے كر ان فاقول او ياند كور ہوج كا اوراسخاب الك في اختلاف كياب كر آياا ك تكان من عدي كرف وسل يرحد الزم كي بيديا تيس اور ثافعيد كالد بسيد ب كراس برحد تبيس اس بے کہ حقد کاشرے اور قاضی عیاش ۔ کباہے کہ اس پر بھی جمانے کہ کیک مخص نے نکان کیااوراس کی میت شر جمیں ہے کہ شن اتنی ماستان عورت کور کھوں گا تواس کا نتاح سمج اور حلال ہے اور ناح حد میں ہے اناح حد وہی ہے کہ جس عمر ایک ماھ کی شراہ ہو جائے اور علا کے وقت اس مات کا کر آ جائے۔ مام نووی نے شرع مسم میں بجد میک تقریر کی ہے اور اس مانتہ میں بعض جہلاء جو بزے علیہ جیں مغیائے ڈاک کو یالقائے وسواک حک تمنامی کے صلت مند منا کر منتہاں کرتے چیںاور ان کے حق بھی نستاس بنتے چیں اور ہی



وسخل شباب عَقْمُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا لَسْتَعَصِّينَ ﴿ كَالَ إِنَّ الْعَزُو \* كَ القَاطَ تَكِن فِيلَ ولم يقل نعرو

> ٣٤١٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَا لَى الْأَكُوعِ قُادَ عَرْجٍ عَلَيْنَ شَادِي رَسُولِ اللَّهِ الله مَمَانَ إِنَّا رَسُولَ عَوِينَكُ مَنْ أَمِنَ لَكُمْ أَنَّ تستشتكر يشي أشقة الساء

> \$ 18 4 حَمْ سَلَمَهُ بْنِ الْأَكُوعِ وَجَائِرِ بْنِ عَنْدِ ا فَوَ أَنَّ رَسُولَ ا فَوَكُمْ أَتَالًا فَأَدَنَ شَا مِي الْمُتَّعَةِ ٣٤١٥ - عنَّ غطاء قايمُ جَاءِرٌ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ مُعْدِرًا فَحَلَّاهُ مِي مَنْرِيهِ فَسَأَلَهُ الْقُوْمُ عَنَّ أَشَّيَّاهِ ثُمُّ دَكُرُوا الْمُنْعَةَ فَقَالَ بعَمُّ السَّمَعَكُ عَلَى غَهْدِ رشوں اللہِ صَلَّى اللہ عَلَيْهِ رَا سُلَّمَ وَأَبِي يَكُر وغمر.

٣٤٦٢ عن اسمبيل مهد الإساد قال كنا ١٣١٣ - اس سدے ميں وديث مروى ب سوائے اس ك

الاسمام جدير اور سلم رمني الله عنها في كهاك يهم ير رسول الله منى الله عليه وسلم كامناوى فكالادراس بيكاراك رسول التدمسني الله عليه وسلم في تم كوع رانوں سے متعد كرنے كى اجازت وى

١١٣٣- سلمه رشي الله عنه او رجابر في كباك رسول الله عليه المداريان تكريف العداديم كومند كالعازت وكا ١٥ ١٣٠٥ - عطاء نے كہاكہ جابر بن عميدالله رمنى اللہ عمرے کے لیے آئے اور ہم سبان کی منزل میں ملنے کے لیے کئے اور نو گول نے ان سے بہت باتنی ہو چھیں پھر منعد کاؤ کر کیا تو انمول ے کہایاں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے زماند مبارک اور ابر بکروعمر کے زمانہ خلافت جس حتعہ کیاہے۔

جہ مشروب رو کی تحقیق سے سفاک رو ل جہالت میں سعتے ہیں۔ القدان کے اس بہدوزورے موسمتان پر تور کو بچاہے۔ آمن یارب العالمین ۔ اور المام مسلم نے کیاکہ ہم ہے میں حدیث الو بحر میں شیبہ نے رو میں کی الن سے وکتے نے ان سے اس عمل نے اس سند ہے اور اس ش کہا کہ جم ہوگ جوان من سوائم نے فر من کیار مول اللہ اکیا ہم جسی ہوجائی اور یہ خیس کہا کہ ہم جہاد کرتے تھے۔

(٣٢١٥) الله مراديب كر جن يوكول كو في فيك ينجاد دوك كرت رب ادر جن كو في كان كياد وحرات ك قائل دوسياد المجترب خرش ال اوگوں کا متعد کرنا ہو تنے ہے اطفاع خیس رکھتے جہت خیس ہو سکتا گرچہ انصول ہے اس کو آخر میام عمر تک کیا ہو بلکہ نعل و قول ان کا جمت ہے جن کور سوں اللہ کے آخر کی سفر کھی جے الود ال میں کتنے بھی پیکا ہے اور اس کے جار مینے کے بعد آ محضرت نے انتقال فرمایا اور اس کے جار مینے کے بعد آ محضرت نے انتقال فرمایا اور اس خیر تھم یہ جس کے بعد پھر مہمی اباحث نہیں ہوئی اوراس کے بعد آپ کے رصت فرمائی دیوع کرنا شروری اور عمل کرنا ارم ہے۔ اور بعقے ہ کو رک وجو بدخیال عادش ہوگی ہے کہ متعد کی حامت تو تعلی ہے اوراس کی حرمت الدی علی ہے اور تعلی کو منسوخ جیس کر سکتا جنا نج مقبل نے کہ ہے کہ جہوراس کاکوئ معتول جو اب نہیں دے سے قوہماس کے جو اب میں کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ اسکی تحلیل قطعی ہے اس کے کہ قرشن سے مستقادے اور منعوص کمآب اللہ ہے اور وہ آبیت حس سے استفادہ حلت کیا جاتا ہے گوتھی اُمٹن ہے تھرو وہ جنوب سے تعلی الدیاست منتل ۔ اول میرک اس آبیت شرب استون کے برکاح سمج مراوے ملکے جیں۔ دو سرے بیرکہ دو آبیت مام ہے اور عام ظنی الدالات ہو تا ہے اور اس کے علارہ آیک بات یہ ہے کہ قام ترقدی سے این عبال سے رو بہت کی ہے کہ انھول نے قربا معد جب بی تک تھا کہ آیت فیس اتری مقل الا علی اوو اجھے او ملکت اہمانہے فرض این عباس نے فرمیاکہ ہر قرع ان دو کے مو حرام ہے یعی لی لی ہو بناح میجے بوطری ہو اس ات



٣٤١٦ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ كَتَا سَشَنْتِع بِالْعَنْصَةِ مِنْ النَّمْرِ وَاللَّقِينِ الْآيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي يَكُرٍ حَتَى بَهَى عَنْهُ شَمْرُ مِي عَنْانِ عَمْرِو بْنِ مُرْيَدِي.

٣٤١٧ - عَنْ أَبِي نَصَرَة رَضِي الله عَنْ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ حَالِمِ لَي عَبْدِ اللهِ قَالَاهُ اللهِ فَقَالَ الْبُنُ عَبِّسِ وَالْبُنُ الرَّبِيْمِ الخَتْلَقَا بِي الْمُتَعَلِّمِ فَقَالَ خَارِ فَعَلْمَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْمُتَعَلِّمِ فَقَالَ سَلَم ثُمَّ بِهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ لَلْمَ بِعُدْ لَهُمَا سَلَم ثُمَّ بِهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ لَلْمَ بِعُدْ لَهُمَا

٣٤١٨ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلْمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَحْمَن رَسُولُ ا فَلْهِ صَلّى الله عَنْدِهِ و سَنْدُ عَام أُوطَسِ هِي الْمُتَعَةِ ثَلَانًا ثُمَّ مَهَى عَدْهِ ا

الله عَلَيْهُ بِالْمُتُعْمِ مَالْطَلَقْتُ أَلَّ وَرَحُلُ إِلَى الْرَأَةِ اللهُ عَلَيْهُ بِالْمُتُعْمِ مَالْطَلَقْتُ أَلَّ وَرَحُلُ إِلَى الْرَأَةِ مِن بِي عَامِر كَأَلْهَا بِكُرةً عَيْطَاءُ مَعْرَضًا عَلَيْهَا أَلَّمُ مَن بِي عَامِر كَأَلْهَا بِكُرةً عَيْطَاءُ مَعْرَضًا عَلَيْهَا أَلَّمُ مَن بِي عَامِر كَأَلْهَا بِكُرةً عَيْطَاءُ مَعْرَضًا عَلَيْهَا أَلَّهُ الْمُلْتُ وَقَالَ وَقَالَ مَنْ فَعْنِي فَقَنْتُ رِفَالِي وَكَالَ رِدَّةً صَاحِبي أَخُود مِن صَاحِبي وَكَالَ رِدَّةً صَاحِبي أَخْوُد مِن مَا فِي وَكَالُ رِدَّةً صَاحِبي أَخْوُد مِن أَرْدَاءِ مِنْ وَقَالِي وَكَالَ رِدَّةً فَادَا لِلْمُ أَلْفَ أَعْمَيْنَها أَنْهُ وَلَاه مِنْ فَالْمَ لَلْ أَعْمَيْنَها أَنْهُ مِنا فِي أَلْمُ أَعْمَيْنَها أَنْه مُناحِبِي أَعْمَيْنَها وَإِذَا لِطُورَتُ إِلَى أَعْمَيْنَها أَنْهُ مَا مِنْ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ أَعْمَيْنَها أَنْهُ مِنْ وَإِذَا لِعُلْمَاتُ أَلَى أَعْمَيْنَها أَنْهُ مِنْ فَالِهِ وَكُلْتُ أَلْهُ مِنْ فَالَا لَهُ مُنْ أَعْمَيْنَها أَنْهُ مِنْ فَالْمُ لَا أَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ اللَّهِ مِنْ أَلَاهُا لَهُ أَعْمَيْنَا أَلَالًا لَمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

۱۳۱۷- جاہر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم متد کرتے تھے لیمی حور نوں سے کی دن کے لئے ایک مشمی مجود اور آناوے کر دسول اللہ منطقہ اور ابو بکر کے زمانہ ہیں بہال تک کہ صفرت عرقے اس سے عمرو بمن حریث کا قصہ میں منع کیا۔

ے ۱۳۴۱ - ابو نعز ونے کہا کہ علی جابڑ کے پاس تھا کہ ایک مختص آیاور کہا کہ ابن عمال اور بن روپڑ نے دونوں حصوں (لیمن ج شخ اور عور توں کے متعد) میں اختاد ف کیا ہے۔ موجا پرنے کہا کہ ہم نے وسول اللہ کے رہنہ علی دونوں سے کئے ہیں پھر ان دونوں سے حضرت عمر نے منع کردیا۔ اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو نہیں

۱۹۹۸ - ایس بن سلمہ نے اسٹے باپ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول حقول علی کے عام اوطاس بیس تین بار حدد کی رقصت دی اور بار منع فر اللہ

۱۹۳۱۹ - سبرہ جن آنے کہا کہ ہم کورسول اللہ منظانہ نے حدد کی اجازت دی تو بی اورا کی خص دولوں لکنے اور قبیلہ بن عامر کی ایک عورت کو دیکھا کہ کویا ایک جوان او فنی سخی دراز کرون ایک عورت کو دیکھا کہ کویا ایک جوان او فنی سخی دراز کرون سراحی لماسو ہم نے اسپت آپ کواس پر بیش کیا وہ بولی ججے کیا دو سے جس نے اسپت آپ کواس پر بیش کیا وہ بولی ججے کیا دو سے جس نے کہا میر کی چاور حاضر ہے اور میرے رفتی نے کہ سیری چاور ماضر ہے اور میرے دفتی کی چاور میری چاور سے اور میری جاور سے اور میری جاور سے اور میری جاور سے اور میرے دفتی کی جادر میری جادر ہے دفتی کی جادر میرے دفتی اور میرے دفتی کا میرے دفتی کا جوان تھا بنہ وہ میرے دفتی اور میرے دفتی کی کیا تھا ہے۔

ان کے مواسب حرام میں اور یہ عدید والمت کرتی ہے کہ حد کی تحریم قرآن سے ہوئی جیدے اس کی تحلیل مے مرآن سے کی تھی۔ پس تح تصحیکا تعلی ہے ہودیا۔

(۱۳۱۷) جن معترت مڑنے منے کیا لین اس نے کوجہ جنب دیول اللہ نے جو ابود رہ میں فرمیا تھ جن کور پہنچا تھا ان کو پہنچا دیا اور دی دیول اللہ کا انجر تھم تھا اور اس کے بعد جارہ و کے چیچے آپ کے انقال فرمایا۔

(۱۳۱۸) بیند اس میں تقریح بو کلی که متعد تھے کہ ہے دن میارج ہوناورون اوطاس کاون ہے اور اوطاس طا کف بیل ایک واوی کیتی میدان کانام ہے اور تھے کہ کااوراوطاس کاون ایک بی ہے۔



عَالَتُ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُنِينِ مَنْكُتُ مَعَهِ ثُلَاثُ نُمُّ إِنَّ رَسُولِ اللهِ صَنِّي الله عَلَيْهِ و سَلَّم فَال (( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ضَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْسَاءِ التي يتمتَّعُ فَلْيُحَلِّ سِيلَها ))

٣٤٣٠ عن الرَّبيع بْن سَبْرُة أَنْ أَبَاهُ عَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَيَّمَ فَتُحَ مُكَّةً قَالَ فَأَقَشًا ﴿ خَشْنُ عَشْرَهُ تَلَاثِينَ بِيُن لَيْلَةٍ وَيُومٍ فَأَدِنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَعُمْ مِن مُنْعَةِ النَّسَاءِ مَعْرَجْتُ أَمَّا وَرَجُلُ مِنْ قُوْمِي وَلِي عَلَيْو فَصَلُّ فِي الْعَصَالُ وَهُو قَريبٌ مِنْ الدُّقاهِ مِنْ كُلِّ واحِدٍ مِنَّا يُرَدُّ مَيُرْدِي خَلَقُ وَأَمُّنا يُرِدُ ابْنِ عَلَى فَيَرْدُ جايِدٌ عصٌّ خَتَّى إِد كُنَّا بأَسْفِل مَكَّةً أَوْ بأَعْلَاهَا فَتَنْفُتُنَا فَقَاةً مِثْلُ الْبَكِرَةِ الْعَلَمْطَةِ فَعَلَنَا عَلَ لَكِ الْ يُستَّمُّتُم مِنْكِ أَحَدُه عالمتُ وَمَاده تُبُدُّان مُشَرِّ كُلُّ وَاحدِ بُ بُرْدُهُ مَحْسَ تُنْظُرُ إلى الرُّحْنَيْنِ ويراها صاحبي نَنْظُرُ إِلَى عَلَمُهَا فَقُالُ إِنَّ يُرَادُ قَدًا عَلَقُ وَيُرَادِي حَلِيدًا غَضُّ فَتَقُولُ بُرُدُ هَمَا لَا يَأْمَنَ بِهِ ثَمَاتُ مَرَارِ أَوْ مَرَّتِينَ ثُمُّ اسْتَعْتُتُ مَنْهَا فِلَمَّ أَخَرُجُ خَتَّى حَرُّمَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٤٧١ - عَنَّ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْحُبِيلِيِّ عَنَّ أَبِيهِ قالَ خَرِجْنَا مَعَ رَشُونِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْعَنْجِ إلى مَكَّةَ فَدَكر بِبِشْ حَدِيث

کی جادر دیکھتی لواس کوپہند آتی اور جب جھیے دیکھتی تو پی اس کو بند آتا- پراس نے كاكم تواور تيرى جادر جمے كافى ب اور يس ال کے پاک تین روز رہا پھرر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کے یا س لی عورت ہو کہ اس سے متعد کیا ہو تواسے چھوڑ وے۔ • ٣٩٢٠ - ريح بن سيره في كهاكه ان ك ياب في شك شي رسول الله عظم كم جمراه جهاد كيداوركياك جم مك بل يندره لعني رات اورون ملا کر تمیں دن تغیرے اور ہم کو جناب رسول اللہ تے عور توں ہے متعد کرنے کی اجازت دی او رش اورا کی جھس ميري قوم كاد دنول فك ادر عن اس مع خوبصورتي ين زياده تعاادر دہ بد صورتی کے قریب تھا اور ہم شل ہے ہر ایک کے پاس جاور محى ادر بيرى بإدريراني محى ور مير الابن عم كى بيادر تى اور تازه منتی بہال تک کہ جب اس مکد کے سے یااو پر کی جانب میں پہنچ او سم کوا بک بہالی جے جوال او مخی ہوتی ہے صر می دار کرون بعنی جوان خویمورت عورت۔ موجم نے اس سے کہا کیا کجنے رغبت ے کہ ہم میں سے کوئی تھے سے حد کرے؟اس نے کہاتم وال كيا دو كي ؟ توجم من سے بر ايك في اين جادر كاليلال اور وه دولول کی طرف دیجھنے گل اور میرا ریش اس کو دیکتا تھا اوراس کے مرے سرین تک محود تا تھااوراس نے کہاکہ ان کی جاور برانی ہے ادر سری جاور کی اور تازوہ اوروہ کہتی تھی کہ اس کی ماور یس کھے مضائقہ میں۔ عمل باریادو باریک مفتلوہو لی۔ غرض میں نے اس سے مصد کیا اور ش اس کے پاس سے نہیں نکا بہال تک ک رمول الله ك حد كوحرام كيار

۳۴۴ سر آے دی مضمون مر دی ہے کہ ہم رسول اللہ ہے گئے کے ہمراہ فتح کمدے سال بیس فکے اور مخی حدیث بشر کے رویت کی اوراس میں یہ زیادہ ہے کہ اس سے کہا بھلایہ بھی کہیں ہو سکتا

(۳۴۲۱) جنة الردوايت سے يه مجى مطوم ہواكہ متعديش كولاشاند محىند ہوستے نے اور ندون كى صرورت متى۔



بشرٍ وراد قالَتُ وهلْ يُصلُّحُ دَاكُ وَهِيهِ قَالَ إِنَّ يُرِدُ هذَا حَنَقُ مخٌ

٣٤٧٢ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرُهُ الْجُهِينِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدُّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (( يَهُ خَدُّتُهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (( يَهُ أَيْهَا النَّامِلُ إِلَى قَدْ تُحُنَّتُ أَدَلْتُ لَكُمْ فِي النَّامِينَاءِ مِنْ النَّهِ فَدَا حَرَّمُ ذَلِكَ إِلَى النَّهِ النَّهُ قَدَا حَرَّمُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْنَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَةً مِنْهُنَّ شَيْعًا مِنْ قَلْمُحَلِّ مِنْ اللّهِ فَدَا حَرَّمُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمٍ الْفَيْنَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَةً مِنْهُنَّ شَيْعًا مِنْ قَلْمُحَلِّ مِنْهُمْ فَنْ شَيْعًا مِنْ اللّهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا حَرَّمُ فَلِكَ إِلَى مِنْهُ مِنْهُمْ فَيْ شَيْعًا مِنْ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلْ اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ لِللّهُ فَلِكُ إِلْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَا لَا قَاعِلْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَلْهُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَاللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى الللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الل

٣٤٧٣ عَنْ عَبْدِ فَعَرِيرِ بْنِ عُمرَ بهذا الْإِسَادِ
قَانَ رَأَيْتُ رَسُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ
قانمًا بَيْنِ الرّكْنِ والْنَابِ رَهُو يَقُولُ بِمِثْلِ
خَدِيثِ ابْنِ نُعَبْرِ

٣٤٧٤ عَنْ عَبْدِ الْمَدَاثِ فِي الربِيعِ أَنِ الربِيعِ أَنِ الْمَدَةُ الْحُهِبِيِّ عَنْ أَبِدِ عَنْ حَلَّةٍ قَالَ أَمْرَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ بَالْمَنْعَةِ عَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ لَمْ نَعْزُجُ مِنْهِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

ہے۔ اور اس روایت میں ہے کہ اس رین ہے کہ اس کی اس کی اس کی اس کی عادر پر ان کی گزری ہے۔

٣٣٢٢- رئے بن مير دانے اپنے باپ سے روايت كياكہ وور مول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے ساتھ تے سو آپ ئے فرمايا اے اوكوا شي نے تم كو عور تول سے حد كرنے كى اجازت دى تحى او راب اللہ تعالى نے اس كوتي مت كے دل تك كے ليے حرام كر ديا ہے۔ سوچس كے پاس كوتى ال شي كى جو تو چا ہے كہ اس كو چھو ڈ دے او رجو چيز تم ال كووے سے جو ووووالي ندلو۔

۱۳۲۳ میں المتریز بن عمر سے روایت ہے ای استاد سے کہ انھول نے کہا اللہ کو دیکھا کہ آپ رکن اور باب کہا کھول نے کہا تھا کہ آپ رکن اور باب کعبر کئے در میان کھڑے ہو کر فروٹے تھے مثل حدیث بن نمیر کے بین جواس سے بیلے گزری ہے۔

٣٦٦ - عبد، لملک بن رقع بن مبره جملی نے اپنے باپ سے
انھول نے ان کے داوا بر ڈے بر دائیت کی کہ سرہ نے کہا کہ تھم
دیا ہم کور سول اللہ علی نے مند کا فقی کمہ سے سال جی جب ہم مکمہ
جی داخل ہوئے گھر مدنکے ہم دہاں سے یہاں تک کہ منع کر دیا ہم
کہ حد مد

٣٩٧٥ - رئيج بن مبرها بن باپ مبره دارت كرتے بي كم ني في سال فق مكم على اپنا ياروں كو علم ديا عور تول سے حص كر في كا انتوں نے كہاكہ چر على اور ميرا ايك يار قبيد بني سيم عدو وقوں لكے بياں تك كه جم في ايك جوان عورت كو بايا قبيلہ قى عام ہے كہ كو يا كي جوان او مفي حقى اور بينام ديا جم في اس كو

(۱۳۳۳) ہنگا الی حدیث شی رسول اللہ مقطعہ کی بائی و مسوح و ولوں کاؤکر ہے اور 7 مت ایدی منتد کی قیامت مک نہ کور ہے اورا کا حدیث کی روے ان راویوں کے قبل کی علویل شرور کی ہوئی جنسوں نے کہا کہ ہم ہے ابو بکر و عمر کیے وقت تک حدید کیا اور وہ تاویل میک ہے کہ ان کو اک کے منسوع ہو نے کی خمر فیمی کیگی تھی اراک سے رہ تاہت ہواکہ جو مہر حدیث دیا تماور عورے کی ملک ہو گیا کہ اب اس کا پھیر لیناروا فیمل آگرچہ ہدت حدد کی تمام ہوئے ہے ویشتر تن اے جو ڈاہو۔



حارية مِنْ بَنِي عَامِرِ كَأَنَّهَا بَكُرَةً عَيْطَاءُ مُعَطَّبُنَاهُ إِلَى نَفْسِهَا وَعَرضًا عَلَيْهَا أَرْدَبُ مُحَعَلَتْ تَنْظُرُ لَقَرَانِي أَخْسَلُ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى مُرْدُ صَاحِبِي أَخْسَلُ مِنْ يُرَّدِي مَامَرَتْ مَسْنَهَ سَاعَةً أُنُمُ الْحَتَارِثِي عَلَى صَاحِبِي مُكُنَّ مَعَا شَاعَةً أُنُمُ الْحَتَارِثِي عَلَى صَاحِبِي مُكُنَّ مَعَا شَاقَ ثُمْ أَمْرِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى صَاحِبِي مُكُنَّ مَعَا شَلَاقً ثُمْ أَمْرِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى صَاحِبِي مُكُنَّ مَعَا شَلَاقً ثُمْ أَمْرِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٤٧٦ - عَنْ سَبْرَءَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِي عَنْ بِكَاحِ الْمُنْعَةِ

رَسُولَ اللّهِ مُلْقَةً بهنى يَوْمَ الْعَنْجِ عَنْ مُتَعَةِ الْسَاءِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ مُلْقَةً بهن يَوْمَ الْعَنْجِ عَنْ مُتَعَةِ الْسَاءِ ٢٤٧٨ - عَنْ الرّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ ثَمْ أَبِيهِ ثَمْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَنِيهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهُ أَعْدَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهُ أَعْدَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهُ أَعْدَرُهُ مَنْفَة النّساءِ وَأَنْ أَبّاهُ كَانَ مَنْعَ بِهُ دَيْنِ أَخْمَرُهُ لَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَبّه كَانَ مَنْعَةِ السّماءِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

الرَّيْرِ أَنْ عَبْدَ اللّهِ بَنِ الرَّيْرِ فَامْ بِمَكُةُ فَعْالَ إِنْ الرَّيْرِ فَامْ بِمَكَةً فَعْالَ إِنْكَ الْمُعْرِقِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ إِمْم الْمُعْرِقِ لَعْرِقِ الرَّعُولُ اللّهِ عَلَى عَهْدِ إِمْم الْمُعْرِقِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهِ عَلَى الرَّيْرِ فَعَرَّفِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللّه

حد کا اور پیش کیاس پر اپنی چادروں کو اوروہ دیکھنے کی اور جمیے خوبھورت دیکھنے تھی جرے دینی سے زیادہ اور جمیرے رفیق کی جرے دینی سے زیادہ اور جمیرے رفیق کی چادر میر کی چادر میں گاور اس نے اپنے وں جمل ایک گھڑی مشورہ کیا گار جمیے اس نے پہند کیا ہمرے دینی کے سور اور حدد کی عور تین جارے او گوں کے پاس تین دن تک رہیں ہمر تاریخ کو موں اللہ نے ان کے چموز دینے کار رہیں ہمر تام کیا ہم کو وسوں اللہ عند نے کہا وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے منع فرمایا نگان سے حدد کے۔

٣٣٢٤ - سيرور منى الله عند نے كہا كدر سول الله ﷺ نے طع فرمليا (ليك كم كے دان حود لؤل كے منعد ہے ۔

۳۴۸- رق بن مبرد نے اپنے ہاب سے روابت کی کہ رسول اللہ طاقتہ نے لئے مکہ کے دول میں حدے منع فرایا عور تول کے حد سے اوران کے باپ مبرد نے منعہ کیا تھا ( بینی قبل منع سے ) دو مرزخ چادروں ہے۔



هِي وَاللّهِ لَقَدْ مُعِلّمَتْ هِي عَهْدِ إِنَّامِ الْمُتَّقِيلِ قَالَ اللّهِ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتُ رُعْمَةً هِي لِولّا اللّهِ الْمَلْمَ السّفَارِ إِلَيْهَا كَالْمَيْنَةِ واللّهِ وَلَحْمَ اللّهُ اللّهِ وبهى عَنْهَا نَالَ الْمَنْ وبهى عَنْهَا نَالَ الْمُحْتِيرِ ثُمّ أَحْكُمُ اللّهُ اللّهِ وبهى عَنْها نَالَ اللّهِ شَهْمَ اللّهُ قَالَ قَدْ كُنْبُ اسْتَمْتُتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَّ مِنْ بِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَّ مِنْ بِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَّ مِنْ بِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَّ مِنْ بِي عَهْدِ وَسُلّمَ المُرافَّ مِنْ بِي عَهْدِ وَسُلّمَ المُرافَقُ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَقُ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَقُ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَقُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُرافَقُ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْهُ مِنْ السّمِعْتُ رَبّعِ فِي السّمَانِي وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٤٣٠ عَنْ عَنْمُ أَنْ عَنْدِ الْغَرِيْرِ قَالَ حَدَّاتُنَا الرَّبِيعُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الرَّبِيعُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّمَ اللّهِ عَنْ الْمُتَعَةِ وَقَالَ صَلَّمَ اللّهِ عَنْ الْمُتَعَةِ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ الْمُتَعَةِ وَقَالَ ( أَلَمَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ ( أَلَمَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْعًا فَلَمَا يَأْخَذَهُ ). الْفَيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْعًا فَلَمَا يَأْخَذُهُ أَلَى يَوْمِ الْفَيْمَ فَلَمَا يَأْخَذُهُ أَلَى اللّهُ عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ مَهَى عَنْ مُتَعَةِ النّسَاءِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَكُلُ لُكُومِ الْحُمْرُ الْإِنْكِ

٣٤٣٧ عَنْ مَالِكُو بِهَدًا الْإِسْءِ وَقَالُ سَمِعَ

عَلِيٌّ بِّنَ أَبِي طَالِمٍ يَقُولُ لِمُنَّانِ إِنَّكَ رَجَلٌ تَالِهُ

حد کیا ( یعن حد سے محبت کی ) قب شک بی تم کو تمبارے می پھر ال ہے ماروں گا( لیعنی جیسے زانی کو مارتے ہیں) این شہاب نے کہا کہ خالد بن میا جرین سیف اللہ نے جھے خبر ری کہ میں ایک فخص کے باس آیا قاکد ایک دومر افض آیااوراس نے متعد كالتون يوچها توالهول في تحم ديا متعد كاسواين ابي عمره انساري نے کیا کہ ذرا تخبر وا تحول نے کیا کول ؟اللہ کی حتم یں نے کیا ہے قام المتقین کے زمانے بین تب این الی عمرہ نے کہا کہ اول اسلام میں ہو کز تھااس کے لیے جو نہا بت اد جہ کابے قراد ہو جیسے مصطر کو مر دار اور خون او رسور کا گوشت وغیر و حلال ہے پھر اللہ یاک نے اپنے دین کو معبوط کیااور اس سے متع فرمایا۔ این شہاب زہری نے کیااور خر دی جھے کور چھے بن سمرہ جنی نے کہ ان کے باب نے کہاکہ ش نے حد کیا تھائی کے زمانے مبادک جی بن عام كى ايك حورت سعدد مرخ جادرون يرا جرمنع كيا بم كو اس سے رمول اللہ نے لین حد سے۔ کہا اس شہاب نے اور سنا على سفار كا بن مروب كرودوايت كرتياك مديث كوعم و بن عبد العزيز مادر في بيشا او اقلام

• ۱۳۳۳ - مر بن حیرالعزیز نے کہاروایت کی بھے ہے رہے بن سبرہ جنی نے انھوں نے سپے باپ سے کہ رسول اللہ علی نے ملع فرمایا منعہ سے اور فرمایا کہ آگاہ ہو وہ آج کے دن سے حرام ہے قیامت کے دن تک اور جس نے مجھ دیا ہو جنی مند کے مہر میں وہ نہ مجھرے۔

۱۳۳۳ - حفرت علی نے کہا کہ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مشم نے مشم کے مشم کا متحد سے مور نوں کے اور سلیے ہوئے شہری گدھوں کے گوشت کھائے ہے۔
''گوشت کھائے ہے۔

۳۳۳۳- مالک سے ای استاد سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ تو توایک فخص بحث اور ہے سیدھی راہ



مَهَانَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ بِبِيْلٍ حديث يختَى بْنِ يُحْتَى عَنْ مالكِ.

٣٤٣٣ - عَلَّ عَلِيِّ أَنَّ النِّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مِهِى عَلَّ لِكَاحِ الْمُنْعَةِ لِيوْمُ حَبَيْرُ وَعَلَّ لُخُومِ الْحُمَّرِ الْأَهْلِيَّةِ

٣٤٣٤ عن على أنّه سبيع ابن عبّم يُلين فيلم يُلين منهم يُلين منهم يُلين منهم الله عبي منعة الساء فقال مهمًا يَا ابن عبّام فإن رسُون الله صلى الله عليه وسلم بهى عنه يَوْنَ عبّر وعل تُحُوم الْحَدْر الْإنْسِيْةِ

٣٤٣٥ - عَنْ عَلِي ثَنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ مِائِي عَبَاسٍ مِعَوْلُ مِائِي عَبَاسٍ مِعَدِ السَّمَاءِ عَلَى مُتَعَةِ السَّمَاءِ عَلَى مُتَعِبِّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ا

بَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ

٣٤٣٩- عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ رَسِّمَ (( لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَوْآةِ وعَمَّتُهَا وَلَمَّا بِسُ الْمِرَاقِ وَخَالَتِهَا ))

ے ارسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فر ملیا متعہ سے آھے وہی معنمون ہے جوادیر گزرل

۳۲۲۳ - حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے تجیر کے رور جمیں نکان متعد اور تھر پلو گدھوں کا گوشت کھائے سے منع کیا۔

سسس استعمال حضرت علی نے ابن حب ک سے سٹاکہ وہ جائز رکھتے ستعہ شیاء کو تو اتھوں نے کہاکہ تضم جاؤا ہے بن عمیاس ااس نتے متعہ شیاء کو تو اتھوں نے کہاکہ تضم جاؤا ہے بن عمیاس ااس لیے کہ رسول اللہ کے منع فرمیا ہے اس سے خیبر کے دن اور پلے ہوئے گد معوں کے کوشت ہے۔

ے کہ میں ہے اللہ علی بن الی طالب قربائے تھے این عماس میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی سے کہ میں کا میں اللہ علیہ و سلم نے متعبہ نساہ سے جبر کے دان اور یلے ہوئے کہ عوب کے گوشت ہے۔

باب بهتیسی اور پھو پھی اور قالہ اور بھا ٹی کا جھے کرنا تکاح بیس حرام ہے

۳۳۳۷- حفرت ابوہر میں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرایا محمہ جمع نہ کرے کوئی عورت اوراس کی بھو پھی کوایک نکاح جس اور نہ کوئی عورت اور اس کی خالہ کوایک نکاح جس۔

(۱۳۳۵) بنی اور دایتوں سے حرمت ہے ہوئے کو حول کے گوشت کی یمی مطوم ہوئی اور یکی قریب ہے ادار اور قریب تمام علاد کا مگر ایک کروہ سلف کا اس کی صنت کا قائل ہے۔ چنانچہ ، بن عباس اور جناب عائشہ اور بعض سلف سے اس کی ایاحت مروئی ہے اور ان سے تحریم بھی حروی ہے اور نیام الکشے کراہت اور تحریم مروئی ہے۔



٣٤٣٧ عَنْ أَبِي مُرَيْرُة رَضِيَ الله عَلَهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم بَهَى عَنْ أَرْبَعِ يَسُوةٍ أَنْ يَحْمَعُ بِيْنَهُنَّ الْمَرَّأَةِ رَعْمُتِهَا وَالْمَرَّأَةِ وَخَالِهِ،
وَخَالُهِهِ

٣٤٣٨ – عَنُّ أَبِي مُرْيُرَةً قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ الَّهِ مُلَّئِكُُ يَقُولُ ﴿ لَا تُشْكَحُ الْفَصَّةُ عَنِّى بِشَتِ الَّاحِ رَلَا الْبَنَّةُ الْأَخْتِ طَلَى الْحَالَةِ ﴾

٣٩ ٣٩ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَحِبِي الله عَنْهُ يَعُولُ بَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَجْمَعُ الرّحُلُ بَيْنَ الْمَرَّأَة وَعَلَيْهَا قَالَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَجْمَعُ الرّحُلُ بَيْنَ الْمَرَّأَة وَعَلَيْهَا قَالَ اللهُ شَهَامِ وَعَلَيْهَا قَالَ اللهُ شَهَامِ مَنْرَى حَالَةَ أَيْهَا وَعَمَّةً أَيْهَا يَتُلُكَ الْمَمْرِلة

٣٤٤٠ عَلَّ أَبِي هُرَّلْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ (( أَنَّ تُلْكُحُ الْمَوْآةُ عَلَى
 عَمْيتِها وَلَا غَلَى خَالَتِها ))

٣٤٤١ – عَنَّ أَبِيَّ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِعْلِهِ

٣٤٤٧ - عَنَّ أَبِي هُرَّيْرَةً رَصِيَ الله عَنَّ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عِطْبهِ أَحِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَومٍ الرَّجُلُ عَنَى حِطْبهِ أَحِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَومٍ أَحِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَومٍ أَحَيه وَلَا تَسُومُ عَلَى سَومٍ أَحَيه وَلَا تَسُومُ عَلَى عَمْتِها وَلَا عَلَى أَحَيها وَلَا عَلَى خَالتها وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَحَيها لِتَكْتُمِي خَالتها وَلا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَحَيها لِتَكْتَمِي اللّهُ صَحَدتها وَلَتَنكعُ فَإِنْهَا لَهَا مَا كُتِبَ اللّهُ فَيَا مَا كُتِبَ اللّهُ لَهَا مَا كُتِبَ اللّهُ لَها مَا كُتِبَ اللّهُ لَها مَا كُتُبَ اللّهُ لَها مَا كُتِبَ اللّهُ لَها مَا كُتَبَ اللّهُ لَها مَا كُتُبَ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبَ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهَ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَهَ مَا كُتُبُ اللّهُ لَهَا مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَها مَا كُتُبُ اللّهُ لَهَا مَا كُتُبُ اللّهُ لَهَا مِنْ اللّهُ لَهَا مَا كُتُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

کہ ۱۳۳۳ - ابو ہر مرق نے کہا کہ ہم نے سنا رسول اللہ علی ہے کہ فرمہ نے سکا رسول اللہ علی ہے کہ فرمہ نے نکاح در کیا جائے جب قالہ نکاح ہی ہو یکی ہے نکاح در کیا جائے جب خالہ نکاح ہی ہو۔
میں مواور معافی ہے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ نکاح ہی ہو۔
میں مواور معافی ہے نکاح نہ کیا جائے جب خالہ نکاح ہی کو سمع قرار لیے بہتی اور خالہ اور معافی کو جم کرنے کو سمع قرار دیا۔ این شہاب کتے ہیں کہ ہم کسی بھی عورت کے باب کی خالہ دیا۔ این شہاب کتے ہیں کہ ہم کسی بھی عورت کے باب کی خالہ اور بھو بھی کوائی فرح کے بیت کی خالہ دیا۔

ما مہم اور اور منی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نی اکرم مسی اللہ علیہ وسلم نے کس عور سے کو اپنی خار اور چو پھی پر شکات سرتے سے منع کیا۔

الهم اله الوجر ميره رصى القدعت في اكرم صلى القد عليه وسلم سے اى طرح كى دوايت بيان كرتے ہيں۔

الله ين و آل كردوا كا طرح حرام به ملك يمين س جع كرجان سبكاد في شريعي حرام ب جع كرنا تكان ين الديكي عم ب حمي فور تول كا كر جر كا جع كرنا تكان يك منع ب ال كاد طي ش ملك محمد س بحق منع ب.



اور جواللہ نے اس کی تسمت میں لکھردیا ہے وواس کا ہے ( ایسٹی یہ نہ کے کہ فلاں مورت تیرے نکاح میں ہے اس کو طلاق دے دے تومی نکاح کروں گی)۔

ساسس الدیر راف کیاکہ منع کیار سول اللہ منتظ نے اس سے
کہ فکاریش لائی جائے کوئی مورت اس کی پھو پھی یا جار منع
کیا اس سے کہ طلب کرے کوئی عورت طابق اپنی جین کی کہ
ایٹر نے جواس کے برتن میں ہے اور اللہ تعالی اس کار ازق ہے۔
میں سے اور اللہ تعالی ارزی ہے کہ کی عورت اور اس کی حالہ کو ایک
عورت اور اس کی پھو پھی اور کسی عورت اور اس کی حالہ کو ایک
قار میں اکھاکر نے سے منع قربالہ

۳۵ س- الركوره بالناحديث الس سندس بعى مروى بهد باب، محرم كا لكاح حرام ب اور بينيام ديرا محروه

۳۳۳۷ - عثان بن مطال کہتے تھے کہ بناب رسوں اللہ کے فرمایا کدنہ لکال کرے محرم ایٹااورت لکال کرے کی دومرے کا اور نہ خطبہ وے (میخی بینام لکال ہمی ندوے)۔

۱۳۴۷ - نبیہ بن دہب نے کہا کہ جھے کو بھیجا حمر بن عبیداللہ نے
اور دوبیقام بھیجے تنے شیبہ کی بٹی ہے استے بیٹے کے نکان کار سوجھے
ایان بن حان کے پاس بھیجانو رووں کم تنے تخارج کے ۔ سوانھوں
نے جھے سے فرمایاکہ تم کوش کوار جاتا ہوں اس لیے کہ بحرم نہ
نکاح اپنا کر مکتا ہے نہ دومر سے کا کرواسکیا ہے ' خبر دی ہے اس کی
ہم کو عمان نے جناب رسول اللہ میکھیے ہے۔

۱۳۶۳۸ حتمان بن عقان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ نہ محرم حود نکاح کر سے نہ ممی کا کروائے ور نہ مثلنی کا پینام دے۔

٣٤٤٣ من أبي مُرثِرَةً من بهي رسُونُ اللهِ اللَّهِ أَنْ اللَّحَجِ الْمَرَالَةُ عَلَى عَسْتُهَا أَوْ عَالَتِهَا أَوْ اللَّ تَسَأَلُ الْمَرَآةُ طَمَالَ أُخْبِهَا لِتَكْتُمِينَ مَا هِي صَحْدِتِهِ وَاذْ اللَّهُ عَزْ وَحَلَّ رَارِقُها

٣٤٤٤ - عن أبي هُرَيْرَة قال بهنى رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عنيه وَسلّم إلا يُخمعَ بنَنَ الْمَرْأَةِ وعمَّبها وَنَسَ الْمَرْأَةِ وَحَالِنها

٣٤٤٥ - عَنْ عَمْرُو بُنِ فِيمَارِ بِهَمَا الْإِنسَادِ مِثْلَةُ بَابِ تَحْرِيمٍ بِكَاحٍ لَمُحْوَمٍ وَكُورَاهَةِ خِطْبِتِهِ

٣٤٤٣- مَنْ خُلْمَانَ بْنِ مُمَّانَ يَعُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَا يَنْكِخُ الْمُحْرِمُ (( وَلَا يُنْكُخُ وَلَا يَخْطُبُ ))

٣٠٤٧ عن أُنِيَّةِ أِن وهُمَّتِ قَالَ يَكْتِي عُمْرُ إِنَّ عُنْيَدُ اللَّهِ إِن مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطَبُ بِسَ شَيْبَةً إِن عَثْمَانَ عَلَى آلِيهِ فَأَرْسِنِي إِنِّى أَيَانَ بِي عُنْمَانَ وَهُو عَلَى الْمُوسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَاهُ أَعْرَايُهُا (( إِنْ الْمُحْرِمُ لَا يُنكِعُ وَلَا يَنكَعُ )) أَعْمَرِنا بدَلك عُنْمَانُ عَنْ رَمُونَ اللَّهِ عَلَيْكِيْ

٣٤٤٨ عَلَىٰ عُثْمَانَ لِي عَمَّانَ لِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَهُ يَلْكُحُ الْمُحْوِمُ رَكَا يُنْكُحُ وَلَا يَخْطُبُ )



٩٤٤٩- عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَلْنَعُ بهِ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ (( الْمُحَرِّمُ لَه يُنْكِحُ وَله يَخْطُبُ )).

الله بني مغمر أراد أن يُنكِح ابنة طلحة بنت الله بني مغير أراد أن يُنكِح ابنة طلحة بنت طبيب بني حقير في المحج وأبان بن عشمان يواتيم أبير النحاج فأرسن إلى أبان إلى عثمان بن عشمر دلك أنكح طلحة بن غشر فأجب أن تخصر دلك فقال له أبان أن أراق عرائيا حابي إلى سبغت غذان بن عقان يقول فال رسول الله عشى طخمان إلى عقان يقول فال رسول الله عشى ال

٣٨٧٩ ند كوره بالاحديث استدے بھى سر دى ہے۔

۱۳۳۵۰ واقل مشمون ہے جو نہیں ہے اوپر مروق ہوا تکر اس میں بیہے کہ ایان نے کہامیں تم کو عراقی محل سے خان دیکھیا ہوں۔

(٣٢٥٠) الله مسلم في اختراف وكركياب كدني في ميون عديد تكان كيا توده عدل تنهيا محرم يورعلان احتراف كياب كدموم كو نكان روائے یا جیل سوالک اور شافق اور احداور جمہور علائے سما سماقل ہے کہ تکان مرم کا سمج کیں ہے دوراس باب کی رواجو پر اعتاد کی ہے اور الوصليد اوركو بلول في كهاب كه فال اس كاجائز إور مي مي مرة كي مديث سداورجوب ديات جهور في مديث ممور كاكري ك ان سے نکارٹائی حال میں کیا ہے کہ جب آپ حلال تے اور صح قرروایت کی ہے دورای کوروایت کیا ہے اکثرامی بے را ول اللہ کے اور قامنی عیاش و فیر دیتے کہاہے کہ مالت اترام میں ٹار حرہ آپ کا میموندے کی ہے داویت ٹیس کیاسواہ بن عرس کے دور میمون اورابوراج و قبر الناخود والن كرت إن كر تُلاح كيان معاور آب علاب من اوروهاى قصرت خوب قف عجوا ك لي كر ميون الوخوول في بين اورال عی کا لکارتے ہے اور ابور افع اس عبال سے اصد این ساور دوسر اجواب مدولاے کد عن عبال کے کیے تاویل ہو کئی ہے لین فکارت کیال ے جب حرم میں مضاد راکر جد ملال نے اور جو ترم میں ہوتا ہے اس کو مجی تحرم سکتے ہیں اگر جد احرام سے تد ہوا ورب انت شاک اور معروف باورائ يه فرب كاشاع كباب فتلوا لن عداد المعدمة مسرماليني تفق كياان عقال كواوروه محرم يق لين ومهديد على تقدعه غرجب حنيه كاكناوج سے مروود ہے اور بر كر نعوص تطعيم شادع كے فلاف ہے اور عمراحاني كے فرماياكہ محرم ز نام اپنا كرے دور سرے کا۔ دوسرے بید کہ کالف جما ہیر علائے سلف وضلف ہے۔ تیسرے یہ کہ خواجن فی لیا الکاتے ہوا ہے ان کی رواہت کے خلاف ہے جو تھی ہے کہ نکی فکاتے محرم کی قولیا ہے اور جو از اس کے معل ہے مستوند ہے اور قول مقدم ہے کہ نسینے اور قیر دو توں کو شائل ہے بخل ف سنت کے کہ اس بل محملتا ال کا بھی ہے کہ شاید آب کے حصائص ہو۔ غرض التاوجوہ سے مسئلہ حنفوں کا مراس باطل ہے اور الن مب رواغ ل کا مطلب ہے کہ محرم حالت اترام عن شد آب فکاح کرے شدا فی ولا بہت ہے دو سرے کا فکاح کروائے جو ولا بہت حاصہ ہمو بیسے ا قارب کو ہو ن ہے یاولا بہت عامہ وو جیے بدشاہ کو بوں ہے اور بک بکا قوب ہے اور جب بیر معلوم ہو کی توجا ناجاہے کہ اگر کسی ے حالت احرام ش نکاح کر دوائی وال ب سے واینا تکاح کیا لودہ تکام یا طل ہے بہاں محک کہ اگرد والمادد لبس مال میں ہول اور د کیل آل بیس محرم ہے جب مجی و طل ہے۔ نوو کی بالا تحقیدر



٣٤٥١ - عن ابن عبّاس أخَرَهُ أَنَّ اللَّهِيَّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِرَوَّجَ مَيْشُونَهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ رَادَ ابْنُ تُعْبِرِ فَحَدَّثُتَ بِهِ الرَّهْرِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يُرِيدُ بُنُ النَّاصَمُ أَنَّهُ مَكَّحِهِ وَهُو حَلَّلُ

٣٤٥٢ عن الله عليه وسلّم فيشرنة وَهُوَ مُحْرَمٌ الله صلى الله عليه وسلّم فيشرنة وَهُوَ مُحْرَمٌ الله عليه وسلّم فيشرنة وَهُوَ مُحْرَمٌ مَيْسُونَةُ بِلهِ النّصِمُ حدَّثُنِي مَيْسُونَةُ بِسُ النّصِمُ حدَّثُنِي مَيْسُونَةُ بِسُ النّصِمُ حدَّثُنِي مَيْسُونَةُ بِسُ النّصِمُ حدَّثُنِي مَيْسُونَةً بِسُ النّصِمُ عرَبُونِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ عليه الله عليه وَسُولِ خدالٌ فَانَ وَكَالِمَ عاليمي وَسُولُ مَانُ فَانَ وَكَالِمَ عاليمي وَسُولُ اللهِ عَبْلُم

باب تخريم الْخِطْنَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذُنْ أَوْ يَتُرُكُ

٣٤٥٤ - عَن أَسِ عُمرَ عَنْ الَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ ( ٧ يَبِغُ بَغُضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضِ وَلَا يَخْطُبُ بغضكُم عنى خِطْبةِ يغضِ ))

۳۳۵۱ - این عیاس فی کها که نی سف نکاح کیاار آپ محرم سفے ( ایسی حرم سفے کی سف نکاح کیاار آپ محرم سفے ( ایسی حرم سفے دہری ایسی حرم سفے دہری سفی حدیث تو انھوں سے کہا خروی جھد کو بزیر بن اسم سنے کہ آپ سے نکاح کیااور آپ حال شفے۔

۱۳۷۵ أبي عبال روايت كرتے بين كد تى اكرم ملى الله عليه وملم نے مبونة سے احرام كى حالت ميں نكاح كيا.

۳۵۳ سے میزید بن اسم رستی اللہ عنہ نے کہا کہ جھ سے میمونہ بنت حادث نے خود بیان فرمایا کہ ان سے ڈکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروہ حلال سے اور میمونہ میرٹی اور دس عباس رمنی اللہ عنہ اوونوں کی خالہ تھیں۔

باب: آیک بھائی کے پیغام کاجب تک جو ب نہ ہولے تب تک بیغام دینار وا تہیں

۵۳ سو۔ محید اللہ بن عمر مِنی اللہ عَنْهِ نے کہاکہ بی مَنْ ہے فرمایا کہ شہیجے کوئی دوسرے کی بکی ہوئی چیز پر اور شہ پیغام دے کوئی دوسے کے پیغام بر۔

( ۱۳۳۵) تا افر حمل این مباس کی دوایت کے مقاتل عمل برید کی اور اور اصحاب کی دوایات آگئی اور دونوں عمل تعارض سمجھا کمیالار اس سے ووس قبلا کی کئیں اور اصلاب شد قون رسول اللہ کی واجب العمل دہیں اور ادب حضیہ پادر ہو ابور سمجھو

(۳۳۵۳) ۱۲ کیول پر اوران هعبه درافورسے قرماسینے که وولها دلهن کی بات قبول ندکی جاسته اور میر وال کی بات پر عمل جویہ کسی بات ہے اور تصوص قطعیہ رسوں اند گیونارکے بیں ان کی مخالفت کی جائے اور میموز جو خود متکوحہ بیں ان کی تکذیب کی جائے اور این عمال کا قبل مقبول ہو ہے مرسم حلاف العمال اور عمر سیج جورو تلکم ہے۔

(۳۴۵۴) بڑے میں ایک ہما آئی ہے۔ ایک چر گئیں چی توہ درے کو داڑم نیس ہے کہ اس کی چیز بائر داکے اچی ہیں۔ اس طرح ہب ایک نے مراح ہوت کی خورت کو بیغام نکاح و ہاتو ہوں اس کے بیغام کو رونہ کرے تب تک دومر مختص بیغام شدوے اور بید احاد بید احاد بیٹ بیغام کے حرام ہوئے پر رست و شخ رکھتی جی بیغام اول کو اور اگر اس رست و شخ رکھتی جی بیغام اول کو اور اگر اس بر رسم و شخ رکھتی جی بیغام اول کو اور اگر اس بر روس ہے مختص نے نکاح کر بیاس حورت سے تو یہ مختص گئیگار ہوں مگر نکاح سمج نور شخ نہ ہوگا اور بھی ہو ہیا ہوں کہ اور محمور کا اور و اور وارد ماہری نے کہار کو سے کہ تی دوروایتی ہیں اور ایک بھا مت الکید کا توں ہے کہ تی دھوں کے تاب اور بعد و دوروایتی ہیں اور ایک بھا مت الکید کا توں ہے کہ تی دھوں کے تلج ہو تاہے اور بعد و نول کے مہم ہوگئی۔



٣٤٥٥ عن الله عليه رصي الله عليه على الله عليه على الله ي على الله عليه وسلم قال (( لا يَبعَ الرَّجُلُ على يَبعِ أَحِيه وَل يَخطب على حطبة أخيه وَل يَخطب على حطبة أخيه إله أن يأذن له ))

٣٤٥٩ - عَنْ عُنَيْدِ اللَّهُ مِيدِ الْوَشَادِ ٣٤٥٧ - عَنْ مَامِعِ مِهْدَ الْوِشَادِ

۲۵۵۸ عن أبي هُرَيْرَ، رصيي الله عنهُ أَنَّ النبيعُ حاصِرٌ اللهِ عَلَمُ اللهِ الرَّحْلُ على جعلَبَةِ أَوْ يَسَامُوا أَوْ يَسَعُلُبُ الرَّحْلُ على جعلَبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَلَيْ يَتِع أَخِيهِ وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقُ لَا يَسِعُ عَلَى يَتِع أَخِيهِ وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقُ لَا يَسِعُ عَلَى يَتِع أَخِيهِ وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقُ لَا يَسِعُ الرَّحْلُ طَلَقُ لَا يَسِعُ الرَّحُلُ عَلَيْ وَوَالِينِهِ وَلَا يَسْمُ الرَّحُلُ عَلَى مَوْم أُخِيهِ عَلَمُ وَ فِي وَوَالِينِهِ وَلَا يَسْمُ الرَّحُلُ عَلَي مَوْم أُخِيهِ عَلَى مَوْم أُخِيهِ عَلَى مَوْم أُخِيهِ

٣٤٥٩ عَلَى أَبِي مُرَازِة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى طَلَّى طَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَنَّ تَسْجَعْنُوا وَلَا يَبِعُ الْمَرَةُ عَلَى يَئِمِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعُ حَاصِرُ لِبَادٍ وَلا يَخطُب الْمَرَةُ على خطبة أَجِيه ولا تُسْأَلُ الْمَرَأَةُ طَبَاقَ الْأَخْرى تَتَكَلَّمَى مَا فِي إِنَّاتِها )). المَرَأَةُ طَبَاقَ الْأَخْرِي تَتَكَلَّمَى مَا فِي إِنَّاتِها )). المَرَأَةُ طَبَاقَ الْأَخْرِي لَيْكَلَمَى مَا فِي إِنَّاتِها )). المَرَأَةُ طَبَاقَ الْمُحْرِي بَهْدَا أَنْهِا أَنْهُا مَا لَهُ عَبْرَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرَ أَنْ عَلَى عَبْدِهِ وَلا مَرَدُ الرَّجُلُ عَلَى يَبْعُ خَدِه .

۳۵۵ - این عمر منی اللہ عنی نے کہا کہ نی میں نے فردیا کہ نے میں اللہ عنی نے کہا کہ نی میں نے نے فردیا کہ نے کو سیار کے میں اللہ عنی کے میں اللہ عنی کی کے میں اللہ کی کو اور میکی روایت عبیداللہ اور نافع سے ای سند سے مروی ہوئی ۔

٣٢٥٧ - اس سند سے بھی فد كور وبالا صديث آئى ہے۔

٣٥٥٤ - أكورومال عديث اس سند سے بھى مروى ہے۔

۱۳٬۳۵۸ - او ہرمیدار ص اللہ عند نے کہ کہ نی صلی اللہ عید وسلم
نے منع فرمیااس ہے کہ شہر وال بائل نگادے گاؤں واسے کااور منع
نرمایا اس ہے کہ آئیس میں لاڑھیا ہیں کرو او راس ہے کہ پیغام
نکاح دے کوئی اپنے بھائی کے پیغام پریا ہے کہ گوئی اپنے بھائی کی تھے
پرداور شدہ نکے طواق اپنی مجن کی کوئی عور ت تاکہ انڈیل نے جو
اس کی رکالی میں ہے۔ زیادہ کی عمر نے اپنی روایت میں کہ شد بھاڈ

۱۹۳۵۹ ابوہر یا دوایت کرتے ایں کہ نی اکرم نے فرمیو کہ آئی میں قبت نہ ہوں کہ اور شہری گاون آئی میں قبت نہ ہو ھاؤ اور کی کی جے پر بیچے سرکرواور شہری گاون والے کا مال شدیجے اور ندائے بھائی کے بیغام تکار پر بیغام بھیجواور سدنی مورت اٹی بہن کی طفاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھائی کے برتن ہیں ہے وہ سے لیے انثریل سلس

۳۷۷-اس سندہ میں حدیث مروی ہے۔ مواسعًا اس کے کہ اس میں بید زیادہ ہے کہ کوئی بھا اُل آپ بھا آل کی تھے پر یوں دیڑھائے۔

(٣٥٥ ) الله س پر نقال ہے كر جب اور بيفام دينے و مادومرے كو جلات دے دے ياد مقار اص و كراس اورت كے بيفام سے باز آے تو تھر پيفام دينادومر سے كودوائے۔

(٣٣٥٨) عنه گاؤں والے بدب آتے ہیں توشر ش مستی چر کے جاتے ہیں اس میں شہر والوں فائد و ہاو و شہر واسے جب ان کو جز نیمیں کے تووج کے شہر کے برخ سے واقعہ ہیں تو بٹائنچ و کو کر پکھ ارال تیمی کے اس میں ایک کا تفاور بہتوں فائنسان ہو گااس لیے اس سے منع فرمایا اور راز میابین ہے ہے مجموعہ موٹ ایک شے کے تر بدار ہی کر کھے ریادہ وام لگانے کہ دومر اان کو تریداد جان کر جمعت دیادہ و سے آیا امر وحوکا کھاکیا اس سے بھی منع فردیا اور آیک فضی بھاؤ کر وہا ہے اور تم بھی بھاؤ کر نے گئے تو آئیس بنی تنسانیت ہوگی۔ باتی شرع و پر گڑو بھی۔



الله عليه وَسَلَمَ قَالَ (﴿ لَمَا يَسُمُ الْمُسَلِمُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى جَطْبِيهِ ﴾ سوم أحيه ولا يخطب على جطبيه ﴾ ٢٤٩٧ – عَن أبي مُرَيْرة عَنْ البي عَنَى البي عَنَى أَبُهُمْ قَالُوا ﴿ ٢٤٩٧ – عَن أبي مُرَيْرة عَنْ البي عَنَى البي عَنَى أَبُهُمْ قَالُوا ﴿ (عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَحِطْبُهِ أَحِيهِ ﴾). ٢٤٩٤ – عن عَلْدِ الرَّحْسَ بُي شِعَلْمَة أَحِيهِ ﴾). ٢٤٩٤ – عن عَلْدِ الرَّحْسَ بُي شِعَلْمَة أَحِيهِ ﴾). شيع عُقْبة بُن عامِر عَلَى الْمِنْوِينُ أَحُو الْمُؤْمِنُ أَنْ وَالْمُؤْمِنُ أَحُو الْمُؤْمِنُ أَحُو الْمُؤْمِنُ أَحُو الْمُؤْمِنَ أَحُو الْمُؤْمِنَ أَحُو الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْعَ أَحِيهِ وَمَا يَعْلَى بَيْعِ أَحِيهِ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهُ وَمَا يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحْدِهِ وَمَا يَعْمَ أَعْمِ يَعْمَ أَحْدِهِ وَمَا يَعْمَ أَعْمِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَحِيهِ وَمَا يَعْمَ أَعْمَ يَعْمَ أَحْدِهِ وَمَا يَعْمَ أَعْمِ يَعْمَ أَعْمِ يَعْمَ أَحْدِهِ وَمَا يَعْمَ الْمُعْمِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَعْمَ يَعْمَ أَعْمِ وَمَا يَعْمَ أَعْمُ وَمُعْمِ وَمَا يَعْمَ يَعْمَ أَعْمُ يَعْمِ أَعْمَ يُعْمِ أَعْمِ يَعْمِ أَعْمِ يَعْمُ يَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ يُعْمِ يَعْمُ يَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ يَعْمُ أَعْمُ أَع

بَابِ تُحُرِيمٍ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَيُطُفَانِهِ ٣٤٦٥ عَنَى أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ نَهَى عَنْ الشَّعَارِ وَالشَّعَارُ أَلْ يُروَّجَهُ اللهُ وَلَيْسَ يُورِّجَهُ اللهُ وَلَيْسَ يَهُمَ عَلَى أَنْ يُروَّجَهُ اللهُ وَلَيْسَ يَشَهُمَا عَدَاقًا

٣٤٦٦ - عَن الَّسِ عُمَرُ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنْلِهِ عَيْرَ أَلَّ فِي خَدِيثِ عَبَيْدِ اللَّهِ قَانَ قُلْتُ لِنَامِعِ مَا الشَّعَارُ

٣٤٦٧ - عَلَّ ابْن عُمَرُ أَنَّ رِسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَلَّ الشَّعَارِ

٣٤٦٨ - عن ابن عُسَرَ أَنَّ أَلَنِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( **لَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ ))** عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( **لَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ ))** 

۱۳۹۱ - ابوہر برڈروانت کرتے ہیں کہ جی اکرم کے قربایا کہ کوئی مسلمان ایٹ جمائی کی بولی پر بولی نہ لگائے اور شاق اس کے بیفام تکاح بر بیفام وسے

۱۳۳۳ - اس سند سے مجمی ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔ ۱۳۳۳ - ابو ہر ریرہ رمشی اللہ عند نبی اگر م میں کا سے روایت کرتے ابیں چند الغاظ کے اختلاف کے مہاتھ۔

۱۳ ۳۱۳ - عبدالرحن بن شار نے عقبہ بن عامر سے مناکد وہ منبری کہتے تھے کہ ریول اللہ کے فرہا کہ مومن مومن کا بھائی ہے سوروا نہیں کسی مومن کو کہ بینچے کسی مومن کی بھے براور نہ ہیہ رواہے کہ خطبہ دے بینی پیغام کسی بھائی کے پیغام پر جب تک وہ مجاوز نہ دے۔

#### باب: تكاح شغار كا بطلاك

۱۳۷۷۵ - حضرت ابن عمر رضی الله خنبهائے کہا کہ رسول الله عنبائے کہا کہ رسول الله عنبائے کہا کہ رسول الله عنبائے منع قرمایا تکاح شغارے اور دوریہ تھاکہ ایک خض اپنی بنی بیادا دیا تفاد وسرے کواس اقرارے کہ دو بھی اپنی ایک اپنی اسے بیاد دے اور مہر دو توں کانہ ہو تا۔

۳۳۷۷- چندالفاظ کے قرق کے ساتھ ندکورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۳۱۷- این عمر نی اکرم صلی الله علیه وسلم سند روایت کرتے بیل که آپ نے نکاح شفارے منع فرماید ۱۳۷۸- این عمر رضی الله عنهائے کہا که نبی صلی الله علیه وسلم نے قربایا شفار نہیں ہے اسلام جمل۔

(۱۳۲۷) ان کی آن کی قیدے ہے بات ہو بھی کن کہ کا حرکے پیغام پر مسلمان بیقام دے مکتا ہے مثلاً حورت نفر شیریا کیود ہے کو تھی کا قرنے بیغام دیا ہے تو اور مسلمان ہو۔



الْمَشَّى عَبْرِ أَنَّ الْمَالَمَشَّى دَا (( الشَّرُوط )). بَابِ اسْتِبَدابِ النَّيْبِ فِي التَّكَاحِ بِالنَّطْقِ وَالْمِكْرِ بِالسَّكُوتِ بِالنَّطْقِ وَالْمِكْرِ بِالسَّكُوتِ ٢٤٧٣ عَنْ اَبِنْ فَرَيْرِه رَصِي الله عَنْ أَلَنْ

۱۹۹۹ سے الا ہر میں رضی اللہ عند سے وائی سنمون مروی ہے اور ائن ممير کی روایت بل ہے کہ شفار ہے ہے کہ سوگ کی سے ایک کمیر کی روایت بل ہے کہ شفار ہے ہے کہ شوگ کو ہداد وریاما مجھے کہ تم کو ہداد وریاما مجھے اپنی مرکی ہیاود و کہ بل پی لڑکی تم کو ہداد وریاما مجھے اپنی بہتن ہیاود وں۔

۔ کے سم ۳ ۔ مضمون وی ہے اور این تمیر کا زیادہ کیا ہو المضمون اس میں نہیں ہے۔

اک ۱۳۳۴ جاہر بین عبداللہ روایت کرتے جیل کہ نبی اکرم نے انکاح شعبارے منع فرویو۔

باب نکاح کی شر الکد کے بورے کرنے کابیان ۱۳۷۷ - حقیہ نے کہا کہ رسول اللہ متی نے فرایا کہ سب ، شرطوں سے زیادہ بوری کرتے کی استی وہ شرطیں ہیں جن سے ہم نے فرجوں کو معال کیا ہے یعنی نکاح کی شرطیس اور ایس فنی کی دوایت میں شروط کا لفظ ہے۔

باب، بیوہ کا نکائ بیل اجازت دینا زبان ہے ہے ور باکرہ کاسکوت سے ۱۳۳۵- بوہر ریڈنے کہا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ بیوہ کا

( ۱۳ ۲ ۲ ۳ ) بڑا علیہ کے بروکی کرے وہ شر طیس مراہ این جو منائی فکارت ہول بلکہ مقاصد فکارے میں سے بول بیٹے ہوش ملتی کرتا مور ہو ہے۔ سے باد سنور کے موافی ٹال یہ فقتہ و بناور ہے کہ گیڑاہ بنااور مور ت کی طرف سے قبوں نم وہیے کہ ہے م ولی اجازت کے گھرے ہاج سجانااور ایک شرونہ ہوش میں کمی فاحق شرکی ہوا جائے اور صلاف شرح ہے ہو مثلاً اگر توریت شرط کرے کہ زیادت کیور کی کیا کروں گی اور وہال شیر بی چھلیا کروں گی یہ محرم بیل فوج ہیں کی ریدت کو جایا کروں گی تواسک شرط کی وفاج گرا عوروی تیمی اگر ایسی جو او شرطیس کیول نہ ہول۔ اس سے کہ حدید بھی آبے کہ جو شرط کا کہ بازشر میں تورید میں اورشرطیس کیول نہ ہول۔ اس سے کہ حدید بھی آبے کہ جو شرط کرتے ہوئی وہ باطل ہے

(٣٢٤٣) جله يورس مراووم كريس كاليك بار ثكار بوكيا واور بكره كوارى ب

رسُوں الله صبّی الله علیه وسلّم قال (( ؟ اُسُكُحُ اللّهُ علیه وسلّم قال (( ؟ اُسُكُمُ اللّهُمُ حتّی تُستَعَامر ولا تُشكحُخ البكرُ ختّی فستنادُن )) قالُوا یا رسُور الله و کیْف ردّیها مال (ر آن تحسنگت )).

٣٤٧٤ - عَنْ يَحْتَنَى بْنِ أَبْنَ كَثْمِ بِيشْ معْنى خَدِيثِ مِثْنَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَانْعَنَى لَفَعْدُ خَبْرِيثَ عِشَامٍ وَشَنْبَانِ وَمُعَارِبَة بْنِ سَلَّامٍ فِي هَد المحديثِ

٣٤٧٩ - عن عائشة نقرلُ سَالَتُ رسُونَ الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحاريه يُلكِحَها أطلُها أنسنامرُ أمْ له فعال لها رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم (( تَعَمَّ تُستَأَمرُ )) معالت عائسة مَعلَتُ لَهُ مَاتِها سَسْحَى لقال رسُولُ الله عائسة مَعلَتُ لَهُ مَاتِها سَسْحَى لقال رسُولُ الله عائسة مَعلَتُ إذْ مَاتِها إذا حِي سَكَتَ ))

٣٤٧٦ عن أبن عناس أن اللها صَلَّى اللهُ عنيه اللهُ عنيه اللهُ عنيه وسلّم قال (( الْمَالَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيْهَا وَالبِكُرُ تُستَأْدُنُ فِي مَفْسَهَ وَإِذَبُهَا صَعْمَاتُهَا ) قال بعنه.

٣٤٧٧ - عَنْ شِ عَبَاسَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسَهَا مِنْ وَإِنِّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذَّلُهَا سَكُوتُهَا ﴾}

٣٤٧٨ - عَنْ سُفَيَالَ بِهِدَ، الْإِسْادِ وَدَالَ (( النَّيْبُ أَحَقُّ بِفُسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَلَّذِنُهِا الْبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صُمَاتُهَا يَسْتَلَّذِنُهِا الْبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صُمَاتُهَا

تکار تد ہو بہب تک اس سے اجازت ندلی جائے اور ہاکرہ کا بھی شار تد ہو جب تک اس سے اڈن ندلیا جائے۔ لوگول نے عرض کی کہ یار سول العدا ہ کروسے ادن کیو تحربی جائے آپ نے فر ہیا کہ اڈن اس کا ہے کہ حب دے۔

سے اس اس سفے می فد کوروہال حدیث ای طرح مروی ہے۔

۳۳۷۵ جناب عائش رصی اللہ عنیائے رسوں اللہ علی ہے وہوں اللہ علی ہے لاجھا کہ جو الرکی اس کا اس کے کھروالے ایسی ولی موٹ کی اس کا اس کے کھروالے (مینی ولی موٹ کُل) تو کیا اس سے مجمی جازت کی جائے ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شرمالی ہے فرمایا کہ وہ شرمالی ہے آپ نے آپ نے آپ نے قرمایا کہ وہ شرمالی ہے آپ کے آپ نے قرمایا کہ احازت اس کی بھی ہے کہ جیب او جائے (یسی آپ نے فرمایا کہ احازت اس کی بھی ہے کہ جیب او جائے (یسی کریاں ہے الیان ہوں شروری جیس )۔

22 ساسائن ممان نے ارمایاک نی، کرم نے قربیاک بیرہ اپنے ولی کی سبت سے نفس کی زیادہ حق دارہے اور کوار کے اجازت طلب کی جے اور اس کی خاصو ٹی می اس کی اجازت ہے۔

۳۳-۸ ای سندے مروی ہواہے کہ آپ نے فرمایو بودہ پنی دات کی ریادہ حق دارہے اپنے ولی سے (مینی نکال کی مختدہے) اور کنواری سے اس کا میں اس کی وات کے لیے اجازت لے اور

(۳۳۵۸) کا الناروانٹول کے معی شائعی اور این الی ملی اور احمداور کلی وغیر ہم ہے کی کیے جیں کہ کؤہری ہے نگان بیل اجازت بینا مروری ہے وریا مورب ہے اور آمروں ہے بیاداوا ہے تواجازت لیما ستحب ہے اور کر بغیر اجازت کے بھی نگان کر دیاتو بھی مجھے ہے اس لیے کہ باب اوردادا کو شفقت کا مدے مودہ کبھی س کا تنصان مدجا ہیں گے اوران کے موا وسم سے دلی کو نگان بشیر اجازت کے دوست شہیل ہی



ورثيما قال وصنتها إقراؤها

### باب تَرْويجِ الْأَبِ الْبِكُرِ الصَّغِيرِةُ

٣٤٧٩ عَنْ عَائِشَةً رَمِينِ اللهِ عَنْهِ مَالَبُ ترزُّ جني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَمَّ سِينَ وَبَنِّي بِي وَأَنَّا بِتُ تَسْعَ سِينَ قَالَتُ فَقُدِمُنَا الْمَدِينَةِ فَوْعِكُمُ شَهْرًا مَوْمِي شغري حُسِمةً فَأَتَّنِي أَمُّ رُومَانِ وَأَمَا عَلَى أرجوحة ومعي صواحبي فصرحت بمي فأثبتها وما أَذْرِي مُا تُرِيدُ بِي مَاعدتُ بَيْدِي بَارْتَصْلِيق عَنَى النَّابِ فَقَلْتُ مَمَّا هَمَّا خَتَّى ذَهِب نفسِي فأدْحَنُّنِي بِينًا فَإِدَا يِسُوةٌ مِنْ الْأَلْصَارِ فَقُلْلُ عَلَى الحير والبركة وعلى حير طالو فأمثلتني إليهن

اجازت ال کی جب رہناہے اور بھن وقت راوی نے کہا کہ اس کا جيد ۾ناگويا قرار کرنا ۽-باب، باب کورواہے کہ چھوٹی لڑکی کنوار ی کا نکاح

24 م سے جناب عائشتہ مسلمانوں کی ماں ارشاد فرمانی ہیں کہ نکاح كيا جهد برسول الله كف اوريش جديرس كي تقي اور رفاف كي جمد ے اور میں تو یرس کی سخی اور فرماتی بین کہ پھر میں مدید میں آئی اور وہاں بچھے بخار رہا ایک ماہ تک اور بھر میر 'ے بال کانوں تک ہوگئے (لیمی بعدائ کے کہ م ض کی جمڑ گئے بھے) تب دوال کی مال محرے بیات محمل (یہ جناب عائشہ صدیقہ کی والدہ جی) اور میں جھوے پر تھی اور میرے ساتھ میری سیبیال بھی تھیں اور ، نمول نے جمعے پائرا اور ش ان کے یاس آئی اور ش شرح تی متنی کہ جھے کول بالیاہے۔ موا تعول نے میرا ہاتھ بکڑا اور جھے در دانرہ پر کھڑ اکر دیا ہوریش اوراد کر رہی تھی (جیسے کسی کی سائس

تلى دورادر كادرايو مفيف في كرب كروباز عدداجب بر تواري بالقد الركن سه در كواري كي اجازت جيد براب جيما صدي سام مويكا باورجو كنور كاند بواس كوزبان سد مبازمت ديناضر ورى ب

(٣٤٧٩) جنه السعديث علوم دواكه چوني لزكي كانكاح در ستب يغير اجازت كي ادراس يرابقاع ب معمالول كاكر باب في الر بجین میں تکاح کردیاہے توجعہ ہونے کے لڑکی کو شکھ کا اختیار ہمیں امام الک اور شافعی اور تمام فتہائے تجازے رو کیسد اور الل عمراق نے کہاہے کہ یصر بلوغ کے اس کو ختیاد ہے کتے کا اور اور اور کے موالور اور ہاہ کو تروائن کی حالت صغیر بٹس دوائنیں امام شافعی اور ٹور کی اور مالک اور ایمن الی سی اور احد اور تر اور جمهور سے تزریک بلک ال و گول سے کہا ہے کہ ال و گول نے اگر نکاح کردیا تو سیح شین اور اوز کی اور ایو صیفہ اور وسرے فقیادے کیا ہے کہ تمام الیود کورو ہے کہ جین میں قارع کردیں مگر جب دویزی ہو گئی تواس کو تشخ کا حقیارے مگر ابوج سف سے رویک تعقیار خبیں اور عمامیر کا تفاق ہے کہ وصی جنی از کس می تکان سر کرے اور شافعی اور ان کے بارون نے کہاہے کہ ستحب ہے کہ لیل بلوغ سے نکان سرکے اس ہے کہ ٹاید ایسانہ ہو کہ شوہر کے چھندے بیں مجنس جائے وربیہ مدیث عائشہ ستی اللہ عنہائے خلاف میں اس لیے کہ اگر مصنحت ظاہر شہر تو کوئی مر رت میں ہے تیل بدوغ کے انظر کی اور جال کوئی مصنحت ہر وہال کے مضافقہ نہیں ہے اس لیے کہ باپ کو بھی عم بے کہ خیر خوائل کرے اپن اور وک اور باتی رہا۔ رفاف کا، نت اگر متن ہوجا کس شوہر اور ولی لڑکی کا توصیر سے بھی رفاف رو ہے اور کر خلف ہو تواحداد الوعبیرہ فاقور ہے کہ اور س کی لاکی جر ہو مکتاہے ۔ فاقبہ کے ہیے۔ کہ اس سے جھوٹی پر اور امام، لک اور شاقع مے كاكد اصل حداك كي يرب كدوه طاقت جع رحمتي اوار به طالات عور الاس يكر من تحد مخلف الوقي بيدور الرجي كي من كي تيد خيل اور الله



معسس رأسي وأصدخي علم برُغبي إلَّا وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم صُحْى فأستنشي إليّه

جول ہاتی ہے ) بیبال تک کہ میری سائس چولنا بند ہو گئی اور مجھے
وہ ایک گھر شراے شمئی اور وہال چند خور شریا نصار کی تھی اور وہ
کیے گئیں کہ القد خبر و برکت کرے اور تم کو حصہ ہو خبر ش ہے۔
غرض میری مال نے ال کے سپر د کر دیا و را بھوں نے میرا سر
دھویا اور منگار کیا اور بھے اور بچے خوف ہیں ہینچا کہ رسول اللہ اسے جاتے جائے ہے میر د کر دیا۔

۳۳۸۰- جناب کشر رضی الله عنهائے ٹرمایا کہ جمھے سے عقد کیا رسول اللہ من ہے جب میں چھ برس کی تھی اور بھھ سے ہم مسرّ موسے جب میں ٹویرس کی تھی۔

۳۴۸۱ می نشر رصی الله عنهائے قرامایا که عقد کیان ہے ر مول الله علی فی مسر ہوئے جب مات اور کل محمیل، ورجم بسر ہوئے جب نو برس کی تعیمی اور گڑیاں ان کی ان کے ساتھ تھیں اورو فات ہوئی آئے کی جب دوا ٹھارہ برس کی تھیں۔

۳۴۸۲- حضرت عائش ارماتی ہیں کہ ہی اگر م نے ان سے جھ برس کی عمر بیس نکاح کمیااور تو ہرس کی عمر بیس صحبت کی اور آپ کا جب انتقال ہو الوودا شمارہ سمال کی تقییر۔

وَسَنَّمَ تُرَوَّجُهَا رَهِيَ بَنْتُ سَبِّعِ سِينِ وَرُفْتُ وَسَنَّمَ تُرَوِّجُها رَهِيَ بَنْتُ سَبِّعِ سِينِ وَكُنْبُهَ مُعَهَا وَمَاتَ إِلَيْهِ رَهِيَ بِنْتُ بِسِّمِ سِينِ وَكُنْبُهَ مُعَهَا وَمَاتَ غَلْهَا وَهِي بِنْتُ بِعَانُ عِشْرَه

٣٤٨٢ على غائشة قالب نزرً خها رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُة وَاللهِ عَلَيْثُة وَهِيَ بنتُ اللهِ عَلَيْثُة وَهِيَ بنتُ اللهِ عَلَيْثُة وَهِيَ بنتُ اللهِ عَلَيْثُة وَهِيَ بنتُ اللهِ عَلَيْنَ عَشَرة بنتُ عَلَيْنَ عَشَرة اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ

ن کی گئے۔ اور کار ایت میں جناب مائٹ کی رکوئی تقرر صدکا ہے اور نہ اس سے منظ کو دیے کہ بی سے کم میں سے ہیاں ہے یادہ شکل کئی۔ اور داؤنہ کی نے کہا ہے کہ جناب اسامو سین مائٹ کی جوال ہوگئی تھی تو ہر س شن اور بعش روانیول میں سات ہر س بھی کئے جیں فکارٹ کے عائث کے عائث کے قوظ تھی اس میں جانے ہو ہو گئی سات قرب نے اور کی عائث کے عائث کے قوظ تھی اس میں جانے ہو ہو ہور تو ل کا اس میں اور کئی سات قرب نے اور کی کوچور اول کا اس میں لکارٹ کا امان میں اور کی کوچور تو ل کا اس کے کہا تا ہی لکارٹ کا امان میں موجود تو اس کا اس کی میں اور اس مدید ہے موجود تو اس کا اور اور کی کوچور تو اس کا اس کے کہا تا ہی لکارٹ کا امان میں موجود تو اس کا اور اور کی کوچور تو اس کا اس کے کہا تا ہی میں اور اس مدید ہے موجود تو اس کو تو اس کی اور اس مدید ہے موجود تو اس کو تو اس کی اور است ہے جیسے درت کو۔

(۱۳۸۰) بند اس بی ال کی صغیر سی کابیان ہے کہ گزیاں تک ساتھ تھیں اور س مدیدے گزیاں کھیناور سے ہو گیااور دوسری روابیت شک یاہے کہ حصرت کے ان گڑیوں کو دیکھااور سے تہیں قربایاور اس می تربیت ہوتی ہے لڑکول کی اور ضروریت وہ گی ہے ان کو آگائی ماصل ہوتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاہر یہ شامی ہو ان امادیدے سے جس میں تصویر دل کا رکھنا سے لینی سو گڑیوں کے اور نضو رہی سمع ہول اور یہ احتمال ہے کہ یہ گڑیول کا قصد تصویروں کے حسم ہوئے ہے جسلے ہو اور پھر جب نضویریں حربم ہو تھیں تو وہ بھی جرام ہو تکھی پائل میں کوئی تھو مرتب ایک لکڑی برائیک جو تھو الیان ہوا ہو۔ وارت اعلم بالعور ہیں۔



# بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّزُوْجِ والنَّرُويِجِ فِي شَوَّالَ وَاسْتِحْبَابِ الدُّحُولِ فِيه

٣٤٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَسِي الله عَنْهَا قَالَتُ رَوْجِي رَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي سؤّل وَسَى بِي فِي شؤّالِ فَأَيُّ سَاءِ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخْطَى عِنْمَةٌ مِنَى قالَ وَكَانَتُ عَالِشَهُ تَسْتُحِياً أَنْ نَدْحَل سَدِها فِي شَوّالِ

#### ٣٤٨٤ - و حلثناه ابنُ نُعَبَر حدَّثُ أَبِي حدَّثُنَا شَعْبَانُ بِهَدِ الْوِسَادِ وَمَا يَدَّكُمُ مِنْ عَالِمَ بَابِ فَدَّبِ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِ الْمَرَّأَةَ وَكُفَيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَوَرُّجَهَا وَكُفَيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَوَرُّجَهَا

٣٤٨٥ - عن أبي حرّثيرة رصي الله عنه وال كُنْتُ عِندُ النّبِيُّ صَنّى اللّهُ عنيه وسلّمَ فأتاهُ رَجُلُ فأَحْبَرهُ أَلَّهُ تَرَوَّجِ الرَّاهُ مِنْ الْأَلْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وَسَنّم (( أَنْظُواتِ إليّها )) ناز دا نال (( فافْغَبْ فَالْظُرُ إِلَيْهِ فإذَ فِي أَعْبَى الْأَلْصَارِ فَنَيْنًا ))

٣٤٨٠ عن أبِي هَرَيرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ اللَّي النِّيلُ اللَّهِ عَدَالَ إِنِّي تَوَوَّجُتُ الرَّأَةُ مِنَّ الْأَلْصَارِ

# باب : عقد كااور زفاب كاشوال بيل مستحب بهونا

۳۳۸۳ جناب مائئ نے فرمایا کہ عقد کیا جی ہے رسول اللہ اسے شوال ہیں اور ہم سر ہوئے جی سے شوال ہیں اور کون ی حورت رسال للہ کے پال بی ہی ہے ہے اور حناب و کشر سر اللہ کا للہ کا بیاری تنی اور حناب و کشر سر اللہ کا للہ کا بیٹ ہیں ہوں کہ اللہ کے قبید کی عور توں و کشر صد بیتہ بیٹ دوست رکھتی تغیب کہ اللہ کے قبید کی عور توں ہے ہم سے این فیر نے ان کے ماہ شوال ہیں۔ کہا مسلم نے اور دوایت کی ہمات این فیر نے ان کے ہاہ نے ان سے سفیان نے کی اساو سے اور فیس ذکر کیائی ہی کہ جناب ماکشہ دوست رکھتی تھیں کہ جناب ماکشہ دوست رکھتی تھیں کہ جناب ماکشہ دوست رکھتی تھیں کہ ان کے قبید کی عور توں سے شوال ہیں ہم سر کی کی جائے۔ کہ ان کے قبید کی عور توں سے شوال ہیں ہم سر کی کی جائے۔

باب جو کی عورت سے نکائ کادرادہ کرے تواس کو مستخب ہے ، س کا منہ اور جھیلیاں دکھے لے مستخب ہے کہ ، س کا منہ اور جھیلیاں دکھے لے ۱۳۳۸۵ و بوہر برور منی اللہ عنہ نے کہا کہ بٹر تی صلی دائد علیہ وسلم کے پاس تفاکہ ایک فضی آیادر آپ کو خبر دئی کہ س نے مقد کیا ہے نصار کی ایک عورت سے لو آپ نے فرایا کہ تم نے اس کود کھے بھی ایس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرایا جا اس کو دکھے سے اس کود کھے بھی جا اس کو دکھے سے آپ کے افسار کی خور نوں کی آ تھوں میں بھی جو تا ہے (ایس نے کہا نہیں۔ آپ نے قرایا جا اس کو دکھے سے آپ کے افسار کی خور نوں کی آ تھوں میں بھی جو تا ہے (ایس کے کہا نہیں۔ آپ کے ترایا کے دیتی عیب)۔

۱۳۳۸ - ابو ہر میداد منی اللہ عقرفے کہاکہ ایک فخص ہی مسی اللہ علیہ و ملم کے باس آیا ور کہا کہ میں فیاساد کی خورت سے

(۱۳۳۸) ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہوآ کہ ہاہ خوال بل عقد اور رفاف مستخب اور میاد ک ہے اور کینے جاہلاں شرک شعار جواے منحوس ڈیں 19 خود منٹھ کی چوسی بلک شمیانو کی جیسا اور ان کا حقیدہ آجار جا بنیت ہے۔

(٣٨٨١) على بين انسار كي حورتوں كي أيحسيل شايد جيوني بوق اور كي ياس شي يلاين بوگا۔ اوراس مديث سے معلوم بوك ابن



ومان له النبي عَلَيْهِ (ر هَلْ نظرَت إِلَيْهِ الْوَلْ فِي غَيْرِهِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا )، فَعَلَ قَدْ نظرَتْ إِلَيْهِ قَالَ (( عَلَى كُمْ تَرَرَّجْتُها )) قالَ عَلَى أَرَبِعِ أَوَاقِ قَتَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ (( عَلَى أَرْبِعِ أَوَاق كَانَّهُمَا تَشْجِبُونَ الْفَصَّةَ مِنْ عُرْصِ هَلَا الْجِبِلُ مَا عِنْكُ لَهُ اللّهِ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ لِمُعْكَ فِي بَعْثِ تُعْمِيتُ )) مَهُ قَالَ مِعْتَ يَعْنَا إِلَى بِي عَبْسِ بِعِثْ ذَلِكَ الرَّحْلُ بِيهِمْ

# يَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَارِ كُوْيِهِ تَعْلِيمَ قُرْآن وَحَاتُمَ حَديدِ وَعَيْرَ ذَلكَ

٣٤٨٧- عَنْ سَهْلِ بَنِي سَمُو السَّاعِدِيُ قالَ خَنْهُ السَّاعِدِيُ قالَ خَنْهُ السَّاعِدِيُ قالَ خَنْهُ وَسَّم اللَّهُ عَنْهُ وَسَّم اللَّهُ عَنْهُ وَسَّم اللَّهُ عَنْهُ وَسَّم اللَّهُ عَنْهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْه وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْه وَلَا عَلَيْه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه وَلَه اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّهُ اللَهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللْهُ اللَّه

سه ۱۳۸۸ سے مہل بن سعر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ علقہ کے اس اور حرض کی کہ یار سول اللہ علقہ اللہ اللہ علقہ اللہ اس لیے ماضر بدوئی ہول کہ اپنی ڈ ت آپ کو بہد کردوں۔ (اس بی اشارہ ہے اس آیت کی طرف واحواہ موصة الله وهبت تفسیعا للنبی اللہ اوالا النبی ان یست کمحی خالصة لك من دون الموحنین لینی آگر کوئی عورت مومنہ خالصة لك من دون الموحنین لینی آگر کوئی عورت مومنہ بخش دے ایک جائ ہی کوئر می ادادہ کرے اس سے تکام کااور یہ بخش دے ایک جائ ہی کوئر میں ادادہ کرے اس سے تکام کااور یہ

ہے تی معلوم ہوا کہ جے اس بات بہناروا ہے اور واقل قیبت نہیں جو منع ہوا دریہ ہی معلوم ہوا کہ جس خورت سے قان کاار اوہ ہوائی کاد فیل مستحب اور بی مد بب ب بنار ااور ایک کا اور از سیقہ اور تمام کو گئی کالور جو ہوگا اور ای اس کے خالف ہیں وہ قطام پر ہیں اور مد بسب الک اور اند انداز رحم در کا ہے کہ ان ویکھے میں اس عورت کی رضا خوا و کی بیک بلکہ فیلت میں ناکج اس کو دکھے سک ہے اور ہماد سے اس کے مزد کے مزد کے منتخب ہے کہ قبل از بینام اس کو دکھے میں اس عورت کی رضا خوا ہو کہ مالیت کی مصورت شد ہو اور یہ جمی ہمادے اسماب کے تزویک مستحب ہے ۔ ور گری خواد دیکہ تو کس معتبر عورت کو بھی دے کہ وہ رکھ کی مصورت شد ہو اور یہ جو فردیا تو گویا ہا کہ اس نیمان کے موافق میں اس کو جر اس دے دور یہ جو فردیا تو گویا ہا کہ اس نیمان کے موافق سے کور لاتے ہو گویا آپ سے معلوم ہوا کہ مرم روک دیشیت کے موافق سے کہ سناس تعاد اس سے معلوم ہوا کہ مہر مروک کی دیشیت کے موافق یا تھ میں جہا دکی عاد میں ہے کہ مود میں برنی تجمر کی چوں چوں گاڑی کے مہر میں بات میں جہا دکی عاد میں ہے کہ مود میں برنی تجمر کی چوں چوں گاڑی کے مہر میں بات میں مضون ہے نووگ کام ان تھ حقماد اور اور ان تخیر کے۔



مُعَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصَاحَابِهِ طَفَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَكَ بِهَا خَاجَةٌ فَرُرُّجْبِيهِا فَقَالَ (﴿ فَهَلُّ عِنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ مُعَانَ مَا وَاللَّهِ يَا وَسُولُ اللَّهِ نَفَانَ ﴿ اذْهِبُ إِلَى آهَلَكَ فَانْظُرُ هَلَ تُجِدُ هُنِيْنًا ﴾ فَلَنْفِ ثُمُّ رِجْعِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَحَدَّتُ مُنْكًا فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم ﴿﴿ الْظُرُّ وَلُوْ خَاتِمًا مِنْ خَدِيدٍ ﴾} فَدَهَبُ ثُمُّ رَجِعَ فَقَالَ لَا رَقَلْهِ يَا رَسُونَ اللَّهِ وَالَّا عَايِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَدًا إِرَارِي قال سَهْلُ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا يَصْلُمُهُ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( مَ تَصَنَّعُ بِإِزَّارِكَ إِنَّ لَمِسْتَهُ لَمْ يَكُنَ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً ﴾) وإِلَّا لَبِتْ لَمْ يَكُنَّ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً مُعَلِّسَ الرَّحَٰلُ حَنَّى إذا طالَ مُنجِّسُةً فَامَ مَرَّآةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم شُوَّاتُهَا فَأَشَرَ بِهِ فَنُسْعِي فَلَمُّ جَاءً قَالَ (﴿ مَاذَا مَعَكَ مِنَّ الْقَرَّآنِ ﴾) قَالَ معِي شُورَة كُ رَسُورَةً كُلًا عدَّدهَا فَعَال (( تَقُرِژُهُنَّ عَلْ طَهُر لَلَّبُكَ ﴾ قَالَ عَمْ قَالَ (﴿ ادُّهُبَّ لَقَلَا مُلَّكَتُهَا بِمَا مَعْكَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ هَدَ خَلِيتُ الِّن أَبِي خَارِمٍ وَخَلِيثُ يَعْتُوبِ يُقَارِبُهُ عِي الأمعت

خاص ہے تھے کونہ کہ اور مہنوں کو (اور اس سے جواز ہید کا تابت ہوا فاص آب کے داستے) میر تشرکی رسول اللہ کا ان کی طرف اور فوب بنے سے او پر تک فکاہ کی اس کی طرف اور پھر سر مبارک جمکا بااور جب حورت نے ویکھاک آپ سے اس کو یکھ عظم جیس کیا تو وه بینه گی اورایک محالی اینچے دور حرض کی کریار سول الله اگر آپ کوال کی ماہنت جی ہے تو جھے سے اس کاعقد کرد یکئے۔ آپ نے ارا التراع بال محد بال في الله عال في حرض كى كر مكد اليس الله كى مس رسول الله السياف فرماياك تواسية كمروالول كياس جا اورد کی شاید کھی بائے۔ پھر وہ مجے اور اوٹ آئے اور مرض کی کہ الله كى فتم بن نے يكھ تيل يايا پھر قرمايا كد جا د كھے اگرچہ لوہ كا چھل ہووہ پھر کیا اور لوٹ آیا اور عرض کی کہ اللہ کی فتم اے رسوب اللهُ الله الله المحاجلا بحي نبيل محريه ميرا تبيته ہے۔ سهل نے كم كدال غريب كے پاس جادر بھى نہ مقى۔ سواس بيس ہے آوسى اس عودت کی ہے۔ رسول اللہ نے قرمایاکہ تہاری تہیدے تہادا كياكام فكل كاكد اكرتم في اس كويبنا تواس براس يس ي كهدند ہو گااور اگر اس نے پہنا تو تھو پر پھے شد ہوگا۔ پھر وہ حض بیٹ کیا (لیکنی مایوس ہو کر) بیبال تک کہ جب دیم تک بیضار ہو تو کھڑ ا ہوا اور جناب رسول للله مع جب اس كود كلماك ينيفه مورك جل مو آب نے محم دیاوہ پر بالیا کیاجب آیا تو آپ نے قربایا کہ مجھے کھ قرآن یاد ہے؟اس نے عرض کی کہ مجھے فلاں سور قیاد ہے اور اس نے مور توں کو مخنااور آپ نے فرمایا کہ توان کواٹی یاد ہے پڑھ سک ے "اس نے عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے فرمیا کہ جاجی نے اسے حیرا مملوک کر دیا (لینی نکاح کردیا) موش میں س قرآن کے جو تھے یادُ ہے ( میٹنی میہ سور تھی اے یاد د لادیتا کی تیرا مہر ہے )۔ یہ روامت این اب حازم کی اور بعقوب کی روایت کے لفظ مجی سی کے قریب قریب ہیں۔



٣٤٨٨ عن سهل بن سعّم رضي الله عنه بهدا السديد يربث معْصُهُمْ على معْصِ عَيْر أَنَّ بهدا السديد يربث معْصُهُمْ على معْصِ عَيْر أَنَّ في حديث رائدة مال (( الطلقُ فقَدُ رَوَّجُنُّكُوا فعلَمُها مِنْ الْقَوْآلِ :)

۱۳۶۸ - سیل رضی اللہ عنہ سے چند سندوں سے یکی مضمون سے جی مضمون سے جا مضمون سے جی مضمون سے جی مضمون سے میں بھی گئے گئے۔ اور دا اندہ کی روایت بھی یوں ہے کہ آپ سے فرمایا جا بھی نے جیرا مقداس سے کردیا اور آن سکی دے ( مینی جر تھے یاد ہے )۔

(۱۳۸۸) تا التاليان كر مديث مال مادكي اورب تطفي اسحاب كي معلوم بوكي اور تصوميت رسول التدكي جوسيت ش قد يور بوكي کہ بل جر تب فا نکاح، رسینے اور آپ کے سوائر کوئی دوس بالا ہر نکاح کرے تو ہر مثل آئے گا۔ اور تب ہے جواس کی طرف تکاہ کی اس ہے سعلوم ہو اک نائج کوجواد اوہ بکائے رکھتا ہو ویکھنا حورت کار واپ یوراس سے معلوم ہو اگد خورت اگر نیک اور صاغ مر و پرانگیاؤ،ت کو عراض کر ہے نکاح کے بے قرمتی ہے اور یہ تمام من کے علاواور صعا واور صالحیں کے لیے عام ہے اور اس سے مجمی سطوم ہواک جب کو لی ما کل اید موال کرے کہ ہے ہے اس کا پر اکرنامہ ہو نکے تو جب رہنا جاہیے کہ رہ مجھ جائے کہ اس کالیار ہوٹا اس سے ممکن نہیں۔ عرض پر مکوسد جواب دیے سے اولی ہے کہ جواب دینے میں تجالت ہوتی ہے اور اس سے یہ محص معلوم ہواکہ مورت کے الماح کے وقت بریع جھاضر ور کی تیس کہ وہ عدت ش ہے و خنگ اور سے نے جو چھاڈ ہونڈ الیاس سے معلوم ہوا کہ مستحب ہے کہ لکاح سکے وقت ذکر مہر کا تہمائے اس لیے کہ اس میں ترم کا خوف میں دیتا اور خورت کی تھی ہوتی ہے اور مورت کو نقع بھی ہوتا ہے کہ اگر تھی محبت کے طلاق ہوجائے تو نصف میرال کو مالا ے۔ اور معلوم ہو کے مہر قلیل دکتیر ہوسکتا ہے حس پرنا فسین رضی ہو ماسی اس لیے کہ دیے کا چھا کم ہے اور بی ارجے ہے شافعیہ کا اور جما ہم علام کا سلف سے خلف تک اور یکی توں ہے رہید اور ایو اثر ناو اور این افح اور کئی بن سعید اور میں معد اور تور کی اور اور اس اور مسلم بن خالدر فی اور دین انی سی اور و اور اور تمام عتب علیاد بت کااور این و بهب کاجواسحاب الک سے بیں اور عامنی عمیا ک سے کہاہے کہ ميد هر بهب كاف علاه كانجاز بي ورمعر يول اور كوفيول اورشاميون وغير جم كاكه دولها و بين كاراضي بوتا شريط سيدس مهرم خواه يك كوژايا كيد چپل كاير والاوع كالك يعلل الب فاجير كارن و مواوراه م الك ي كرواح ويناد ي كم راوك وه العاب مرقد ب اور قاصى عماص في کھاکہ ایم ناکساس توں ٹی اکیلے ہیں اور ابو سنیڈ اور ان کے اصحاب نے کہاکہ کم سے کم اس کی صدوس ور ہم ہے کہ قریب ہوئے تھی روپ کے ہوتے ہیں اور اس شیر مدے کہا کہ کم از کم یا فی در ہم میں جو تصاب ہے قطع بند کا سرقد عمد ان وولوں کے نزدیک اور تخی ہے محروہ جاتا ہے کہ واليس در ہم سے كم بواد راكيك باروس دوہم بھى كے اور يہ تمام قد ايب سوا سمائد بهب اور كے جو ہم نے جمابير سكف سے نقل كيااس هديث مرت و سیج کی دوے مرد دورویا طل بیل ادراس سے معلوم ہوآ۔ ایک چھا، تھی ہو ہے کا مبریش کافی ہوجاتا ہے اور نہیں مقابل ہوسکتی رائے کسی ک اور نہ قول کسی کار سول اللہ کے قول اور فعل ہے۔

تعلیم قرآن پراجرت لنی درست ہے۔

پس ہر کو مومن تمیع منت کو ان، قوال کی طرف نظر نہ کرتا چاہیے جو افالف ہوں دسول اللہ کے اور سمحالی ہے جو عرض کیا کہ اللہ اللہ سول اللہ اس معلوم ہواکہ بے ضرورت اور بھیر طلب کے بھی تشم کھانا ور ست ہے صرف تاکید کلام کے لیے اور اس سے شاہرت معلس کا نگاح کردیا و رسسے در اس سے تابت ہوا کہ تعلیم قر سن کا مہر قرارو پریز رست ہے اور نظم بیر تعلیم ہرو ہے اور یہ وہ لول امر جواکہ معلس کا نگاح کردیا و رسسے در اس سے تابت ہوا کہ تعلیم قر سن کا مہر قرارو پریز رست ہے اور نظم بیر تعلیم ہرو ہے اور یہ وہ لول امر جواکہ در اس سے تابت ہوا کہ قبیم سات کا اور بھی تاب ہور انگی در اسحاق و قبر ہم کا جا تر جیل اور بھی مدر ہے دو مرک کہ آپ بھی اور میں دو مرک کہ آپ بھی اور میں جور اس فرح مدیدے دو مرک کہ آپ بھی اور میں ان دو کول کا جور ای فرح مدیدے دو مرک کہ آپ بھی

٣٤٨٩ - عن أبي سلمة بن عَدِ الرَّحْسَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَالِيْسَةً رَوْحَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كُمْ كَال صَدَاقُ رَمُونِ النَّهِ عَلَيْتُ كَانَ صَدَاقُ النَّهِ عَلَيْتُ كَانَ صَدَاقُ الرَّوْمِ فِي لَمَي مَا النَّمْ قَالَ فَلْتُ عَشَرَةً أُوفِيَّةً وِسَنَّا قَالَتُ أَسْرِي مَا النَّمْ قَالَ فَلْتُ لَكُ عَشَرَةً أُوفِيَّةً وِسَنَّا قَالَتُ أَسْرِي مَا النَّمْ قَالَ فَلْتُ لَلَّا فَالْتُ بِعَمْنَ مَا النَّمْ قَالَ فَلْتُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَلِيْقِ فِي فَلْكُ عَشْسُ مِاللَةٍ فِرْهُمِ فَهِمَا صَدَاقُ وَسُونَ اللَّهِ فَلِيْكُ وَلَاهِ إِلَا قَالَتُ اللَّهِ فَلِيْكُ وَالْهِ فَلِيْكُ وَالْهِ وَلَاهِ فَاللَّهُ فَلِيْكُ وَالْهِ وَلَاهِ وَلِيْكُ وَلَاهِ وَلَاهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَيْهِ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَعْلَالُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَاللَّهُ فَلَلْتُ لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلِلْكُولُكُولُهُ فَاللَّهُ فَاللْعُلِيْكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْفُولُولُهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَالِلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلُولُولُولُولُولُهُ

٣٤٩٠ عن أس بي مالك أن الله على على الله وأن الله على على عبد الرّحْسَ بن عواب أنرَ صغرةٍ معْرةٍ معْدة ما هذا ما هذا قال به رسول الله بني تزوّعت الرّاة على ورد وال بن منه منه ثال (ر فيارلة الله لك أولِمْ وَلَوْ بِهِمَاةٍ )

۱۳۳۸۹ - ابو سلمہ رضی اللہ عند نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اللہ عنہ اللہ عنہ وسلم کی بیبول کا مہر کیا تھا؟ الحوں نے فرمایا کہ ہارہ او تیہ چائہ کی کہ یا چی سو درہم ہوتے (جس کے آیک سو کیس رویب چار آنے موجودہ ہوتے ہیں)۔ یہ مہر تھا رسال اللہ صبی اللہ علیہ و سلم کا این ہوجوں کے لیے۔

۳۴۹۰ انس رضی القدعنہ نے کہا تی ہے اللہ نے دیک الرزر دی کا عبدالر حمٰن پر فرمایا ہے کیا ہے ؟ انھوں نے عرص کی کہ پار سول اللہ اللہ عن نے ایک عورت سے فاح کیا ہے کجور کی تفضل بھر سونے کے عمر برا آپ نے قرمایا کہ اللہ تقالی تم کو ہر کت دے دلیمہ کروا گرچہ ایک کیم کی کا ہو۔

الله في المارس سے نبادہ اجرت مينے كي الله كى كتاب ہے اور قاضى عياض في كياہ اجرت فين تعليم قرس پر تمام عليا، كے وركيب رواہ سوا ابو حيفة كے اور قول ابو عليد كاند برك كے كالف و قائل درو طروے كه كمي طرح الشامة اس كي طرف نيس بوسكائي۔ استان مس

ر سول الله کے مہر کا بیان

(۱۳۰۹) بنت دہ اٹر تق کی خوشبوکانہ کہ رمغران کا کہ دہ مر اول کو ترام ہے اور تور توں کو درست ہے۔اور بعصول نے کہاوول کے لیے
درست ہے اور بیٹین ہے کہ دہ بہت تحوذ ابو جمز الجزء یاای ہے آپ نے متع کیں قرب یہے د مغران سے متع فربایا ہے اور یہ بھی احتیل ہے کہ
شاید وہ کیڑوں میں جو ان کے بدلن پر سہ ہو اور تدبیب امام مالک کا اور انظے باروں کا کہ لیاس اسمقران ورست ہے اور قام ہالگ نے اس کو جاء
مدید سے مقل کہا ہے اور بھی تدب ہے ابن عمر وغیر ہ کا اور شافی اور ابو منیف کے مرد یک دور نہیں مروکو۔

تواة ك لفظ كي محقيق اورو ليمد كابيان



٣٤٩٠ عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكُ أَنْ عَبْدُ الرَّحْسَى بِنِ مَالِكُ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْسَى بِنِ مَالِكُ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْسَى بِنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْلَى اللَّهُ عَنْلِي وَرَان بواةٍ مِنْ دَهمبو فَقَالَ لَنَّهُ عَنْلِيهِ وَسُلَمَ عَنْنَى وَرَان بواةٍ مِنْ دَهمبو فَقَالَ لَهُ عَنْلِهِ وَلَوْ بِشَاقٍ ))

٣٤٩٢ - عَنْ أَنْسِ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْسَ إِنَّ عَبْدُ الرَّحْسَ إِنَّ عَوْفٍ تَرَوَّ جَ الرَّحْسَ إِنَّ عَلَى وَرَانِ نَوَاقٍ مِنْ دَهبٍ وَأَنَّ النَّبِيُّ عَالَ لَهُ (﴿ أُولِهُمْ وَلُوا بِشَاقٍ ﴾)

٣٤٩٣سعل خَنْيُو بِهِدَا الْوِشَّادِ غَيْرِ الَّ بِي خَدِيتُو وَخَبُو قَالَ قَالَ عَنْدُ الرَّخْمَيِ تَرَوَّحْتُ الرَّأَةُ

٣٤٩٤ عن عند الرَّحْسَ بي عوام (آبي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ ثَرَوَّجْتُ الْمُرَّأَةُ مِنْ اللَّاصَارِ فَقَالَ (( كُمْ أَصَلَاقَتُهَا )) فَقُلْتُ بواةً وَفِي خَدِيثِ إِسْحَقَ مِنْ دَفَهِ

٣٤٩٠ عَنْ أَلَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَى رَوَّحَ مَرْأَةً عَلْمَ الرَّحْمَى رَوَّحَ مَرَّأَةً عَلَى ورَّبِ بَوَاقٍ مِنْ دَهَمَ،

٣٤٩٣ و حَدَّثَيهِ مُحَمَّدُ بَنُ رَامِعِ حَدَّثَمَا وَهُبَّ أَحْبَرُهُ اللَّهِ مُعَلَّهُ بِهِدَا الْإِلْمَادِ عَبْرَ أَنَّهُ قَالَ مَقَالَ رَجُلُّ مَنْ وَلَدَ عَلَدِ الرَّحْمِي لِي عَوْفٍ مِنْ دَهْبُو.

بَابِ فَصِيلَةِ إعْنَاقِهِ أَمْنَهُ ثُمَّ يَتَوَوَّجُهَا ٣٤٩٧- عَنْ أَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَهِ خَيْثَرَ قَالَ فَصَلَّكُ عِنْدَهَا صَنَاةً

۱۳۹۱ – افس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحلی بن عوف فے بی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تھجور کی تنظی کے برا پر سوستے پر نکاح کی تو جی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ال کو کید کہ ولیمہ کر دیا ہے گا کہ ایک برک سے بی ہو۔

گروایمہ کروپ ہے آیک بکر ک سے بی ہو۔

\*\*TOTAL میں مند سے بھی تمہ کوروبال حد بہت مروی ہے۔

۳۳۹۳ - ایک اور سندے میں قد کورہ بالاحدیث روایت کی گئی ہے۔

۳۹۳ م ۱۰۰۰ - عبدالر من بن عوف رضی الله عند نے کہا کہ جناب رسول الله علیجے نے جھے پرخوشی و کیمی شادی کی اور جس نے عرض کی کہ جس نے لکار کیا ہے آیک حورت سے انصار کی آپ نے فروی کیا مہر یا ندھاہے ؟ جس نے عرض کی ایک تو 3۔ اسحاق کی روایت شیں ہے کہ ایک نواز سوئے سے۔

۳۹۹۵ میرالر حمٰن بن موف رینی انشد عند نے لکاح کیا ایک وزن لواق پر موتے کے۔

٣٩٧- ال سندے مجى مدكور وبالا حديث مروى بي

باب: اپنی او نڈی کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی فضیات ۱۹۹۷ سا- صفرت انس سے روایت ہے کہ رسوں اللہ عظافے نے جہاد کیا جیر پر اور ہم لوگوں نے دہاں نماز پڑھی صبح کی بہت

(۲۳۹۳) 🏗 واه کی شخیق بھی در گرری۔

( ٣ ٩٤) الله خبري ب كياب منصد والمنصيس يعنى محداور لشكر آينااور خيس لشكر كواس ملي كيت بين كه بر للكرسك يا في كال معوسة بين- ايك مقد مدجو آسك علي اساقد جو يتي آسة المهمدجود التي طرف بوالهمرويو بالكن طف بوا الكب يتوق ش بوادر عامكم و بين دبتا ب لل



التدهيرے بنل اور سوار ہوئے تي اور سوار ہوئے يو طبي اور بيل ر د لیب تھ ابوطلح کا اور روانہ ہوئے ٹی گلیوں میں نیبر ک اور میرا زالونی کے ران سے لگ الگ ج تا تھااور تہبدر سول اللہ کی آب ک رال سے کھنگ گئی تھی اور جی ویکھنا سفیدی آپ کی ران کی چر جب شہر کے اندر کئے آپ نے فرمایاللہ اکبر خراب ہوا خیبر ہم جب انترتے بیں کسی قوم کے آگئن میں تو براہو تاہے حال ڈرائے كے لوگول كا\_اس آيت كو آپ نے تكن بارير ماسى الد ادا نوالا بساحة قوم ، اخير تك اورائ شي دبال ك أوك اي اين كامول مى فكلے اور الحول نے كہاكم محد آ تھے۔ اور عبد العزير نے كياك مارے وكول في يحى كياك الكريمي المحيد كماراوي في کہ غرض ہم نے لے لیا تیبر کو چبر اقبر ااور قیدی ہوگ جمع کئے گئے اورد حید آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ! بیک موطری مجھے منابعت مسيح ال قيديوس من عد آپ ئے قربالا كه جاء ايك او غرى لے الا انھول نے مغید بنت حی کولے ایااور بیک مخص ے آ کے کہا کہ اے ٹی اللہ تعالیٰ کے آپ نے وحید کو چی کی بیٹی دبیدی جو سر دار ہے کی قریظداور ی تقسیر کا اوروہ کی کے ماکن شیل سوا آپ کے تو فرمایا کہ بلاؤان کو مع اس اوعثری کے۔ کہار اوی نے کہ چروہ اے لے کر آئے چرجب آپ نے اس کودیکھا تور حیہ ہے

الْعَدَاهِ بِعَلَسَ فَركِبُ بَيُّ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسنَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَّه رَدِيمٌ أَبِي طَلَّحَةً فأحرى منيُّ اللَّهِ صَفَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسُلَّم مِن رَّمَاق عَيْمِ وَإِنَّ رُكَيْنِي لَتَمَسُّ بَعِد نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسُلُّم وَسُحَسَرُ الْمِوارُ عَنْ فَحِيدٍ نبيُّ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ لَمَارَى بَيَنَاصَ فَاجِرِ لَهِيُّ اللَّهِ مَثَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فلمَّ ذَحَلَ الْقَرِّيَّةَ عَلَ اللَّهُ ﴿ أَكُبُرُ خُوبُتُ عَمِيْتُوا إِنَّا إِذًا فَوَكَّنَا بِسَاحَة فَوْمِ فسَّاء صَبِّنَاحُ الْمُنْخَرِينَ ﴾) قالهَا ثُلَاث مَرَّاتِ قال وَقَدُ خَرَحَ لُقُومُ إِلَى أَعْمَالِهِمُ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ لَالٌ عَبَّدُ الْعربِ وَقَالَ تَفْصُ أصحابنا مُحمَّدٌ وَالْحَبِيسُ قَالَ وَأَصَبُّنَهُا عَنُّوَةُ وحُمِيعَ السُّئِينُ فَعَنَاءُهُ دِحْيَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ النَّهِ أَعْصِي حَارِيةً مِنْ السُّنِي فَقَالَ (( اذْهَبُ فَخُذْ جَارِيةً ﴾ فَأَعل صَمِيَّةً بنَّتَ خُيِّي مُحاءَ رُمُثُلُ إلى مِيِّ اللَّهِ ﷺ فقَالَ يَا مِيُّ اللَّهِ أَعْطَيْت دخيَّة صَعَيَّةً بِنِّتَ خَيْنِيُّ مَنْيُدٍ قُرْيْقَة والنَّصِيرِ مَا تصُّلُحُ إِلَّا لِكُ قَالَ (( الْأَعُوهُ بِهَا )) قالَ بجاء

لل صنیہ کانام العموں نے کیا کہ زینہ تھا گھر قید کے بعد جو تکہ آپ ہے قید ہوں بیس ہیں ایاس لیے صفہ ہو لین چی ہو فی اور آپ نے بہب صفیہ کی شرفت دور حسب و سب و بھال کو طاحتہ کی تو قربا کہ اور و بڑی ہے لو س بیں بوی مصلحت تھی کہ شایہ ہے وجیہ ہو افر میں افراد میں اور تکبر کرے یا اور صحبہ و جیہ ہے حد کریں۔ غرض ال سب مفاسد کا قطع کرتا ہی بی مضل کی اجاز سے ان کو اپی خدمت میں رکھا اور سے سے سفیل کی اجاز ہ تا ہ ہو فی اور سخیل ہے کہ لفر ہی ہیں ہے کی کو حصہ فیمست بوج کر بطور انعام کے و بنا اور تراد کیا اور تاریخ کر ایا ہی سخوں بی اختار ف ب بیک ہے ہیں کہ ال کو تبوع الله فی الملہ آزاد کر دیا اور ان کی رصاحتہ کی ہے بغیر مبر کے نکاح کر بیا اور یہ آئے ہو کہ وقت عبر کی صرورت ہے نہ بعد عقد کے بخلاف بیا اور یہ آئے کہ ان کور ست جب کہ آپ کو یقیم مبر کے نکاح در ست ہے کہ شرط کی اس کر دیا اور ان کی مرورت ہو کہ اور و س کے کہ ان کور ست جب کہ ہو تھا تھیں نے کہ ہو گی اور و س کے کہ ان کور ست ہے کہ اب آگر کو کی اور و س کی اور و س کی اور میں ان مقاف ہے کہ اب آگر کو کی ان کہ عبر کے تو اس میں اختیاف ہے کہ اب آگر کو کی اور و س کی آزاد کر دیا اور کی مور کے تو اس میں اختیاف ہے کہ اب آگر کو کی اور و س کی آزاد کرے اس میں اختیاف ہے کہ اس کی تعقی کی ہو جبور تھا آزاد کرے اس شرط پر کہ اس سے ان کاح کی ہو کی اور و س کی آزاد کرے اس میں اختیا ہے کہ اس کی تعقی کی ہو ہو تھی کر اور اس کی آزاد کرے اس میں اختیاف ہو کی مور کے کو اس کی کام کیا ہے۔ جبور تھا



بها دسمًا عطر إليه اللي قلّ قال (ا حُدُّ الله الله عيره )) ما رأعته المرارة منها عقال المرارة عنها عقال المرارة عنها عقال الم المنها المعتملة المرارة المعتملة المرارة المعتملة المرارة المعتملة المرارة المعتملة المحروبة المعتملة المرارة المحروبة المحروبة المعتملة المرارة المحروبة المحروبة المعتملة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة المرارة المحروبة الم

٣٤٩٩ عن أبي ثوسى قال قال رشول الله ملى رشول الله ملى الله عنيه والمله مي الدي يُعْتِقُ خارينة ثُمُّ ينزوُ هها به أخران

٠٠٠ عَنْ أَسِ رَسِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ

فرمایاکہ تم کوئی ورلونڈی ہے ہوتیدیوں ش ہے اس کے سو اکبا
راوی نے کہ بھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کواوران ہے نکاح کر لیاسو
باہرت نے ان ہے کہا کہ اے بوحمزہ س کا مہر کیا با مدها تھوں نے
باہر بھی مہر تھ کہ ان کو آزاد کردیا در نکاح کر لیا یہاں بھے کہ چھر
بب وہ ماہ ش تے تو سنگار کردیا ان کاام سیم نے بور بیش کردیا
جب یہ وہ ماہ ش تے تو سنگار کردیا ان کاام سیم نے بور بیش کردیا
جب یہ فرمایا آپ نے جس کے باس جو پکھ بور ایسی کھانے کی شم
بی یہ فرمایا آپ نے جس کے باس جو پکھ بور ایسی کھانے کی شم
سے کو وہ رہے اور ایک وسٹر فران چیزے کا بچی دیا در کوئی قط
لائے لگا (ویل سکھا کر بتاتے ہیں) اور کوئی کھی دیا در کوئی قط
سب کو توڑ تاؤ کر خوب طایالوریہ ولیمہ ہوا رمول اللہ شکھ کا۔
سب کو توڑ تاؤ کر خوب طایالوریہ ولیمہ ہوا رمول اللہ شکھ کا۔
سب کو توڑ تاؤ کر خوب طایالوریہ ولیمہ ہوا رمول اللہ شکھ کا۔
سب کو توڑ تاؤ کر خوب طایالوری ولیمہ ہوا رمول اللہ شکھ کا۔
سب کو توڑ تاؤ کر خوب طایالورین کی آزاد کی کوان کا مہر مشرو

۱۳۹۹ - حضرت ابو موک نے کہاکہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد کرے اپنی لوغزی کواور پھر اس سے نکاح کرے اس کو دوہرا تو سے۔

ہ ۵۰۰ – النی نے کہا جس رویق تن ابوطلور کا نجیبر کے وان اور

مُسِلمُ

ر ذاف أبي طلُّحه يوم حيبر وعدمي ممنُّ قدم رسُون الله صلى الله عيه وسلم قال بأتَيْاهُمْ حين يرعت الشمس وفاد أخرجوه موشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاسهم ومرورهم فقائوا مُحمَّدُ والْحميسُ قال وقال سُولُ اللهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّم ﴿ خَوَلِمَ خَيْسُورُ إِنَّا إِذَا نَوَلَّمَا بساحة قُومُ فساء صباحُ المُدرين )) قال رهرمهُمْ اللَّهُ عَزُّ وجلُّ ووقعتْ فِي سَهُم دَخَّيَّةً حاريةٌ حبينةً فَاشْراهَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَنَّعَةً أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفِعِهِ إِلَى أُمَّ سُليْمٍ لصَّعُها لهُ وَتُهَيِّنُها قالَ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَتَصُدُّ مِي نَيْهِ وهِي صَفِيَةً بَنْتُ خُينٌ قال وجعلَ رَسُولُ النه صلَّى اللَّهُ عليَّهِ وسَلَّمَ وَلِيمَتِهَا التَّمْرَ وَالْأَقِط وانشش محصا الأراص أدجيس رحيء بالأنطاع مؤميعت يبها وحيء بالأقط والسلس مشبح النَّاسُ مَانَ وَقَالُ النَّاسُ لَا بَدُّرِي أَتْرُوُّ جَهَا أَمْ الْمُعَدِّعَا أُمَّ وَاللهِ قَالُو إِذَا حجبهِ، فَهَيَّ المُرَأَتُهُ وإِنْ نَمْ يَتَخَمُّهُمْ مِهِي أُمُّ وَمَدٍّ فَمَنَّا أَرَادَ أَنَّ يركب حبيمها فقعدتنا عني عجر البغير فعرفوا أَنَّهُ قُدَّ تِزُوْجِهِ فَلَكُ دِينٌ مِنْ الْمِدِيَّةِ ذَفْع رسُونُ الله صنَّى اللَّهُ عليَّهِ وسنَّم ودفعًا قال قعرب الناقه العصياء وسر رسول الله صلى الله عليه وستنب وتدرت معام مسترها وقلأ أَشْرِمَتُ فُسَاءً فَفُقَى أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةِ فَانَ قُلْتُ يَا أَنِ حَمْرِهِ أُوقِعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سُلُّم قَالَ إِي وَاللَّهُ لَغُدُّ وَقَعِ

لدم میرد مجوجاتات رمول اللہ کے بیرے بھر میرد میرو جاتات رمول اللہ کے بیرے میں اللہ خیبر کے پاک جب آ نآپ نکار اور ان لوگول نے اسپنے چار پاہوں کو نکال عماادر وہ اپنے کدال اور ٹو کری اور بیماد ڑی لے کر نکلے اور کہنے لگے مھر اور تھیں بھی دواوں آگئے۔ کیاراوی نے کہ فرمایا جناب رساب الله عَلَيْ في خرب بوا خير اورجب بم ارت يرسى قوم ك آ تھن میں سو پر اانجام ہو تا ہے ڈرائے گئے ہو گوں کااور اللہ تعالی نے ال کو تشکست وی اور وجی کے حصہ میں ایک باندی خوب مورت آئی اور ترید لیواس کور مول اللہ فے سامند شخصوں کے ہدے علی اور چر سیرو کیا اس کو ہم سیم کے کہ سنگار کردیں ال کا اور تار کردی ال کو آب کے لیے اور کبرواوی نے کہ ممان کر تا جول میں کہ آپ نے اس لیے ان کے سپر د کیا کہ وہ ال کے گھر على عدت بورى كريد يعني أيك حيض كم ساتم استبراه ال كابو جو تقلم ہے الدی كا -اوريه صغيه بيني تحيس جي كي اور د سول التدف ان کا ولیمہ کیا تھجور اور اقط (پنیر) ہے اور تھی ہے اور زمین میں کئی كره ہے كھورے مجھے اور اس على دستر حوال چرے كا جھا ديا كي ( الرهاس لي كود على كور ادمر ما المرا الداند اور تھی لائے ادرای میں ڈال دیاہ رلوگوں نے حوب میر ہو کر کھاند اور لوگ كئے لئے كه بم نيس جانے كه أب في سن الله كال كيا ان كوام ولد بنايا۔ پيم نو كول نے كماك اگر آب نے ان كو جميار تو جانوك آپ كى بيوى بين اور اكر رجيها يو جانو كه ام ولد بين بجر جب آپ موں ہوئے گئے توان مریردہ کیاد ردہ اومث کے سرین ير هيشيس مولوگول تے جان ليا كدان سے تكال كي ہے۔ چرجب مدید کے قریب علی مح جد ل جلدیاد مؤل کورمول اللہ سے اور جد ی جاریا ہم ب اور شو کر کھائی عصباد و اٹھی نے (یہ نام ہے جناب رمول القد كي او نتني 6) او رمول الله محريه اور حضرت مفيد مجمی گریں۔ مو آپ اٹھے اوران پر پروہ کرلیے اور عور تلی دیکھنے



فان أنسُ رُههدُتُ رَئِيمَة رَئِيبِ فَأَنْبُعُ البُاسَ خُبْرًا وَلَحْتُ وَكَادَ يُبْطُنِي فَأَذْعُو النَّاس فلَمَّا فرع قامٌ وَسِعْتُهُ فَتَحَلَّفُ وَجُفانَ اسْتَأْسَ بهمنا المحديث مع يُحرُجا مُجَعل يمُرُّ على يسَاتِه فَيسَنَّمُ عَلَى كُلُّ وَاحِدَهِ مَهُنَّ (( سَعَامُ عَلَيْكُمْ كُيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ )) فَيَقُولُونَ بحَيْر يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدَّتَ أَعْلَمَتَ فَيَقُولُ بخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَعَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَتَّا طَعَ الَّيَابَ بِذَا هُوَ بِالرُّحُلِّينِ قِدْ اسْأَلَسَ بِهِمَا الحدييث فلتُ وآياةً قَدُّ رحعَ قام فحرجا فوالله مَّا أَدْرِي أَمَّا أَعْبَرْنُهُ أَمْ أَثْرِنَ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ بِأَلْهُمَا قَدْ خَرَجا فَرَجْعَ وَرَجَعْتُ مُعَهُ فَلَتْ وَصِعْ وَخُلَّهُ مِي ٱلنُّكُمَّةِ الْبَابِ أَرْحَى الْحِجَابِ بَيْنِي وَتَيْمَةً وَأَمْرُلَ اللَّهُ تُعَالَى هَدِهِ الْآيَةَ لَا تَدَاحُلُوا أَيُوتَ الُّمِيُّ إِلَّا أَنْ يُؤْدِنَ لَكُمْ الْآيَهُ

لکیں اور کہتے لکیس انشدوور کرے بہودید کو۔ کہار اوی نے میں نے كبال ايو حرةً إكياجناب رسول الله أكريش ؟ اور انس في كباكه جى زينب ام المومنين كے وليمه بن مجى عاضر تفااور آپ نے لوگوں کو آسودہ اور میر کردیا روٹی اور گوشت سے اور بھے آپ مجيجة تنے كه لوكوں كوبالاؤل- پحرجب كملاسفے ارخ ہو يكے کفرے ہوئے اور میں آپ کے پیچے ہوا اور دو محص آپ کے حجرے بنی رہ مجھے (یعی جال زینب مخیر) اور ان کو ہاتوں ہے بٹی رکھااور دونہ نکلے سوآپائی بیبیوں کے مجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرمائے تھے کہ کیے ہو تم اے گر والو؟ دہ کہتی تھیں کہ ہم تیریت سے بین اے رسول اللہ ! اور آپ ے پی لی بی کو کیسالمایا؟ آپ قرات تے کہ فیرے ہیں۔ پرجب آپ سب کی خمروی فیت ہو چھنے سے فارغ ہوئے لوئے اور عل مجى آپ كے ساتھ بونا اورجب وروازے پر ينتي تو و كھاكه وہ دويول مخص موجود بين ادر باتول بين مشغول بين بحر جب ان دولول نے دیکھاکہ آپ ہوئے اکمڑے ہوسے اور باہر نکلے سواللہ ک متم ہے کہ جھے یاد نیس رہاکہ بن نے آپ کو خبر دی یا آپ پر و تی اتری کہ وہ دونوں تخص چلے گئے اور آب لوٹ کر آئے ( میعی جرہ زینب ر) اور ش محی آپ کے ساتھ آیا پھر جب آپ نے ہیرر کھادر وازے کی چو کھٹ پر پر دہ ڈال دیا میر ہے،ورایتے ﷺ میں اور یہ آیت مارک ازی کہ ندداخل ہو تم نیا کے گھر بٹس محرجب - ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو۔

١٥٥٠- انس سے روايت ب كر انھوں نے كہاكد صفية ، وحية صميّة مدخية بي مُقسّبه وجعنوا يُمذَّدُونها كلبي ك صديق الكي تقين اوراوك ال كاتع يف كرت الك

٩ . ٣٥٠ عن أس رصبي الله عنه قال صارب

(٣٥٠١) اور كارو يول ش جو وارد بواب كه محد في كباكه مر آب معيد كوجميادي توجالوكه في في ين اس الكيدوغير بم استدانال کیا ہے کہ نکاح بغیر شہو دے بھی رواہے کہ جب علمان ہو جائے اس لیے کہ اگر آپ نے ان کے نکاح بر گراہ کیا ہو تا تو صحابہ کر م واللَّ موت اوریہ شہب ہے ایک جماعت کا صحاب اور چاہیں ہے کہ نکاح اخیر شہود کے واسے جنب اس کے بحر اطلان موجائے اور الله



عِنْدُ وَسُونِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْقُولُونَ مَا وَأَيْنَا فِي السَّبِّي مَثْنَهَا قَالَ غَفَّتُ إِنِّي دَحِّيَّةً فَأَعْظَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ ذَفِقِهَا إِلَى أُمِّي عَمَالَ (﴿ أَصَلِحِيهَا ﴾) قالَ ثُمَّ حرَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرٌ حَتَّى إِدِهِ جَعْمُهَا في طَهْرِهِ مَرَلَ ثُمَّ صرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةِ فَلَمَّا أَصُبَّحَ غَالَ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ و( مَنْ كَانَ عِبْدَةَ فَطِشْ زَادٍ فَلْيَأْتِنَ بِهِ ﴾ قال مخَشَ الرَّحُلُ يَجِيءُ بفصُلُ التَّمْرِ وَفَصَلِ السَّوِينِ حَلَى حَفَدُوا مِنْ دَلِكُ سَوَادًا حَيْسًا فَخَعَلُوا يَأْكُلُونَ منْ شَتُ الْحَبْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِبَاصِ إِلَى بحُبِهِم مِنْ مَاء السَّماء قالَ عَمَالَ أَسَنَّ مَكَانَتُ لْمُلَكُ وَلِيمَةً رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ غَنَيْهَا قَالَ فَانْطَلْفُ خُتَّى إِذَا رَّأَيَّنَا خُنُرٌ الْمَهِيةِ هَشِئْتُ الْيُهَا مُرْفِقًا مَطِيُّنَا وَرَفِعَ رَسُولُ اللَّهُ مُنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّةً قَالَ وَمَعِيَّةً عَلَمْهُ غَدُّ ارْدَعُهِ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ مَخْرَتُ مُعَلِيُّهُ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ مَصُرْعَ وَصُرْعَت مَّالَ مَلَيْسِ أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُطُوُّ إِلَّهِ وَلَا إِليَّهَا حَتَّى قام رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ فَسَتَرِهَا قَالَ فَٱلْيُمَاةُ فَقَانَ (﴿ لَمُ لَعِنَرُ ﴾) قالَ مُدَخَلِّنَا الْحَدِيثَ مِخْرَجُ خواري رسامه يَرَاءَلِنُهَا وَيُشْمَنَ بِصَرَاعَتِهِا.

رسول الشين كا كراوركم الكرك المراس في الراس كى بريركونى عورت جيس ديمعى رسواك في فد حيد كي ماس كها مجیجا اور ان کے عوض جو اتھول نے اٹکا سپ نے دے دیا اور صعب کوان سے بے کر میر ک مال کودیا ( مینی م سلیم کو )اور فر بایا کہ ال كاستكار كرد كياك چر فكر مول الله تير سے يبال تك كر جب جيبر كويس پشت كرديا الرے اوران كے ليے ايك فيمد لكاديا جمر جب منع مو فی رسول الله ف قرایاجس کے پاس توشد ماجت سے ا زیادہ موجارے بیاس لاؤ۔ سوکون تمر مین تھجور جوزیادہ تھی اے لگا کوئی ستویمال تک که ایک و حیر ہو گیا میدہ کااور سب لوگ س على سے كھائے لكے اور يالى يہے لكھ اپنے باز و برے بوحوض تھے آسان کے یافی کے۔الس نے کہا کہ یہ والمد تھاجناب رسول اللہ کا عنی می اوپر کہاکہ ہم سطے ہم پہال تک کہ جب دیکھیں ہم نے وجوادی مدید کی اور مشآق موسئ بم اس کے دور ہم نے اپنی مواریال دوڑا کی اور رسول اللہ عظم نے مجی پی سوار ی دوڑائی اور صفید رضی الله عندان کے بیچیے تغیر سو تھو کر کھائی رسول اللہ ع او متنی نے اور آپ کر پڑے اور دہ مجمی کر پڑی اور کو لُ آدى اس دفت نه آپ كې طرف د يكها تخانه صفيد كې طرف يهان سك كم كمرت موت ريول الله على أوران كودُهاب ليااور بمر ہم وگ آئے تو آپ نے فرطاہم کو یکی صدمہ بیں مہیا۔ پھر داخل ہوئے ہم مدید بن اور چھو کریاں ( بھی با مریاں آپ ک يبيول كى) لكليل اور مغيه كو ديكينے لگيں اور طعنہ ويئے لگيں اس X2/2

جہ کی قد جب ہے دہر کا ادروامک اور الل مدینہ فاکر انھوں نے اعلان کو شرط کہا ہے نہ کہ فحجور کو اور ایک رہا تھت ہے سی اور تا ہمین کی کہ ہے کہ شرط نکار کی شہادت ہے تہ کہ اعدان سب ہوگوں ہے گو ہی کہ شرط نکار کی شہادت ہے تہ کہ اعدان سب ہوگوں ہے گو ہی دو عادمول کی شرط کی شرط کی ہے جو جاتا ہے اور اس پر متعام ہے است واک و عادمول کی شرط کی شرط کی شرط کی ہے جو جاتا ہے اور اس پر متعام ہے است واک کے اس کے ترویک دو فاستوں کی گوائل سے تھی نکار کر جاتا ہے اور اس پر متعام ہے اس کا کہا تھی ہے جاتے ہے تکار کر جاتا ہے اور اس کے ترویک و دیگا ہے تھا تھی ہے اللہ اور اگر چکے سے نکار کر جاتا ہے گوائل ہے تو سی ہے جاتا ہے اور اس کے ترویک و دیگا ہے تو سی کے اس کا ترویک کے ترویک کے ترویک کیا کر دو کو اور ہوئے تو سی کے بے اللہ



# باب : نکاح زینپ ور نزول تجاب اور ولیمه کابیان

۲۵۰۲- انس رمنی الله عنه نے کہ سے اور دوایت ہے بہررادی کی که چپ بوری جو گئی عدت زینپ کی (لعنی بعد طان ق دیئے رید ك ) تورسون نشر على في ربيات فرالياك الديم ميرا ذكر كرو اور زید محتے بہاں تک کہ ان کے پاس منتجے اور ووائے آئے کا خمیر كررى تحيس كورزيد في كهاكه على في جب ان كوديك تو ميري دل میں ان کی بڑائی یہاں تک آئی کہ ٹیں ان کی خرف نظرنہ كر سكاس ليے كدرسول الله ك ان كوياد كي تفاريد كمال ايمان ك بات تھی اور تہ بہت سعادت مندی کی کہ زید کے ول بی اس خیال سے کہ رسول الله عن ان کو پیغام دیا ہے اس قدر عظمت اور بیت ان کی چھاتی کہ تظریہ کرے۔ اور افسوس ہے کہ اس قدانے کے و کوں کوحدیث دسول اللہ کی بورال اور عظمت ذراخیال ا میں خوال آئی اور بے تکلف جموئی تادیبی*ں کرنے لکتے* ہیں میہ خیال مبیں کرتے کہ یہ خاص اس کی میان و حی تر جمان سے انگل ہے حس كى شن ش وما يبطق عن الهوى وارد يواب ارران هو الا وحمی بو حنی اتراہے )۔ عرض میں نے پئی پیٹے موڑی اور اپنی ایرایس پر لونا اور عرض کیا کہ اے اسب! دمول اللہ نے آپ کو پیغام بھبی ہے اور وہ آپ کریاد کرتے ہیں (لیعنی نکاح کا پیغام ویا ے) اور انھوں نے قرمیا کہ میں کوئی کام میں کرن ہوں جب تك كمد مخوره نبيل لے يتى مول اب يرور د كارے ( يعنى استخاره نہیں کرلیتی) اور ای وقت روایل ٹماز کی جگہ میں کھڑی ہو تنکیل

# نَابِ زَوَاجِ زَيْبِ بِنْتِ جَحْشِ وَتُرُولِ الْحِجابِ وإثّباتِ ولِيمةِ لَغُرْسِ

٣٥١٧- عَنْ أَسْ وَهَدَا خَدِيثُ بَهْرِ قَالَ لَمَّا الْقُصَتْ عِلْثُهُ رَيِّب قَالَ رَسُونُ اللَّهِ مُنْتَى اللَّهُ عليه وسنَّم لربُّدِ فادُّكُرُّهَا عَنَّيْ مال فَانْطَلَقَ رَيْدٌ حَسَّى أَتَاهَا وَهِي يُحَمِّرُ عجيبَهَا قَالَ قَدَمًا رَأَيْنُهَا عَطَّمُنَا فِي صَلَّرِي خُتَّى مَا أَنْسَطِيعُ أَنْ أَلْطُرُ إِلَيْهِ أَنَّ رِحُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ دكرها مَوْلَيْمُهَا ظهري وَكَصَّتُ على عَقِبي مَعَلَتُ بِهِ رَيْسِيُّ وَاسْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ يَذُّكُرُكُ فَالِّبَ مَا أَمَّا بِصَابِعَةِ شَيِّمًا حُنَّى أُوامِرَ رَبِّي عَفَامَتُ إِنِّي مَسْحَدَهَ، وَمَوْلَ الْقُرْآنُ وَحَاءُ رَسُولُ اللَّهِ صَنْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عدَّلُ عَلَيْهَا مِنْبُرُ إِذْكُ قَالَ فَعَالَ وَلَقَدُ رِأَيُّكَ أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْحُبْر واللَّحْمَ حِين اشْتَدُ النَّهَارُ فَخَرَجِ النَّاسُ وَيَقِي رحالٌ يتَحدُّثُون فِي الْبَيْسِ بقد الطَعامِ فَخرج رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاتَّبِعْتُهُ فَجَعَلَ يَنْتُبُعُ خُجَرُ بِسَالِهِ بُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَعْلَنُ يَا رَسُول اللَّهِ كُنِيْفِ وَحَدَثَ أَمْلُكُ قَالَ فَمَا أَذْرِي أَنَّ أَحْبِرْتُهُ أَنَّ الْعَرْمُ قدْ حَرْجُو أَو أَخْبَرْبِي قَالَ فَانْطَسَ حَتَّى دَحَلُ الْنَيْبِ مِدْهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ

الدين يك حاجر ك بخلاف الم الك كروو مح الل كيت

(۲۵۰۲) بند اس مدیث مبادک سے متبعال ست کوئی سنتے معلوم ہو کے اور اید کے آدمی شویر کے در اید سے پینام نکاح بھی مکتا ہے کر معلوم ہو کہ دوائل سے ناداخی شرہوگا بھیے رید کا حال تھا۔ دو مرسے یہ کا معلوم ہو کہ می ہے کے دل جی بڑی منظمت تھی رسول اللہ علی کی کہ مجر د آپ کے پیغام دینے کے دید کے در جی دیسی کی جیت اور ادب ساتھ اور میک عظمت جاہے ہر موسن کو کہ جب آپ کا مناف



مَالَقَى السَّرَ بَيْنِي وَنَيْنَةً وَالِلَّ الْجِنْعَابُ قَالَ ورُعِطَ الْقَوْمُ بِمَا وُعطُوا بِهِ رَادِ ابْنُ رَافِعِ مِي حَلِيثِهِ لَا تَدَعَّلُوا نَيُوتَ النَّبِيُّ إِلَّ أَلَا يَؤُدُلُ لَكُمْ إِنِّى طَعَامٍ عَبْر الطِرِينَ إِنَّاةً إِلَى فَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يُسَنَّحْنِي مِنْ الْحَقِّ

(وادا مسعانوں کی مال اللہ تم يرر حت كرے) قرآن اور رسول الله أن كے باس بخير اذان كے داخل مو كي (يعني يہ آيت اترى روجناكها لكيلا يكون على المومين حرج في ارواج الاعبانهم لين بيه دائم عدرين كو تقديد كاكر مومول كو حرج ند جواسينة) بالكول كي بيبورات تكان كرف ش جبوه فی حاجت ان ہے ہوری کر چکیں اور راوی نے کہا یس نے ایے سب لوگول کود یکھا کہ رسول اللہ نے ہم کور وفی اور کوشت خوب كملايا يهال ك كرون بره ميا ادراوك كماني كر بابر يط مح اور کئی آدمی رو کے جو گھریس یاتی کرتے رہے کھانا کھا ہے کے احدادر رموں اللہ عظے اور میں بھی آپ کے بیکھے چاذاور آپ اپی بعیوں کے مجروں کہ جاتے تھے اور ان پر سلام کرتے تھے اور وہ عرض كرتى مخيس كه تب رسول الله آب ئ كيما بالإالى في في كو (لینی زینب کو) چر راوی ہے کہاکہ میں شیس جانٹا کہ آپ کو میں نے خبر دی یا آب نے جھے کو خبر دی کہ وہ لوگ ملے گئے پھر آب تخریف ہے مکئے بہاں تک کہ داخل ہوئے کمریں اوریس بھی آپ کے ساتھ اندر جانے لگااور آپ ہے پردہ ڈال دیاا ہے اور مير ك الله من ادرير دوكي آيت ازي اورلو كول كو نفيحت كي كي اور این رافع نے یہ مجی زیادہ کیا اپنی روایت جی کہ یہ آبیت اتری لا تدعلوا ہے اخبر تک بینی شدداخل ہو گمروں بل نی کے طرجب

لنے قول و قل و قل و قتر ہے نے دل کائپ جائے اور مواسلیم والقیود کے اور یکی ول میں نہ آئے وراگر ہے امر قبیل ہے قرایان کانام ہی ہے۔
تیمرے یہ کہ صلوفا سخار و متحب ہے کہ کوئی براکام بغیر اس کے نہ کرے اور وعائے سخارہ اصادیث سی آئی ہوئی ہے وہ بڑھے جاکہ اللہ سیال
اس میں برکت دے۔ اور بخاد کی علی مر دی ہے کہ رسول احتہ ہم کو ہر کام میں استخارہ سکھاتے تھے۔ چرتے یہ کہ لے یاک اڑے کا تھم فیر کا ہے
اور اس کی بجوکی حل عیم کی دول کے ہے کہ یا تھے وہ نے کواس سے فکار جود سے بہد ہے کہ سے پاک طلاق دے دے۔ پانچ کی فضیت فکاح
اور اس کی بجوکی حل عیم کی دول کے ہے کہ پاستے وہ سے کواس سے فکار جود سے بہد ہے کہ سے پاک طلاق دے دے وال کا فکار جا اللہ پاک سے خود آسالال کے جا بت ہو الان کا فکار جا اللہ پاک نے
خود آسالال کے پرسے بالا نے عرش پڑھا اور جر نمل اعن اس کی غیر لاے اور جناب ام اموسیس اکٹر اس کا لخر فرماتی تھیں۔ ساتریں ہا بہت ہو اکہ
رسونی اللہ جنگانا کا فکارتی جے کو ایول اور بغیر ولی کے لئے کہ آپ کے دھوے کو کواد کی مشر دے تھیں اس ہے کہ آپ لئے



ا جازے وی جائے تم کو کھانے کی اور تہ انظار کر۔ اس کے پکنے کا
یہاں تک کہ اللہ پاک نے فردایا کہ اللہ تیں شردات ہے کی بات ہے۔
اس ۱۳۵۰ سے حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ جس سے
رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ویکھا کہ کمی عورت کا ایس
ولیمہ کیا ہو جیسا ذین کا کی ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ال
کے لیے آیک میکر کا فرنگ کی۔

۳۵ ما ۱۰۰۰ این مضمون ہے گئی بات زیادہ ہے کہ کھلایا ہوگوں کو روٹی۔ گوشت پہال گئی کہ نہ کھانے اور چھوڑ دیا۔

۵۰۵ – انس رضی دسد عند نے کہا جب نکاح کیا ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جمش ہے لوگوں کو بازیالا رکھانا کلہ یہ پھر دہ جی کہ یا تھی کرنے ہوئے ہیں گیا کہ گئرے ہوئے ہیں پھر بھی وہ مرگ نہیں اٹھے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ سے میں بھر بھی وہ مرگ نہیں اٹھے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ سے میں اٹھے گئے اور ای لوگوں بھی ہے پھر لوگ اٹھ گئے اور عاصم اور این عبرال علی نے اپنی رواجوں بھی ہے ہوئے لوگ رادہ کی کہ تین آدکی ان بھی سے بیٹھے روائے اور نی تشریب اس بیات میادہ کے اور آئی تو یکھا کہ وگئے گئے اور آئی تو دیکھا کہ ہوگے ہیں پھر وہ لوگ اٹھے اور آپ چلے گئے اور آپ کی دور چلے گئے اور آپ ہوئے۔ سوچی بھی تیں پھر وہ لوگ اٹھے داخل میں نے آگر آپ کو جر ای کہ وہ چلے گئے اور آپ تو اور اللہ آئے داخل ہو گئے تو رائی دیا اور اللہ آئے داخل ہو گئے دائی دیا اور اللہ تو گئے دائی ہوئے۔ سوچی بھی تیں پر دوڈال دیا اور اللہ تو گئی نے یہ آب کہ دیم اور ہے تو گئی گئی ہو گئے دائی دیا اور اللہ تھا کی ہوئے کہ اور شقار کرتے میں بی کی کے گئے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں ہوگ ہے۔ اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے پوری ایت میں دور اس کے پینے کا عبد اللہ عظیماً تک سے بیا دیں ایت میں دور کی د

٣٠٠٣ على أنس رُّ جي روايةِ أبي كَامِلِ سَيِعْتُ أَسَّ قَالَ مَا رَأَيْبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُولَم على الرَّأَةِ وَقَالَ أَبُو كَامِلِ على شيءٍ مِن بسالِه مَا أُولَم عَلَى رَبِّبَ قَوْلُهُ ذُبِحَ سَاةً

£ • ٣٥- عن أنس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ فَ أُولِم رَ سُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَرَّأَةٍ مِنْ سَاقِهِ أَكُثَرَ أَوْ أَمْمَلَ مَدَّ أَرَّكُم عَلَى رَيْعَبِ فَقَالَ ثَابِتٌ لَلْبَانِيُّ بِنَ أُوْلُم قَالِ أَطْعَمَهُمْ عَلِرًا وَلَحْمًا حَلِي تُرْكُوهُ ٣٥٠٥- عَنْ أَنْسِ بْنِ تَالِكِ فَالَ لَمَّا برؤج النِّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيَّبِ بِنَّتَ حَجَشَ دْعَا الْقُوْمَ فَطَهِمُوا ثُمَّ جُسُو يَتَحَدَّثُور قال عَاجِدِ كُنَّةً بِنَهَيًّا لِلْقِيمِ فَلَمْ يَقُونُو فَلَمَّا رَأَى وَلِكَ قَامَ مُلِّمًا قَامُ مَامَ مَنْ قَامٍ مِنْ الْمَوْمِ رَاهُ عاصِمٌ وَائِنُ عَنْدَ الْأَعْلَى فِي خَدِيثِهِمَ قُالَ لَقَعَذَ لَلَالَةُ وَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاةً ليدخُلُ فَاِدًا القَوْمُ حَنُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَامِوا فالطلقو قال محمَّتُ فأخبرُتُ الَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عباير وسُمَّم آلهُمْ قدَّ الطَّفَتُوا مان فَحَاةً خُنَّى دَحَلَ فَدَهَبُ ۚ أَدْحُلُ فَٱلْفَى الْحِجَابُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَالَ وَأَمْرِلِ اللَّهُ غَرٌّ وَحَلَّ بِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمُو ك تَدْخُلُوا يُبُوبُ النِّيلِّ إِنَّا أَنْ يُؤْدِنْ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عُيْرِ مَاطِرِينِ إِمَادُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِنْدُ الله عطيمًا

الدُم بالْجِعَابِ لَقَدْ كَان أَبِيُّ بَن كَفْهِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم عَرُوسًا بِرَيْب بِسُتِ جَحْشٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَرُوسًا بِرَيْب بِسُتِ جَحْشٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَرُوسًا بِرَيْب بِسُتِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَرَوَّجُهَا بِالْسَدِينَةِ فَدَعَا النّاسِ لِلطّعام قَالَ وَكَانَ تَروَّجُهَا بِالْسَدِينَةِ فَدَعَا النّاسِ لِلطّعام قَالَ وَكَانَ تَروَّجُهَا بِالْسَدِينَةِ فَدَعَا النّاسِ لِلطّعام بَعْد ارْبِعاع النّهار فحلس وسُولُ اللّه وَجَلسَ اللّه فَسَشَى فَمُشَيّثُ مَعَهُ حَتَى بَلْع بَابِ حُحْرَةِ عَلَى اللّه فَسَشَى فَمُشَيّثُ مَعَهُ حَتَى بَلْع بَابِ حُحْرَة عَلَى اللّه فَسَشَى فَمُشَيّثُ مُعَهُ حَتَى بَلْع بَاب حُحْرَة عَلَى اللّه فَسَتْنَى فَمُشْتِكُ مُعَهُ حَتَى بَلْع بَاب حُحْرَة عَلَيْهُ فَرَجْع مَرْجَعَتُ مَعَهُ حَتَى بِع حَجْرَة عَالَيْهُ فَرَجْع فَرَجَعَتُ اللّهُ أَيْهُ الْحَرَافِ فَصِرِب بِينِي وَبَيْنَةً بِالسّشِر وَأَنْهُمُ فَلِهُ عَلَى مَعْمَ عَرْجَعَتُ اللّهُ أَيْهُ الْحِحْدَة عَلَيْهِ فَرَجْع فَرَجَعَتُ اللّهُ أَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَيْهُ الْحِحْدَة فَالْمِ فَصِرِب بِينِي وَبَيْلَةً بِالسّشِر وَأَنْهُمُ اللّهُ أَيْهُ الْحَجْدَابِ وَاللّهُ اللّهُ أَيْهُ الْحِحْدَابُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَوْدِ فَصِرِب بِينِي وَبَيْلُهُ بِاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَجْدَابِ

٣٠٠٧ عن آنس بي مَالِثُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ الل

۱۹۰۶- انس نے کہ جس سے نیادہ واقف ہوں عباب کے افران نے سے اور الی بن کھی جہ ہوئے زین ہوں عباب کے میں کارتے جے۔ ایم کہا کہ میں کی رسول الشرے دو ہما ہے ہوئے زین بنت یمن کی کہا کہ بنا گار کیا تھا آپ نے مدید جس اور لوگوں کو کھانے کے سے بای جنب ون چھا سو آپ بھی جیٹے اور چیزلوگ بھی آپ کے ساتھ بعد اس کے کہ سب لوگ چلے اور وہ نوگ بھی آپ کے ساتھ بعد اس کے کہ سب لوگ چلے اور وہ نوگ بھی آپ کے ساتھ چلا بہال تک کہ میں الشرائے اور چلے اور جس بھی آپ کے ساتھ چلا بہال تک کہ حضرت عائش کے دروازے پر بہنچ پھر خیال کیا جاتھ کہ وہ لوگ چلے گا ور فوٹوگ بھی آپ کے ساتھ لونا قور یکھا کہ وہ لوگ ہم کے ہوئے اور بی بھی آپ کے ساتھ لونا قور یکھا کہ وہ لوگ ہم کی دوبارہ لونا یہاں تک حضرت عائش کے ساتھ بھر سے بھر سے اور جس کی اونا سود یکھا کہ وہ لوگ ہم کونا دوبارہ لونا یہاں تک حضرت عائش کے بھر سے بھرے بوت اور جس کی دوبارہ لونا یہاں تک حضرت عائش کے کہا تھر کے اور چر لوٹ اور جس بھی لونا سود یکھا کہ وہ لوگ اور جس کے اور جس کے اور جس کے اور جس کی دوبارہ لونا یہاں تک حضرت عائش کے کہا تھرے بوت اور جس اسے ایسے اور جس کے اور جس کی دوبارہ لونا یہاں تک حضرت عائش کے کہا کہ وہ لوگ اور جس کے اور جس کے اور جس کی لونا سود یکھا کہ وہ لوگ اور جس کے ایت اور جس کی لونا سود یکھا کہ وہ لوگ اور جس کے ایت اور جس کی لونا سود یکھا کہ وہ لوگ اور جس کے اسے اور وہ کی اور کی کی اور کی کی اور کی اور کی اور کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارگ ک

2004- انس نے کہا کہ نکاح کی رسوں اللہ علی نے اور داخل

ہوے اپنی لی لی سے پال اور میری اللہ علیم نے رکھ طید دیتا یا اور

اس کو ایک طیاق میں رکھا اور کہا کہ اے انس اس کو لے جارسوں

اللہ کے پال (اس سے ٹابت ہوا کہ سے دو ہما کے پاس کھانا ہیجنا

جس سے ولیمہ میں عدو ہو مستخب ہے) اور عرض کر کہ یہ میری مال

نے آپ کی خدمت میں بہج ہے اور سل م عرض کیا ہے اور عرص

کرتی ہے کہ آپ کی جناب میں بہت چھوٹا ہویہ ہے ہماری طرف

سے اے رسول اللہ افس نے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کہا کہ تا ہماری کو کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کا کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کی دسول اللہ کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کی دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کی دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کہ کے کہا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ کی دسول اللہ کے کہا کہ کیا کہ پھر میں وہ لے گیا دسول اللہ کے کہا کہ کی دیکھور کا بوج ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیا ہم کی دیکھور کا بوج ہوں کا کہا کہ کیا کہ کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا کہ کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا کہ کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کیا کہ کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی دیکھور کیا ہور کی دیکھور کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہور کیا ہوں کی دیکھور کیا ہوں کی دیکھور کی کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کی کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کی دیکھور کی دی

(۳۵۰۱) الله يد كال اطال تے دسول الله ك كر با جود يك آب كوان كے جنتے ہے محت تكليف او فى مكر ديان سے بر مرماياك مم الله جا كاور خداج الى تكليم آب كو تتى بار موفى بول گااد آب دپ بي دہے يہاں تك كد پرور وگار نے اس كاخود بعد وبست كرديا۔ (۲۵۰۷) الى حد بث على بيزا مجرّد ہے رسوں لقد عَجَنْتُ كاك الك وو وفى كے كھائے الى عمل مواشخاص امير و آسووا بو كے دور يونى

ر عامل وہا ہو اس حدیث میں برا ہرہ ہے رسوں الد موجعہ کا کہ ایک وور کے تعالمے میں موجع اس اسمیر و اسودہ ہوستے اور بروی فضیرت ہےام المومئین رہ نب کی کہ آیت جیب کی ایک کے زمارہ عقد میں اتری۔



یاس اوریش نے ان سے حرض کیا کہ میری ہال نے آپ کی غدمت بیں جھے بھیجاہے اور سدم کہاہے اور عرض کرتی ہے کہ ہے ہماری طرف سے آپ کی جناب مبارک بیں بہت تھوزا برب ہے۔ سے نے فرمایا کہ رکے دواور فرمایا کہ جاؤادر قلاب النال فحص كو صارع إلى جا وُاور جوتم كو مل جائداور كي فتحصول كانام ليا. سو على الن كو بھى الياجن كانام ليا ورجو جھے ال كيا۔ على فيان اس کہا کہ ہروہ مب لوگ کئتی جس کتنے تھے؟ انھوں نے کہ قریب تنين سوك ورجح سه رسول الله "ق قربالياك الا أن الس الدوال له واوروه وك اندرآئ بهال مك كد صفد اور جره بمركي (صف وه مبكہ جو باہر مضنے كى منائى جائے جسے ديوان فات كہتے جي )۔ پھر ر سول الندك فرماياكه وس وس آدمي حلته بالمرهة جائيس (ليتني جب وو کمالیں پھر دومرے وس میٹیس ) اور جا ہے کہ ہر محفل ایے نزدیک ہے کھائے ( یعنی کھائے کی جو ٹی نہ توڑے کہ بر کت ویں سے ازل موتی ہے )۔ ہم ان لوگوں نے بہال تک کھایاک سب سر جو سے اور نیک گروہ جاتا تھا کھ کر بھر دوموا آتا تھا پہال تک کہ سب اوگ کھا ہے۔ تب جمع سے فرمایا کہ اٹھاے اس اور میں نے اس ہر تن کو اٹھایا تو معلوم نہ ہو تا تفاکہ جب میں نے رکھا تھابىب ريادہ تھايا بىب يىل ئے الحديد بس بى كھاتاتر يادہ تھا۔ اور بعضے اوگ بیٹے ہائیں بناتے رہے رسول اللہ کے محری اور رسول الله عين مقدور آپ كى تى بل صاحبه (ليني ام الوشين زين ) و يواد كى طرف منه ميجير ، يشخى بونى تخيس اور ان لو كون كالبيثمنا حضرت کو گرال گزرا اور آپ نکلے اور اپنی بیبیوں کو سفام کیا اور پھر اوٹ آئے پھر جب رسول اللہ کو ایک ان لوگوں نے کہ مب يرجم كرال وي جلدوروزت يرك اوربابر فكے سب ك سب اوررسول الله م آئے يہاں تك كد يرده وال ريا آپ نے اور داخل ہوئے اور ہی حجرے میں بیٹے کی پھر تھوڑی دیر ہوئی نُقرَئْتُ السُّدام وَتُقَوِّلُ إِنَّ هَدا لَكَ مِنْ فَنِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (﴿ طَعْقَهُ ﴾} ثُمَّ قَالَ ﴿﴿ ادُّهَبِّ فَاذَعَ لِي قُمَانًا وَقُلَاتًا وَقُلَانًا رَضَ لَقِيتَ وَسَمْقِي ﴾) رحَالُ قَالَ عُدَّعَوْتُ مِنْ سَنَّى وَمَنْ لقيتُ قالَ تُنْتُ لِأَسِ عِلَادِ كُمْ كَانُوا عالَ رُهَاء تَّمَامُو مَالَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلَّم (( يَا أَنْسُ هَاتِ النُّورِ )) قَالَ فَدَخَلُوا خُبَى الْمُتَلَّاتُ الصَّعَّةُ والْحُجْرَةُ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَمَلَّمُ ﴿﴿ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ خَشَرَةٌ وَلَيْأَكُلُ كُلُّ إِنْسَانَ مَمًّا يَلِيمِ ﴾ قَالَ فَأَكَلُوا خَنَّى شَيْمُوا قَالَ فَعَرَجَتُ صَائِمةٌ وَفَعَلْتُ طائِمةً خُتَّى أَكْنُوا كُنَّهُمْ فقالَ بِي ﴿ يَا أَنسُ ارْقَعْ )) قَالَ مَرَمَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينِ وَصَغْتُ كَانَ ٱكْثَرَ أَمَّ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَحَسَنَ طُواتِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ مِن يَبْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِسٌ وَرَوْحَتُهُ مُولِّيَةٌ وَخَهِهَا إِلَى الْحَانِطِ فَنَقُمُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَحَرَجِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَسُلُّم عَلَى بِشَائِهِ ثُمُّ رَحْعَ فَسُّ رَأَرًا رَسُولَ اللَّهِ مَنْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قدَّ رحعَ طُنُوه أَلَهُمُ قَدُ تُقْنُوا عَلَيْهِ قَالَ وَابْتَدَرُوا الْبَابَ فخرجوا كُنَّهُمْ وجاء رسُولُ اللَّهُ عَلَيْحَنَّى أرَّحَى السُّتُر ودخل وأنَّا حالسٌ فِي الْخُعْرَةِ فَدَمْ يَابِتُ إِنَّا يَسَرُّا حَبَّى خَرَحَ عَنَى وَأَلْزِلتَ هَدِهِ الْآيَةُ فَعَرْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِّهِ وَسَلَّمَ وَمَرَا لَهُنَّ عَلَى النَّاسَ يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا

تَسْعَلُوا بُيُوتِ الَّذِيُّ إِنَّا أَنْ يُؤْدِنَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِ عَيْر ماخِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذًا دُّعِيتُمْ مَادُحُنُو فَإِدَا طمشم فالتعبروا ولا مُستأبِسِين سخبيث إذ َ مَلَكُمْ كَانَ يُؤْدِي النَّبِيُّ إِلَى آحِرِ الْآيَةِ قَالَ مَلَكُمْ كَانَ يُؤْدِي النَّبِيُّ إِلَى آحِرِ الْآيَةِ قَالَ الْحَعْدُ قالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَخَذَتُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَده الْآيَابِ وَحُجِشُ بِسَاءُ النَّبِيُّ ﷺ. ٣٥٠٨ عَنْ أَنْسَ قَالَ لَمَّا تَرَوَّحَ الْبِيُّ ﷺ رَيْبَ أَهْدَتُ لَهُ أَثُمُّ مُلَلِم حَيْثًا بِي تُورِ مَنْ حِجَارَةٍ فَعَالَ أَنسُ فَعَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيُّكُ ﴿ (النَّفْبُ قَادُعُ بِي مِنْ لَقِيتَ مِن الْمُسْلِمِينِ)} فَدَغُوْتُ لَهُ مِنْ لَقِيتُ فَحَمَلُوا يَدَخُنُونَ عَلَيْهِ فيأكُلُونَ ويعْرُحُونَ ووصع اللَّبِيُّ ﷺ بدَّهُ عَلَى الطُّعام مَدْعَا هِيهِ وَقَالَ هِيهِ مَا شَاءُ اللَّهُ أَنْ يَقُول وَلَمْ أَدَعْ أَخَذًا لَقِينَهُ إِلَّا ذَعَرْتُهُ فَأَكُلُوا حَتَّى شبعوا وخرخوا ربني طايعة سهيم فأطائوا عليه الحديث محمَل النَّيُّ مُلِيًّا يَسْتَحْيَى مِنْهُمْ أَنْ بقُول لَهِمْ عَلَيْمًا فَخَرْجِ وَلَرْكَهُمْ فِي الْبَلْتِ مَأْمُولَ اللَّهُ عَزُّ وحَلُّ يَا أَلِهَا الَّهِينَ آشُوا لَا نَدْخُلُوا لَيْبُوتُ النَّبِيِّ إِنَّا أَنْ يُؤْذَنَ سَكُمْ فِي طَعَامَ غَيْر والجرين إناةً قَالَ أَنْنَادُهُ غَيْر مُنحَيِّين طَعَامًا رَلَكِنَّ إِذَا دُعِيمُ فَالْمُحُمُوا خُتَّى بَسَّعَ ذَلِكُمْ أَطَهُرُ لقنوبكم وقلوبهرا

بَابِ الْمُأْمَرِ بِإِجَابَةِ الدَّعِي إِلَى دَعُوَةٍ ٩٠٥٠ - عَلَ أَلَى عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسُلُمُ (( رَدَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إلى الْوَيَحَةِ فَلْيَأْتِهَ )).

جوگی کہ آپ جمری طرف نظے اور پہ آئیش اتریں اور رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر لوگوں کے اوپر پڑھیں یا ایھا اللہ سے اخیر تک۔ جریے جو راوی ہیں اتحوں نے کہا کہ الس رضی الله صدر نے کہا سب سے پہلے یہ آئیش میں نے سی ہیں اور مجھے کہا کہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا۔

۱۹۰۵ میں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب نکاٹے ہو ہی صلی اللہ علیہ و ملم کار بینب ر منی اللہ عنہا ہے تو ہم سلیم رضی اللہ عنہا ہے ان کے لیے طبعہ ہدیہ جیجا ایک برش بٹل پھر کے اور انس رشی اللہ عنہ ہے ہوئے کہ کر جی علی ہے فرمایا کہ جاوج و مسلمان تم کو طبے ہے بالا لاقے سوشل نے جو طلاحہ بلا لایا اور والوگ سب والحل ہوئے بلا لاقے اور کھانے کے اور انس نے جو طلاحہ بلا لایا اور والوگ سب والحل ہوئے کے اور کھانے پر رکھا اور و عاکی اور پڑھا اس پر جو اللہ تو اللہ تو اللہ تو بالا و میں سے کھانے پر رکھا اور و عاکی اور پڑھا اس پر جو اللہ تو بالا و رسب نے کھیا ہے ہے بیاں تک کہ سیر ہوگئے اور باہر نظے اور ایک کر دہ ال جی سے بیاں تک کہ سیر ہوگئے اور باہر نظے۔ اور ایک کر دہ ال جی سے بیان تک کہ سیر ہوگئے اور باہر نظے۔ اور ایک کر دہ ال جی سے بیشار بااور بہت کمی ہوئے اور باہر نظے۔ اور ایک کر دہ ال جی سے بیشار بااور بہت کمی ہوئے وار باہر نظے۔ اور ایک کر دہ ال جی سے بیشار بااور بہت کمی ہوئے وار باہر نظے۔ کہ ال

## باب: وعوت قبول كرنے كابيان

9-9- عید اللہ بن عررضی اللہ عنهائے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فی جائے تو اللہ علیہ وسلم فی جائے تو مشرور آئے۔
مشرور آئے۔



١٥١٠ عَلَى أَخَدَكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى الْوَلِيمَةِ اللَّهِجِبُ ))
 ١٥ حَالِدٌ فَإِذَ عَيْمَدُ اللَّهِ لِمَرْلُهُ عَلَى الْوَلِيمَةِ اللَّهِ لِمَرْلُهُ عَلَى الْعُرْسِ
 ١١ ٣٥٠ عَلَى إِلَى عَمْرَ أَلَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى الْعُرْسِ
 ١ ٢٥١ عَلَى إلى عَمْرَ أَلَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

٢٥١٧ - عَنْ الْسِ عُمَدَرَ رَصِيَى فَدَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصِيَ فَدَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصَيَى فَدَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَثْلِيَّةً (( النّحوا اللّهُ عَنْ كان يَقُولُ عَنْ اللّهِ عَنْهُ وَسَلّمَ (( إذا دعا احدُكُمْ اللّهِ عَنْيَةٍ وَسَلّمَ (( إذا دعا احدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْجِبَ عُرِمًا كَانَ أَوْ يُحوهُ ))

الله بن اله بن الله بن الله بن اله بن الله بن الله

۱۵۵۰- عبداللہ بن عرضے کہاکہ رسول اللہ عظیمی فرمیاجب بلایا جائے کوئی تم بیس کا دلیمہ کی طرف تو جاہیے کہ قبول کرے۔ رادی نے کہا ہمید للداس سے دلیمہ نکاح کا سراد لینے جیں۔ دادی سے ترجمہ وہی جواویر گزولہ ایس شن دلیمہ نکاح کاؤ کرے۔

۳۵۱۲- این عمر نے کہا کہ رسول اللہ تنظیمہ نے قربایا کہ جاؤ تم وعومت میں جب بلائے جاؤ۔

۳۵۱۳- این عمر دمنی اللہ گئیں نبی پھنٹے ہے دوایت کرتے تھے کہ جسب جلائے کوئی ایسے بھائی کو تو جا ہے کہ قبور کرے اس کے بلانے کوشاد کی ہویااور کوئی امر اس کے مائند۔

الله عليه وسلم من قرايا قبول كروتم وعوت كو جه برائد ملى الله عليه وعوت كو جه برائد ملى الله عليه الله عليه وسلم من قرايا قبول كروتم وعوت كو جه برائد ما قواه فيم الدر عبد الله عند وعوت بش آت شف ويمد بهو خواه فيم و أيمه الرج ووزه والرابول.

(۱۵ م) بڑا ہودی نے کہاکہ وعوب کھانے کی ہے وال ہا اور وعوب آئے گی کسر دال ۔ یہ تول ہے جہود عرب کا اور وہم کی دعوت شی جاتا مامور پہ تو بالا تفاق ہے گر بامر وجوب کے ہے ہے ہاں جن خلاف ہے۔ اور اسمح نہ ہب شالعیہ کا بیہ ہے کہ وہ ثرض ہیں ہہ ہر شخص پر جس کود عوت دکی جائے ہے کہ ماخری وہاں کی معاق ہو سکتی ہے بہہ بان عذروں کے جو اگر کہ کور ہوئے گا اور دومرا قول یہ ہے کہ وہ قرص کی جو اور کہ اور نظر اور وہ ہوئے کہ ماخری وہاں کی معاق ہو سکتی ہے بہہ بان عذروں کے جو اگر کہ کور ہوئے گا اور دومرا قول یہ ہے کہ وہ قرص کی جا وہ تیس اور تیس اور تیس اور تیس کے اور تیس کے افغال عام کا اور ہوکے گا وہ کہ کہ تیس کے دو تیس کے اور تیس کے اور تیس کے افغال عام کا اور ہوکے گا ہوں کہ کہ وہ بیس کے دو تیس کے افغال عام کا اور ہوکے گا ہوں کہ اور دو تیس کے دو تیس کو دو تیس کے دو تیس کو دو تیس کے دو تیس کے دو تیس کو تیس کو تیس کو دو تیس کو تیس کو دو تیس کو تیس کو دو تیس کو دو تیس کو تی کو تی دو تیس کو تیس کو تیس کو دو تیس کو تیس کو تیس کو تیس کو دو تیس کو تیس کور تیس ک



الِّس خُرَيْجِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ بِمِنْدِهِ ٣٥٧٠ عَنْ أَبِي مُرَيْرِهِ فَالَ دَال رَسُولُ اللَّهِ عَنْظُ (﴿ إِذَ دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيْجِبُ فَإِنْ كَالَ صَائْمًا فَلْيُصِلُّ وَالْ كَالْ مُفْطِرًا فَلْيَطْعُمْ )) صائمًا فَلْيُصِلُّ وَالْ كَالْ مُفْطِرًا فَلْيَطْعُمْ )) ٣٦٢٦ عَنْ أَبِي خُرَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَمُولُ بِفُسِ

٣٥١٩ -ر حدَّثُما ابْنُ لُمنْرِ حدَّثْنَا أَبُو عَاصِمْ عَنْ

الطُّعَامُ طعامُ الْولِيمةِ بُدْعَى اللَّهِ الْأَعْنِيَاءُ وَيُّلِّرُكُ النَّاعْنِيَاءُ وَيُلِّرُكُ النَّاعْوَةُ مَقَد عَصَى اللَّهُ وَلَسُولَةً

٣٥٧٧ عن سُعَبَانَ قَالَ قُلْتُ للرَّهْرِيِّ يَا أَبَا يَكُرِ كَيْفَ هِذَا الْحَدِيثُ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ)) الْأَعْنِيَاءِ فَصَحَجِتَ فَقَالَ لِيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّمَامِ طَعَامُ النَّعْنِيَاءِ قَالَ سُعْيَانُ وَكَانَ أَبِي عَيَّا

۱۳۵۱۵ - این عمر است بر بوی جائے آواس کو تبول کرتا جائے۔
شادی یا ایک می کو حوت پر بوی جائے تواس کو تبول کرتا جائے۔
۱۳۵۱۹ - حبو اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ٹی اکرم نے فرمایا
جب حب سیس وعوت پر بوی جائے تو دعوت قبول کرو۔
۱۳۵۱۷ - این عمر رضی اللہ حبہ نے کہا کہ ٹی جائے نے فرمایا اگر تم
بالے جاؤ ہری کے کھری طرف تو ہی قبول کرو۔
بالے جاؤ ہری کے کھری طرف تو ہی قبول کرو۔
میں بازیا جائے کو کی کھانے کی طرف تو آئے کہا کہ رسول لللہ عائے نے فرمایا جب بازیا جائے گئے نے فرمایا کہ جب بازیا جائے کو کھانے کی طرف تو آئے گہر چاہے کھائے بائہ کہ دسول اللہ عالیہ کو کہا کہ جب بازیا جائے کو کہا کہ اس کے اللہ عالیہ کہ در این حق کی کو دوایت میں کھانے کا لفظ خبیر ہے۔
کھائے در این حق کی دوایت میں کھائے کا لفظ خبیر ہے۔
کھائے در این حق کی دوایت میں کھائے کا لفظ خبیر ہے۔

۱۳۵۳- ابوہر برہ رضی اللہ صدنے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی کو دعوت وی جائے تو قبول کرے اگر روزے سے ہے قودعا کرے اور تھیل تو کھائے۔

ا ۳۵۲ - حصرت ابوہر یرہ رشی اللہ عنہ کتے تھے کہ برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے حس میں امیر بدے جانجیں اور مساکین نہ جائے جانمیں توجود عوت میں شرحاضر ہواس نے نافر مانی کی انتساور رمول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

۱۳۵۲۲ - سنیان ب کیا یش نے زہری سے یو چھاکہ بیہ حدیث کیو کا کے اسواہ بنے کی کی کے براز سب کھانوں سے کھانا میروں کام اسواہ بنے اور انھوں نے کہا کہ اور انھوں نے کہا کہ میر نے اور سنیان نے کہا کہ میر سے اس مدید ہے بری پر ایٹانی

<sup>(</sup>۲۵۱۷) الله مینی کملاکیدای او ابول کرناصر روی ہے مکر طال کا ہو۔

<sup>(</sup>۲۵۱۸) مید اس سے معلوم ہو کہ رعوب میں حاشر ہو تاخر ور کی ہے اور کھا سے کا تفتیار سیا۔

<sup>(</sup>۳۵۳۰) بنت فلیصل کے معی بعصور ہے بی کئے ہیں کہ وعاکرے صاحب و حوت کے کیے اور بی قول آوی ہے اور بعضوں سے کہاکہ تماز بیڑھے بیٹی فئل کہ صاحب خان کے گھر ہیں برکت ہو۔



فَأَفْرَغَينِ هَمَا الْحَالِيثُ جِينَ مَسَعْتُ بِهِ مَسَأَلْتُ عَنْهُ الرَّهْرِيُّ فَقَالَ حَالَتُنِي غَنْدُ الرَّحْسَ الْأَغْرَجُ أَنَّهُ مَسْخِ أَنَا هُرَيْرِه يقولُ (( فَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمُّ ذَكَرَ بِمِثْلَ حَدِيثِهِ مَالِكِ ))

٣٥٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْزَهِ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ مَخُوْ خُدِيثِ مَالِكِ

٣٠٧٤ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بَخُو دَلِكَ اللّهِ عَلَيْرَة بَخُو دَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ شُرُّ الطّقامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُشْعُهَا عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ شُرُّ الطّقامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُشْعُهَا مَنْ يَأْلُها وَمَنْ مَمْ مَنْ يَأْلُها وَمَنْ مَمْ يُحِبُ الدَّعْوَة فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُونَهُ وَرَسُونَهُ

يَابِ لَا تَجِلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجُا غَيْرَةُ وَيَطَلَّقَا ثُمَّ ثُقارقَها وَتَنْقَضِي عِدْتُها ثُقارقَها وَتَنْقَضِي عِدْتُها

٣٠٤٠ على غابشة رصي الله علها فالم عابة عليه عليه عليه الله عليه عابض الله عليه عليه المراة رفاعه إلى المبيّ صلى الله عليه وسلّم فغالت كنت عبد رفاعة فطلقيي فيت طلاقي فتروّحت عبد الرّحْسَ بن الرّبير والله سلّى معه بثل فداية النّوب فيسمّ رسول الله سلّى الله عليه وسلّم فقال (( أثريسيس الله توجعي إلى رفاعة لما حتى تدوقي عسيلة ويدوق غسيلته ويدوق غسيلته ويدوق

ہو کی جب بیں نے سی اور میں نے زہری سے نوچیا تو انھوں نے کہا کہ جمعے سے جو جیما تو انھوں نے کہا کہ انھوں نے ابوہر رہ ہے ۔ کہا کہ جمعے سے کہ بدتر کھانا اس دلیمہ کا کھانا ہے پھر روایت کی مثل رویت اس کی طرف امیر لوگ روایت کی طرف امیر لوگ بلائے جا کیں اور مس کین شریلائے جا کیں۔

۳۵۲۳- ابوہر مے اُسے روازت ہے کہ سب سے برا کھاتا و لیے کا کھانا ہے۔

۳۵۲۳ - قد کوروبالا حدیث ای سند سے مجی مردی ہے۔
۳۵۲۵ - عفرت الوجر میڈنے کہا کہ نبی عظافہ نے فرمایا کہ بدتر
طعام ای دلیر کانے کہ جوائی میں آتا ہے روکا جاتا ہے اور جو شہیں
آتا ای کو بناتے گھرتے ہیں۔ اور جو دعوت میں نہ آیا ای نے
نافرمانی کی اللہ عزوج کی کی اور ای کے رسول اللہ میکافہ کی۔
باب: طلاق شافہ کا بیان

۳۵۲۲ - جناب عائش نے کہا کہ دفاعہ کی عورت ہی ملکا کے پاس آل اور عرض کی ملکا کے بیس آل اور عرض کی ملکا کے بیس آل اور عرض کی کہ بیس دفاعہ کے نکاح بیس خلی اور اس نے بیس خلی اور اس نے کیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے سو کپڑے کے سرے نکاح میں اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے سو کپڑے کے سرے کے مرے کے انداز ایس کی بات کیس ہے اس جناب دسول اللہ مسکرا ہے ان کی بات کیس ہے کہ مرفاعہ کے نکاح بیس ہے کہتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس پھر جائے دیا ہے اور فر المال کی بات کیس پھر جائے دیا ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس پھر جائے دیا ہے اور فر المال کی بات کیس کے دور اور ادور کھتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس پھر جائے دیا ہے اور فر المال کی بات کہی نہ مو کی بات کیس کے دور اور ادور کھتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس پھر جائے دیا ہے اور فر المال کی بات کہی نہ مو کی بات کیس کے دور اور ادور کھتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس کے دور اور ادور کھتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس کے دور اور ادور کھتی ہے کہ رفاعہ کے نکاح بیس کے دور اور ادور کھتی کہ ہوگئے دیا ہے دور فر المال کی بات کہی نہ مو کی کے دور اور ادور کھتی کی تو اس خواس کی اور اور کھتی کے دور اور کھتی کی دور کی کی کے دور کھتی کے دور کے دور کھتی کی دور کھتی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور

(۳۵۲۵) جڑ میں ایسے لوگوں کو بائے تیس جن کو جھوٹوں بلا کی تو چھورا آئیں اورالیوں کی خوشلد کرتے پیرتے ہیں جو آئے ہیں سو گڑے ان تے ہیں ناک بھون پڑھائے ہیں تو معت کھا کھنے ہیں اور حسان کا حسان جمائے ہیں۔



بَالْبَابِ يُتَعَلِّرُ أَنْ لِؤُدُنَ لَهُ مَنَادَى يَا أَبَا يَكُو أَلَّ نَسْمَعُ هَبِهِ مَا تَحْهَرُ بِهِ عِنْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ.

٣٥٢٧- عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ الَّذِي ۖ مَلَّكُمْ أَعْهِمُرَبُّهُ أَنَّ رَمَاعَهِ الْمُرْطِيُّ طَلَّقَ الْمُرْأَلَةُ مُبَتَّ طَلَّمَافَهَا هُتَرُوَّجَت بِعَدَةً عَبْدِ الرَّحْمَى بْنِ الرَّبِيرِ فَحَامَتُ النُّبِيُّ عَلَيْكُ مَمَالَتُ لِهِ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ نَحْتَ رِمَاعَةً مَطَلَّتُهَا آخِرَ لَلَاثِ تُطَّيِعُاتٍ هَرُوَّجُتُ بِعُدَةً عَبْدِ الرَّحْمِي بْنِ الرَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَالَّذِهِ مَا مُعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدَّيَّةِ وَٱلْحَدُنَّ بِهُدَّيَّةِ مِنْ حَلَّمَانِهَا قَالَ نَسَيُّمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ صَاحِكُ مُقَالَ (( لعلُّكِ تُويدِينِ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَةً لَا حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتُكِ وَتَلُولِنِي عُسَيْلَتَهُ ﴾ وأَيُو يَكُر الصَّدِّينُ خَالِسٌ عَنْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ وخَالِدُ بْنُ سعِيدٍ بْنِ الْعاصِ حَالِسُ بِبَانِيهِ الْحُحْرَةِ لَمْ يُؤَدَّنَّ لَهُ قَالَ مُطَعِينَ عَالِدٌ يُنَّادِي أَبَّا يَكُر أَلَا تُرْجُرُ هَدِهِ عَنَّا تَحْهَرُ بِهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَيْبِهِ رَسلُم

وہ تیری لذت بھارت نے تھے۔ جناب عائش فرماتی ہیں کہ ابو بکر حضرت کے پاس نے اور خالد بن سعید دروازے پر منتظر نے کہ اجازت ہو تو بن مجمی اعرد آؤں۔ سو خالد نے پہارا کہ اے ابو بکر آپ سنتے خیل کہ میدر سول النّہ کے آگے کیا پہار رہی ہے۔ ۱۳۵۲ - چند الفاظ کے قرتی کے ساتھ نے کورہ بالا حد مشای سندے بھی سر وئی ہے۔ حد بہت دہی ہے جواو پر گزری۔

۳۵۲۸ - حضرت عائشہ فرمائی ہیں کہ رفاعہ قرظی نے بی بیوی کو طلاق، ی توانہ وں نے حبدالر علی بن ذہیر سے تکاح کرلیا توہ تی مرائی کر ایا توہ تی کرم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول رفاعہ نے جھے آئی تین طلاقی وے دی ہیں۔ یائی عدیدہ دی ہے جو گذری۔ میں اللہ عقید اللہ کے رسول اللہ عقید کے اس اللہ عقید کے اس اللہ عقید کے دسول اللہ عقید کے اس اللہ عقید کے دسول اللہ عقید کی نے تکاح کرکے طائل دی دس کے دائی کرکے دائی دے دی دی ہے مردے مردے دی دس کے دو سے مردے مردے مردے مردے



خسيِّلتها ))

و ٣٥٣ - عن هيشام بهَدُه الْإِسْمَادِ

٣٥٣١- عَلَّ عَايِسَة رَمِينَ لِللهُ عَلَيْهَا لَالْتِتَا عَلَق رَجُلُ امْرَأَتُهُ عَلَيْنا فَتَرَوَّجِهِ وَجُلِّ ثُمُّ عَلَّمُهَا نَبْلِ أَنْ يَدْخُلِ مِهَا فَأَرَادِ رَوْجُهَا الْأَوْلُ أَنْ يتروِّجها مُسَمِل رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلُّم عَن نبك نقال ﴿﴿ لاَ خَتَّى يَدُوقَ الْمَآخِرُ مِنْ غُسِيلَتِهِ مَا ذَاقَ الْأَوْلُ يَ

٣٥٣٢ عنَّ عُنَّاد اللَّهِ بهَمَا الْإِنْسَادِ مِثْلَةُ رَمِي حديث يُحتِّي عَنْ عَبُّ اللَّهِ حدُّثَا الْقَاسِمُ عَنْ عَاسَهُ بَابِ مَا يُسْبَحَثُ أَنْ يَقُولُهُ عِبْدَ لَحِمَاعِ ٣٥٣٣ عنَّ ابْن عَنَّاس رصيَّ الله عَنْهُما قَالَ فَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم (﴿ لَوَ أَنَّ أَخَدَهُمْ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْمَةً قَالَ بَاسْمِ اللَّهِ اللهم خَبُّ التَّيْطانُ وجُبُّ التَّيْطانُ ما رِرَقْتُ فِينَهُ ۚ وَا لِقَدَّرُ بَيِّنَهُمَا وَلَدَّ فِي ذَلَكَ لَمْ يَعْمُرُهُ شَيْطًانٌ أَبْدُ ﴾

٣٥٣٤ عَنْ مُنْصُلُورِ بِمِثْنَى حَدِيثِ حَرِيرِ عَيْرِ أَنَّ شُعْبَهُ لَيْسَ فِي حَدَيْتِهِ دَكُرُ (﴿ بَامْتُمُ اللَّهُ ﴾) وفي ر إَ ابِهِ عَبْلِهِ الرَّرَّاقِ عَنَّ النُّورِيِّ (رِياسُمِ اللَّهِ )) وَفِي ررابه الي سُمير عال منصور أراة عال ((بامع الله))

بیہ آنسن اور جیت افارال عال (1 الا حقى يَدُوق - تكاح كيا اور اس نے مجى طابق دے دى قبل رخول كے اوكيوه شوہر اوں مرحلال ہو کی تعنی اس سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرديا نيس جب تك ال كاشهدند يكم يعنى شوير الى كا-

- ۲۵۳- ایک اور سندے محی ند کوروبالا حدیث مروی ہے۔ ا٣٥٣- جناب عائشه مديقة في فرماياكه أيك فخص في ظائل دی ای خورت کو تین باراوراس عورت ہے کس اور نے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دی قبل دخول کے اور شوہر اول نے ارادہ کیا کہ چراس سے تکاح کرے اور عول اللہ سے دریافت کی او سب نے فرمایا تھیں جب تک کہ شوہر اللہ اس سے جماع کی لذت ند بالم جيم شو جراول نے يائی تھی۔

٣٥٣٢- تدكوره باظ حديث اس سند سے مجى روايت كى كئ

#### باب جماع کے وفت کی دعا

٣٥٢٣- ابن عباس رضى الله عنهما نے کہا کہ رسوں اللہ عظے نے فریلا کہ اگر کوئی تم میں ہے ارادہ جمال کے وقت ہم اللہ ہے مادر قشا تک کھ لے تواکر اللہ نے ان کی تقدیم میں اڑکار کھا ہے تواس کو شیطان ضررنہ پہنچائے گااور معنی اس کے یہ جیں کہ شروع كر تا عول يل الله لق في ك نام سه يا الله بع الم كو شيفان سه اور رور رکوشیطان کواس اولادے جو توہم کوعنایت فرمائے گا۔

سه ۱۹۵۳ مضمون وی ہے حکم شعبہ کی روایب بیس سم ونڈ کا لفظ نہیں اور عبدالرزال کی روایت میں ہے او رابن نمیر کی رومیت میں ہے کہ منسور نے کہاکہ خیال کر تاہوں میں کہ انھوں نے بسم القد كهاي

( ٣٥٣) الله الكي فد بهب من من من ورتا بين كاورجوال كے بعد كزرے بين كر جس في تين طاق ويں بني عورت كو وراس في وسرے سے نکاح کیا پھر جب تک شوہر عاتی جماع کر کے طابق ندوے تب بھی شوہر اول کے قاح میں فیس آسکتی، ارجو قوں اس کے ملاف ے شاؤد ایر مقبول مادر براماد با تصعی میں آیت حتی تنکع روجاً غیرہ کے



# بَابِ جَوَازِ جِمَاعِهِ الْوَأَلَّهُ فِي قُلْلِهَا مِنْ قُلدًامِهِ، وَمِنْ وَراثِهَا مِنْ غَيْرِ تُعَرُّصِ لِللَّابُرِ

٣٥٣٥ عَنْ اللَّهِ الْمُتَكَدّر سعيع خَابِرًا يَعُولُ كَالَمَ الْمُتَكَدّر سعيع خَابِرًا يَعُولُ كَالَمَ الْمُرْحُلُ الْمُوالَّةِ مَنْ دُتُرهَا فِي قُلِلها كَانِ الْمُولَدُ أَخَوِلُ مَرَّلَتُ مُنْ دُتُرهَا فِي قُلِلها كَانِ الْمُولَدُ أَخَوِلُ مَرَّلَتُ مَنْ بَسِنْمَ إِنْ مَرْلَتُ مُنْ اللَّهِ مُؤْلِدًا خَرْلَكُمْ أَلَى شِيشَمْ.

٣٩٣٦ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ يَهُوهُ كَانَ وَلَمْ اللّٰهِ أَنَّ يَهُوهُ كَانَ وَلَمْ الْمِرْأَةُ مِنْ دُبُرها فِي تَبْلِها نُمُّ حَمَلَتُ كَانَ وَلَمْ الْمُوالَّةُ مِنْ دُبُرها فِي تَبْلِها نُمُّ حَمَلَتُ كَانَ وَلَمْ الْمُولَّلُمُ أَنِي شِيْتُمْ مِسَاوَّكُمْ أَنِي شِيْتُمْ مَا وَلَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ بِهِلَا يَسَاوُكُمْ أَنِي شِيْتُمْ مِنْ اللّهُ عَنْ بِهِلَا مُحَدِيثُو اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فِي خَلِيثُو اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فِي خَلِيثُو اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فِي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فِي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الرّهُمْ فَي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

بَابِ تَحُرِيمِ امْتِمَاعِهَا مِنْ فِوَاشِ زَوْجِهَا

٣٥٣٨ عَنْ أَبِي خُرْيْرَةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

# باب آگے اور چھھے سے قبل میں جماع کرنے کا جواز تہ کہ و ہر جس

۳۵۳۵ و بڑنے کہا کہ ہود کا قبل تھ کہ جوم رجائ کرے
اپن محورت سے قبل میں جھے ہو کر تو ٹرکا بھیڈگا پیدا ہو تاہے کہ
ایک چیز کو دور کھتا ہے اس پر ہے آیت اتری کہ عور تھی تمہر ری
کھتی ہیں سوائی کھتی میں آؤجس طرف سے جابو (بیٹی آؤ کھیتی
میں اور کو ہی میں نہ جازاور کھتی وی ہے جہاں نے ڈالے توا کے نہ
کہ دوجہال نے شائح ہو)۔

۳۵۳۷- ایک اور ستد سے بھی از کورہ بالا حدیث ای طرح مردی ہے۔

۳۵۳۷ جارے وہی مضمون مروی ہے محر نعمان کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ زہری ہے مروی ہے کہ شوہر جاہے بودی کو او ندھا ڈال کے جائ کرے جاہے سیدھا اٹاکر مگر جس ایک بی سوراخ میں کرے بینی قبل میں۔

یاب.اک بیان میں کہ عورت کوروا نہیں کہ مرد کو جماع ہے روکے

٣٥٣٨ حطرت ابو برايره رضى الله عندست روايت ب كدائي

(۳۵۲۷) ہے ال احادیث کی نظرے اور قرآن کے تھم سے کہ انقد تھائی فرما تاہے تھیں بی آؤافاق کیدے ان تمام علاء ہے جس کا اخاق معتبر رکھاجاتاہے کہ دید جس بندر کرنا حرام ہے ہوا قبل کے حواہ حالت چیش ہوجواہ طہر۔ اور بہب می حدیثی بیس و برجس بھائے کرنے کی برائی وار داوں ہے ۔ چنا چہ ایک روایت بھی آباہے کہ ملحول سے جو پٹی عورت کے ہاں جائے اس کی و برجس اور اصحاب شافعیر سے فرمایاہے کہ طی وہر جس مطلقاً حرام ہے خواہ آدی کے مراقعہ جو باجوان کے مراقعہ اور کی حالت جس مجی درست تھی۔

(rarn) المحتی بغیر طور شرکی کے اس کے بسترے جدا رہتی ہے اور حیض شریسترے جد، رہناصر دری تیس اس ہے کہ شوہر تا



عليهِ وَسَلَمَ ثَالَ (( إِذَا يَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زُوْجِهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةَ حَتَّى تُصَبِحَ )). ٣٩٣٩ – عن شقية رصبي الله علم بهده الإسلاد (( وَقَالَ حَتَّى تُوْجِعَ ))

٣٥٤ من أبي هُرَيْرَة قال قالَ رَسُولُ اللّهِ صنْي اللّه علَه وَسَدّم (( وَالّدِي نَفْسِي بِهَدِهِ مَا مِنْ رَجُلِ يَدَعُو الرّأَتَه إِلَى فِراشِها فَتَأْمِى عَلَيْهِ أِلَى فِراشِها فَتَأْمِى عَلَيْهِ إِلَى كِراشِها فَتَأْمِى عَلَيْهِ إِلَى كِراشِها فَتَأْمِى عَلَيْهِ أِلَى كِراشِها فَتَأْمِى عَلَيْهِ إِلَى كَانَ الّدي فِي السّماءِ سَاحِطًا عَمْيُهَا حَتّى إِلَا كَانَ الّدي فِي السّماءِ سَاحِطًا عَمْيُهَا حَتّى يَرْصَى عَنْهَا ))

٣٥ ६ ١ - عن أبي هُرَيْرةَ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللهُ صَبَى اللهُ عَنْيُ وَسَلِّم (( إِذَا ذَعَا الرَّجُلُ الْوَأَتَى اللهُ عَنْيُ وَسَلِّم (( إِذَا ذَعَا الرَّجُلُ الْوَأَتَى إِلَى فِرَائِيهِ فَلَمْ تَأْبِهِ فَبَاتَ غَصَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْعَنْيَةَ الْعَنْيَةَ الْعَنْيَةَ الْعَنْيَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

بَابِ تَعَفِّرِهِم إِفْشَاءِ سِرِ الْمَوْأَةِ ٢٥٤٧ – عُنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعَدُرِيُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً (( بَنَّ مِنْ آشَرُ النّاسِ عِنْد اللهِ مَوْلَةَ يَوْم الْقِيَامِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُواْنِهِ وَتَقْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُو سُوْف ))

٢٥٤٣-عَنْ آبِيُّ سَجِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ خَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ((إنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدُ اللَّهِ يَوْمُ الْذِي مَةِ الرَّجُنَ إِفْضِي إِلَى الْمُرَأْتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ تُؤْمِينَ شُوُسِرُهَا)) وَفَالَ النَّ نُمَيْرٍ ((إِنَّ اعْظَم))

منطق نے فراہا کہ جب حورت رات کو اپنے شوہر کا بستر چھوڈ کر الگ رہتی ہے تو فرشنے اس کو لعنت کرتے دہے جیں صح تک۔ ۱۳۵۳ سے شعبہ ہے میک مضمون مر وی ہے اس جس ہے کہ لعنت کرتے جیں اس کو فرشنے یہاں تک کہ وہ دوٹ کر شوہر کے بچھوے کرتے جیں اس کو فرشنے یہاں تک کہ وہ دوٹ کر شوہر کے بچھوے کرتے جیں اس کے فرشنے یہاں تک کہ وہ دوٹ کر شوہر کے بچھوے

• ۳۵۳- ابوہر برہ نے کہا کہ ر مول اللہ علی نے فرمایا کہ حم ہے
اس پر وردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی مر و
ایس نہیں کہ وہ اپنی محورت کو اپنے بچھوے کی طرف بلے اور وہ
انگار کرے مگر اس پر وہ پر وردگار جو آسان کے او پر ہے خصہ میں
رہتا ہے جب تک دواس محورت سے راضی نہ ہو۔

۳۵۳۱- ایو ہر ریاد حتی اللہ عند نے کہا کہ جناب دسول اللہ مسلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا جب مروبا ہے اٹی عورت کو اپنے چھونے پر اور وہ ند آئے اور سم وضعے رہے اس پر تو فرشنے لعمت کرتے رہے ہیں اس پر منے تکسد

باب عورت كومجيد كمولناحرام ب

۳۵۳۲- ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ برسول اللہ کے فرمایا کہ سب سے زیادہ بما لوگوں ہیں، نشر تعالیٰ کے بردیک قیاست کے دن اور حورت اس کے دن اور حورت اس کے پاس جائے اور حورت اس کے پاس جائے اور حورت اس کے پاس آئے (بیخی محمد کرے) اور پھراس کا بھید ظاہر کر دیسہ سام سام سام سام اللہ کے فرمایا کہ برش سول اللہ کے فرمایا کہ برش کے مرد کہ برش مان اللہ کے فرمایا کہ برش کا اس کے دن ہے کہ مرد ایل حورت مرد سے اور پھر دواس کا جید کمول دے (ایس کی برفانت میں خیانت کی)۔

الله کو حاست جنس میں بھی ناقب کے اوپر تک مہاشر ت اور سماس کرنے کا اختیارے فکر اس کے فجھوٹے سے جدار ہنا کیا معند (۱۳۵۳) ان حدیثور سے معنوم ہوا کہ محبت کے وقت جو کچھ ہے تکلنی اور ساوہ ہوتی جائین سے وقوع میں آئی ہے اور حرکات نامورول اور مکنات ناز مشحول ظبور میں آتے ہیں ان کا فٹا کر ہم ہے اس ہے کہ وہ فلاف مروت اور خلاف دیا ہے۔



## بَابِ خُكُم الْعَرْل

الله عبرانة على أبي سجيد العدري دسالة أبو مرانة على أبي سجيد العدري دسالة أبو سيرانة فقال به أب سبيد من سبغت رسون الله على يدكر العرال فقال بعم غروا مع مرسون الله على الله عبد وسلم غروة بلاعم طبي الله عبد وسلم غروة بلاعم المرب فطالت عيد العرب فطالت عيد العرب فطالت عيد وسيم العرب العيد ورسيم في العرب العيد ورسيم الله عيد ورسيم في العرب الله عيد ورسيم الله عيد ورسيم في العرب الله عيد ورسيم في المنه عيد ورسيم في العرب الله عيد ورسيم في الله عيد ورسيم في العرب الله عيد ورسيم الله عيد ورسيم في العرب الله عيد ورسيم الله عيد ورسيم في العرب ورسيم ورسيم في العرب ورسيم ورس

المُسَادِ فِي مَعْنَى خَدِيثِ رَبِيعَةً عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ الْمُسَادِ فِي مَعْنَى خَدِيثِ رَبِيعَةً عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللهَ ((كَتَب مَنْ هُوَ خَالِقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ)) الله ((كَتَب مَنْ هُوَ خَالِقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ)) الله ((كَتَب مَنْ هُو خَالِقَ الْمَيْدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ أَخَيرهُ ثَا مَنْ أَنَّهُ أَخَيرهُ قَالَ أَمَا مَنْ أَنَّهُ أَخَيرهُ قَالَ أَمَا مَا أَنَّهُ مَنْ مَنْ لَا مَا مَالًا مَكُنَا فَعْرِلُ لَمْ سَلَلَ رَسُونَ الله مَنْ فَلَ مَنْ فَلَى مَنْ فَعَلَ لَمَا وَإِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ مَا مِنْ الله مَنْ فَلَى الله مَنْ أَنْ فَلَى الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنِي سَعِيمِ الْخَدْرِي فَالْ فَلْمَ لَهُ الله مَنْ أَنِي سَعِيمِ قَالَ بَعَمْ عَلَ النّبِي مَنْ أَنِي سَعِيمٍ قَالَ بَعْمُ عَلَ النّبِي مَنْ أَنِي سَعِيمِ قَالَ بَعْمُ عَلَ النّبِي مَنْ أَنِي سَعِيمٍ قَالَ بَعْمُ عَلَ النّبِي مَنْ أَنِي سَعِيمِ قَالَ بِعَمْ عَلَ النّبِي مَنْ أَنِي سَعِيمٍ قَالَ بَعْمُ عَلَ النّبِي مَنْ الْمَعْلُوا فَإِنْهَا هُو الْعَلَوْ ) (( لا عَنِكُمْ أَنْ لَا تَعْعَلُوا فَإِنْهَا هُو الْعَلَى الْمَعْلُوا فَإِنْهَا هُو الْعَلَوْ ))

#### ياب عزل كابيان

سا ١٣٥٥ - ابن محير يزن كهاكديش أور ابو صرحه دونوس ابوسعيد خدر فی کے یوس مح اور ابو مرمد نے ان سے بر بھاک آپ نے ممجمی جناب رسوں اللہ کو حرل کاذ کر کرتے سناہے؟ اٹھوں نے کہا كدبال بم في جبادكي ب آب ك ساته كى المعطن الإيتى ي غراده مريس كيت ين ) اور عرب كى برى عمده، شريف حور الل كو قید کیااور ہم کو مدت تک مور تول سے جدار بنایرااور خواہش کی ہم نے کہ ان عور تول کے بدلے میں کفارے کچھ مال کیس اور اداده کیا ہم نے کہ ہم ان سے نقع بھی اٹھ کیں ( بھی محبت کریں ) اورعون كرير (يعني الزال بابركرير) تأكر حمل شاور بحربم في کہا کہ ہم عزل کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ کھارے ور میان موجود میں اور ہم ان سے شریو چیس بد کی بات ہے۔ پھر ہم نے یوچی آپ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کرنہ کرو تو بھی کھے ترج شہیں ( بیٹی اگر کرو تو بھی کچھ حرے شہیں) اور اللہ تعالی نے جس روح کا پیدا کرنا قیاست تک کھاہے وہ تو ضرور پیدا ہو گی۔ ۳۵۴۵- قد کوره بالاحدی شاس مندے بھی مروی ہے۔

۳۵۴۷- الوسعيد خدر ي رضي الندعند في خبر ال كه جم كو يكيد عور تبل قيدي طيس اور جم عن كرف كرف الله يجل رسول الند يكلف الله جمالة آپ في فرمايا تم يه كرت بى راه و كه متم يه كرت بى راه كه اتم يه كرت بى راه و كه اورجو روح پيدا هوف و الى ب تي مت كه دن تك شرور پيدا هو جائ كى .

ے ۱۵۳۳ - ابوسعیدر منی اللہ عند نبی میلائے ہے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمیو تم اگر عرال نہ کر واقو کھے حرج کیں ہے اس لیے کہ بیہ تو تقدیر کی بات ہے (ایمی حمل ہو تائد ہونا)۔



٣٥٤٨ - عَلَّ أَسِ بَن سِوِيلَ بِهِما الْمَاسَدِ

يِثْلُهُ عَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ عَلَّ النِّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ فِي

الْمَرْلَ (﴿ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا دَاكُمْ أَوْمُهَا

هُو الْقَدَرُ )) رَفِي دِوَايَةِ بَهْرِ قَالَ شُعَبُهُ قُلْتُ لَهُ

سَمِعْنَهُ مِنْ أَبِي صَعِيدٍ قَالَ نَعْمُ.

٩ ١٩٥٤ عن عبد الرَّسْفَى بْنِ بَشْرِ بْنَ مُسْتُعُودِ رَقَةً إِلَى أَبِي سَبِيدٍ الْتَعَدَّرِيُّ قَالَ سُبُلَ البَّيُّ عَلِيْكُمُ أَنْ لَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَشْعَلُوا ذَاكُمُ قَالَتُ هُوَ الْقَسَرُ )) قَالَ شَحَنَّةً وقولُهُ (( لا عَنِيْكُمُ أَفْرَبُ إِلَى البَّهْي ))

المحال على على الرّحْسَ بن بشر الأصاري رّميي الله عند قال مرة المحديث حتى ردّة إلى رّميي الله عند السيل المحديث حتى ردّة إلى الله على الله على المحديث العرال عند السيل صلى الله على وسلم نقال وما داكم قالوا الرّحْل حكون له المرّاة ترميخ فيعيب ينها وبكرة ال تحديل منه والرّحال تكون له الأمة المائمة فيعيب منه على (( قل فيعيب منه ويكرة أن تحديل منه عال (( قل فيعيب منه ويكرة أن تحديل منه عال (( قل غيميب منه ال عقملوا ذاكم قائمة المحد المقدل ))

٣٥٥١ و حدَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَمَا الشَّاعِر حَدَّثُمَا مُنْ رَبْدِ عَنْ ابْنِ مُنْ الْنِي عَنْ ابْنِ عَلَّ الْنَّ حَدَّدُ الْنُ رَبْدِ عَنْ ابْنِ عَلَى الْنِي عَنْ ابْنِ عَلَى الْمُرْتِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

٣٥٥٧ عن معتبر بن سيرين قَال قُلْنَا لِأَبِي

## ٣٥٣٨- اويروالي مديداس سند ي محى مروى ي-

۳۵۳۹- مضمون حدیث کا دای ہے جو ادپر گزرچکا اور فہرنے کہا کہ حضرت کے اس فرمائے ہے کہ "کچھ حرج کیس ہے اگر عزن شکرد" نمی نکلتی ہے ( بعنی تہ کر نالولی ہے )۔

معد حدر ی الم معد خدری سے ایس المسادی نے ابو معید خدری سے درایت کی کہ رسول اللہ کے پس عزل کاذکر ہواتو آپ نے فرہیا تم سے کول کرتے ہوا صحاب نے فر شکی کہ کسی وقت آدی کے پال ایک مورت ہوتی ہے اور وودھ پانی ہے اور دواس سے محبت کر تاہے اور ڈر تاہے کہ اس حمل ہوجائے ورکس کے پال ایک اور ڈر تاہے کہ اس حمل ہوجائے ورکس کے پال ایک اور ٹری ہوتی ہے بتا کہ اس حمل ہوتی ہوتی ہے باتا کہ اس حمل ہوتی ہے اور فوس ہے باتا کہ اس حمل ہوتا تقریب ہوتا تقریب ہے۔ این حول نے کہا کہ بیس لیے کہ حمل ہوتا ہوتا تقریب ہے۔ این حول نے کہا کہ بیس سے بیان کی توا تحول نے کہا کہ بیس سے بیان کی توا تحول نے کہا کہ بیس سے بیان کی توا تحول نے کہا کہ اللہ کی قتم اس میں چیز کتاہے عزل کرنے سے سے بیان کی توا تحول نے کہا کہ اللہ کی قتم اس میں چیز کتاہے عزل کرنے ہے۔

۱۳۵۵ - کی مسلم نے اور دو بہت کی جھے سے تجاج بن شامر نے ان سے سلمان نے ان سے حماد نے ال سے بن عون نے اور ابن عون نے کیا کہ بیان کی میں نے جھر سے بواسط ابراہیم کے حدیث عبدالرحمٰن بن بشر کی لینی حدیث عرب کی تو انحول نے کہا جھے سے بھی درایت کی عبدائر حمٰن بن بشر نے بھی حدیث۔

١٣٥٥٠ معدے مروى ب كرش في اوسعيدرسى القدعد



سَعِيدِ هَنَّ سَبَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْكُرُ مِي الْعَرْلُ مُثَلِّنًا قَالَ نَعْمَ وسَاقَ الْحَدِيثَ بَعَثَى حَدِيثِ الَّى عَوْدِ إِلَى قُولِكِ (رَ الْقَلَيْزُ ))

الْعَرْنُ عَلَىٰ رَسُولُ النَّهِ اللَّهُ اللَ

٣٥٥٥ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُدَّرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِئْبِهِ

٣٥٥٦- عن جابر رَصِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَحْلُهُ أَنْ رَحْلُهُ أَنَّى رَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ خَدَنَ إِنَّ لِي حَارِيَةً هِي حَادِمُهُ وَسَايِئِتُ وَالنَّا اطُولُ عَلَيْهَا وَسَايِئِتُ وَأَنَا اطُولُ عَلَيْهَا وَأَنَّ أَكُرُهُ أَنْ تَحْمِلُ فَقَالَ (( الحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَيْعًا هَا قُلِلُو )) لَهَا عَلَيْهُ الرَّحُنُ ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ إِنْ الْحَارِيةُ قَدْ جَلَتَ مَقَالَ الرَّحُنُ ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ إِنْ الْحَارِيةُ قَدْ جَلَتَ مَقَالَ (( قَدْ أَخَرَاتُكُ أَنَّهُ سَيَاتِيها مَا قُلُو لَهُ ))

٣٥٥٧ - عَنْ جايرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَحُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي حَارِبَةً لِي وَأَنَا

سے بوجھاکہ تم ہے ساہے رسوں القد صلی اللہ عدید و سلم کو کہ عزال کا ڈکر کرنے ہوں؟ او اٹھول نے وہی حدیث بیال کی جو اور گڑری

۳۵۵۳ ایر سعید فدری دستی الله عنه یه کیا که حفرت مسلی الله علیه و سلم کی تری الله علیه و ۱۳۵۵ مسلی الله علیه و سلم کے ترک کا کر جو افران کیوں کرتے ہو اور سیل میں میں میں اللہ عزوجل سے بیدا نہ کرے۔

۳۵۵۳- ابوسعید خدری رشی مقد عند نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے فزل کو پوچھا گیا تو سپ نے فراما کہ کیا تمام پانی سے مٹی کے الاکا جنآ ہے ( بیٹی ایک تظرہ بھی پہنچا تو لڑ کے کے پیدا ہوئے کو کافی ہے چر تم کہاں تک بچو کے )اور جو چیز اللہ تعالی بیدا کرنا جا ہتا ہے سے کوئی نہیں روک سنزا۔

٣٥٥٥- ايك اورسندے بھى تركور ديالا حديث مروى ب

۱۳۵۵۲ - جا برخی القدعتہ نے کہا کی محص صفرت بھی کے یاس الدور کہا کہ جبری ایک و نڈی ہے کہ دو جارے کام کان کرتی ہے اور کی ایک و نڈی ہے کہ دو جارے کام کان کرتی ہے جا بتا کہ دو جان کہ آل ہے دو جان کہ اس سے محبت کرتا ہوں ، اس سی ہے ہتا کہ دو حاملہ ہو تو آپ نے فرویؤ کہ آگر تو جاہے گا جو کر اس سے کہ آجا سے گاجواس کی تقدیم میں گئے اور میں آنا الکھا ہے۔ پھر تحوز کی مدت کے بعد دو آیا ادر عرض کی کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرویؤ کہ میں نے تجھے دو آیا ادر عرض کی کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرویؤ کہ میں نے تجھے کہا دی خردی تھی کہ اس نے جمر پہلے تی خبر دی تھی کہ اس نے جمر کے کہ جب اس نے جمر اس کی کہ دو اور نگری کے دوروں اللہ کا بدو

<sup>(</sup>٢٥٥٢) ١٠ يني جم كويد ابرنامي ده مرود يو كالم يا بي ير 4 ول كرو

<sup>(</sup>٣٥٥٤) الله العنى شريف جويات كي مخى وى مولى بدالله كى بزركى كى اوراس كروسول موسفى بركت براس معلوم بواكد جب آوى كو كي تشبص برابر بزے توالله كى بندگى كا افر كرے ندكر اسية حن تشبص اور مس رے كار



جو ب اور اس کارسول

أَعْرِلُ عَنْهَا مِدَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَضْعِ شَيْتُ أَوَادَهُ اللَّهُ ﴾ قَالَ مَحَاةً الرَّحُنُ مِقَالَ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِيةِ الَّذِي كُنْتُ وَكُرْتُهَا لَنَ حَمَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَهُ (﴿ أَمَا غَيْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾

٣٥٥٨ عن حابر بن عد الله قال جاء رحل إلى اللهي علي بعض حديث مثيان

٣٥٥٩ عن جابر قال كَنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ
 يُمْرِنُ رَاد بِشَحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ مَنْيُقًا يُلْهِى
 عَنْهُ لَنْهَانَا عَنْهُ الْغُرْآنُ

٣٠٩٠ عَلَى عَطَاءِ قَالَ سَبَعْتُ جَابِرًا يَقُولُا فَقَالَ كُنَّ لَعْرِلُ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَمَا كُنَّ لَعْرِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ عَهْدِ حَلَى عَهْدِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا لَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا لَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا لَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّالَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَنْهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

بَابِ تُخْرِيمٍ وَطَوْ الْحَامِلِ الْمَسْيِيَّةِ

٣٥٩٢ - عَنْ أَبِي الدَّرَاذَاء عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ أَنِّى بِالْرَّأَةِ شَحِحٌ عَلَى بَابِ فُسَطَاطٍ فَقَالَ (( لَعَلَّهُ ثَهْرِيدُ أَنْ يُلِمُ بِهَا )) فُسَطَاطٍ فَقَالَ (( لَعَلَّهُ ثَهْرِيدُ أَنْ يُلِمُ بِهَا )) فَشَالُونَ مِعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۵۵۸ - اور والماحديث السندي مجي مرول ب

۳۵۵۹ - جابر رمنی اللہ عند نے کہا کہ ہم عزل کرتے تھے اور قر آن الز تا تھااور اسطن کی روایت بٹس یہ ہمی ہے کہ مفیان نے کہا کہ اگر عزل براہو تا تو قرآن بیس اس کی ٹین انزتی۔

۳۵۲۰ - جایر رضی الله عند نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زیانہ مبارک میں عزل کیا کرتے تھے۔

۳۵۷- حضرت جابر رضی الله عند نے کہا کہ ہم جناب رسول الله عند نے کہا کہ ہم جناب رسول الله عند کے اللہ عند اللہ م اللہ اللہ عند اللہ مبادک میں عزل کیا کرتے تھے اور آپ کو خیر میجنی اور منع نہیں کیا ہم کو۔

یاب: جو عورت قیدی حاملہ جواس سے صحبت حرام جونے کابیان

۳۵۹۲ - ابودر دائا نے کہا کہ نی میں گائے گزرے ایک فیمر کے دروازے پراورہ بین آیک فیمر کے دروازے پراورہ بین آیک مورت کود کھا کہ قریب منے کے ہے تو آپ نے فرمایا کہ شایددہ فحص اس سے ادادہ جمع کار کھتاہے ( بیمن حس کے پاس ہے)؟ اوگوں نے کہاہاں۔ آپ نے فرمایا جس نے



رَسَلُم (﴿ لَقَدْ هَمَعْتُ أَنْ أَلَعَهُ مِنْ يَدْخُلُ مَعَهُ البَرْهُ كَيْفَ يُورِأُنُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدَمُهُ وَهُو مَا يَجِلُّ لَهُ ﴾﴾

٣٥٦٣ - عَنَّ شَعْنَةَ مِي هَذَا الْوَلَسَادِ بَابِ جَوَازِ الْغِيلَةِ رَهِيَ وَطَّءُ الْمُرْضِعِ

وكراهة الغزل

٣٥٦١ - عَلْ خَدَامَة بِنْتِ وَهْمَ الْأَسْدِيَّةِ أَلْهَا سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَتُولُ (﴿ لَقَدْ هَمِيْتُ أَنْ أَلَهَى عَلَ الْعِيلَةِ حَتَّى ذَكُونَ أَنْ الرُّومَ وَقُدُومَى يَصْمُعُونَ ذَلِكَ قَلَا يَضُرُّ أُولُادَهُمْ ﴾ وَقُدُومَى يَصَمُعُونَ ذَلِكَ قَلَا يَضُرُّ أُولُادَهُمْ ﴾ وَقُدُومَى يَصَمُعُونَ ذَلِكَ قَلَا يَضُرُّ أُولُادَهُمْ ﴾ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْتَى بِالدَّالِ

جابا کہ اس کوالی لعنت کروں جو نعنت قبر تک اس کے سہتھ رہے' وہ کیو گراس کڑکے کاوارث ہو سکتاہے حالا تکہ وہ اس کو طال خیس اور اس لاکے کوغل م کیمے بنادے گاجالہ نکہ وہ اس کو حلال نہیں۔۔ ۱۳۵۳ - قد کورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ بیاب ، عمیلہ کے جو از کے بیان بیں اور عزل ک

۳۵۲۵ - جدامدر منی الله عندے اول دی معمول شید کامر وی الله علیه وسلم ہے اوا گریہ ہے کہ بع چمالو گول نے حضرت صلی الله علیه وسلم ہے عزل کو آپ نے فرمایا کہ رید واو تنقی ہے۔ عبید الله کی روایت بلی ہے مقرل ہے کہ آپ نے فرمایا کی ہے وہ مودو جس کاموال ہوگا تر مت بلی۔

تھے غیر کو بہنادارے کرلیااوراس صور منداوٹی میں اگر غذم بنایااور میر بے ہے محروم کیا قرائے کو محروم کیااورائی طور میں اگر غذم بنایاور میر بے ہے محروم کیا قرائے کو محروم کیااورائی السلم نے اور بھی دوایت اس خزالی ہے نے کے میروری ہے کہ تاوشح ممل اس سے محبت حرام رہے کہ کسی کا لڑکا کسی کو شدنگ جائے۔ کہا سلم نے اور بھی دوایت بیال کی ہم ہے محد بین بشارے ان ہے ایوراؤد نے ان دولوں نے مدایت کی ہم ہے محد بین بشارے ان ہے ایوراؤد نے ان دولوں نے دوایت کی شعبہ ہے ای سندے۔

(۳۵۲۳) جند حیلہ دورہ پرائے والی مورت سے جماع کرنے کو کہتے ہیں دورا کو بیام رصاع میں بتائ کرتے ہے دورہ کم ہوجاتاہے اوراگر ممائ جن بتائ کرتے ہے دورہ کم ہوجاتاہے اوراگر ممائ جن بتائی کرتے ہے کہ خررائ کما ہوجاتاہے کہ خررائ کا ہوجاتا ہے کہ خرائی کو مقد کا ہوجاتا ہے کہ خوار ہوجاتا ہے ہوجاتا ہے کا دستور تھا۔ مود دورین دیراگاؤی مورکی اور گراہ ہوتا کہ اس میں کو داکہ کہ اورائ کی جو اللہ کا اس میں کو داکہ کے جو لائے کہ دو بھی کو باص نے کرنا ہے اورائ کا اس سے کہ دولاد تعلقہ سے ہوتی ہوتی ہوتی کے اس نے کو بااولاد خوار کی جے لائے جو لائے کے جے لائے دو بھی کو باص نے کو بااولاد خوارک کی جے لائے دو بالائ کے دو بالائی کا دولاد کا دولاد کا دولاد تعلقہ سے ہوتی ہے جس سے صفحہ خوارائی نے کو بااولاد خوارک کی جسے لائے دولائی کے دولاد کا د



رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَهِي وَإِذَا الْمَوْعُودُهُ سُئَلَتُ حَدِيثِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٣٥٩٧- عَلَّ سَمْدَ بْنَ أَبِي رَقَّاسِ أَنَّ رَبَّنَا اللهِ عَلَى حَالَ إِنِّي تَقْلِلُ عَلَّ اللهِ عَلَى وَلَدِمِنَ اللهِ عَلَى وَلَدِمِنَ اللهِ عَلَى وَلَدِمِنَ اللهِ عَلَى الرَّبُولُ اللهِ عَلَى وَلَدِمِنَ اللهِ عَلَى الرَّبُولُ اللهِ عَلَى وَلَدِمِنَ اللهِ عَلَى الرَّبُولُ اللهِ عَلَى الرَّبُولُ اللهِ عَلَى الل

١٣٥٦١ - ال مندست محى قد كوره بالما عد يث مروى ب

۳۵۹4 سعد رضی اللہ عد نے کہا کہ ایک الفق عفرت مسی
اللہ علیہ اسلم کے پاک آیادر عرض کی کہ جس اٹی ٹی ٹی ٹی ہے عزب
کر تا ہوں۔ آپ نے فردیا کیوں؟اس نے کہا کہ جس اس کے بچ

اسے عوف کر تا یوں۔ آپ ما تھا نے فردیا کر ضرر کا خوف ہو تا تو
فار می اور دوم کو بھی ضرر ہو تا۔

☆ ☆ ☆



# مجستسکاب ٔ السوّضنَاع دودہ پلانے کے مسائل

### يَابِ يَحْرُمُ مِنَّ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَّ الْوِلَادَةِ

٣٩٩٨ عَلَى عَلَمْ أَنَّ عَالِئَةً عَلَيْهِ وَمَلْمَ كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلِينَةً عَلَيْهِ وَمَلْمَ كَانَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ كَانَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ كَانَ عَلَيْهِ وَمِلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ حَمْمِهِ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي رَجُلُ يَسْتَأْدِنَ عِي تَبْعِثَ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي وَمَلَى اللّهُ عَلَيه وَمَلْمَ ( أَوَاهُ فُلْمَا )) يَعَمُّ حَمْمِهِ مِنْ الرَّمَاعَةِ وَحَلَى عَلَي عَالَى اللّهِ لَوْ كَانَ الرَّمَاعَةِ وَحَلَى عَلَي عَالَى اللّهِ لَوْ كَانَ مَلَانًا حَيْمًا وَعَلَى عَالَى اللّهِ لَوْ كَانَ مَلَانًا حَيْمً اللّهُ لَوْ كَانَ مَلَانًا حَيْمًا وَعَلَى عَالَى اللّهِ لَوْ كَانَ مَلَانًا حَيْمًا وَعَلَى عَلَى عَالَى اللّهِ لَوْ كَانَ مَلَانًا حَيْمًا وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَالَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَيْهِ وَمُؤْمُ الْولُولُونَةُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمُ الْولُولُونَةُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُ

٣٥٢٩ - عَنْ عَالِشَةُ مَالَكُ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ الرَّصَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الرَّصَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الرَّصَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الرَّصَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنْ الْوَلَادَةِ.

٣٥٧٠ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْمٍ بِهِدًا اللَّهِ بْن عُرْزَهُ
 الراشاد مثن خديث مِنام بْن عُرْزَهُ

بَابِ لَعُويِمِ الرَّصَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحُلِ ٣٥٧١ – عَنْ عَايِسَةَ رَضِي اللهِ عَنْهَا أَنَّهَا أَشْبُرَتُهُ أَنْ أَضَحَ أَمَّ أَبِي الْفُنْيِسِ جَاءَ يَسْأُدُنُ عَلَيْهَا رَهُوْ عَلَيْهِا مِنْ الرُّصَاعَةِ بِشَدِ أَنْ أَنُولَ عَلَيْهَا رَهُوْ عَلَيْهِا مِنْ الرُّصَاعَةِ بِشَدِ أَنْ أَنُولَ

باب · جورشة سے حرام بیں وور ضاعت سے بھی حرام ہونے کابیان

٣٥٧٩- جناب مائشہ رضی اللہ عنهائے فرمایا کہ رسول، نشر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے ارشاد کیا کہ جو ولادت سے حرم ہوتا ہے وقوار ضاعت سے بھی خرام ہوتاہے۔

۱۳۵۷- ای مندے مجی قد کور وبالا حدیث مر وی ہے۔

باب، رضاحت کی حرمت بیس مذکر کااثر اے ۵۳۰ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنیائے خبر وی کہااللے ابرالفتیس کا بھائی میرے دروازے پر آیا ادراجازت جابی اعدر آنے کی اورووان کارض کی چیے تعالید اس کے کہ پردوکا تھم از چکا



الْحِمَابُ قَالَتَ مَأْتِيْتُ أَنْ آدَنَ لَهُ عَلَىٰ حَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَرْتُهُ بِالَّدِي مُسَمِّتُ فَأَمْرِينِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَنَيْ

٣٥٧٧ عن غابشة رصي الله عَنْهَا قالَتُ أَنْهِي عَنْي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَعْلَمُ بْنُ أَبِي تُعَيْسٍ قد كر بِسعْسى حَدِيثِ مَالِلُكِ وَرَادَ تَلْتُ إِنْمَا وَرُضَعَيْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْسِعْنِي الرَّحْلُ قَالَ (( تَرَبَّتُ يِدَاكِ أَرْ يَجِينُكُ )).

المسلم المحال على المفتيس بستاجة الحراة الله حاء المسلم الموال المحالة الموالة المفتيس بستاجة عليها بغد ما الرصاعة فالمت عادات البو الفنيس أبا عادية من الرصاعة فالمت عادات فليت والله لا آدن المآلمة حتى أشأون رسول الله صلى الله عليه وسلم الموال أبه الفنيس ليس هو أرضتني والكن الله عليه وسلم الله عائمة المائمة فلت أبا الفنيس المؤل أبا الفنيس المؤل أبا الفنيس المؤل أبا الفنيس المؤل الله الله عليه وسلم فلت با رسول الله المكرفة أبنا أبي الفنيس حاتري يستأون على الله المكرفة أن اذا أدن له حتى أشأوتك قالمت فقال عرائم الله المؤل حرائم من الرصاعة المياك كالمن عاليشة المول حرائم من الرصاعة المؤل حرائم من الرصاعة المول حرائم من الرصاعة المدين في المسلم المنافقة المول حرائم من الرصاعة المول حرائم من الرصاعة المدين في المسلم المنافقة المول حرائم من الرصاعة المنافقة المول المنافقة المول حرائم من الرصاعة المنافقة المول المرائمة المنافقة ال

٣٥٧٤ - عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَدَ، الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَعُ أَعْمَو أَبِي الْفُعَيْسِ يَسْتَأْدِنُ عَلَيْهَا سِخْوِ خَدِيثِهِمْ وبِيهِ (﴿ فَإِلَّهُ ضَمَّكُ نُوبِتُ يُعِيمُكِ ﴾) وكَانَ أَبُو

تھ۔ سوئی نے اے نہ آئے دیا۔ پھر جنب جناب رسول القد صلی الله علیہ وسم آئے ٹیل نے آپ کو جروی آپ نے قرماما کہ اسے آئے دواسے یاس۔

۳۵۵۳ جناب عائشہ رض اللہ عنیا سے مروی ہے کہ انصوں نے کہا میر بہراہ ہیں آئے اللہ عنیا سے مروی ہے کہ مضمون روایت کیا میر بہاں آئے اللہ بن ابوالتعمیں اور پھر او پر کا مضمون روایت کیا اور اس بھی ہیا بات زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ مجھے تو عورت نے دودہ پالیا ہے یکھ مرد نے تھوڑی بالیا ہے تو آپ نے فرمانا تیر ہے دونوں باتھوں بھی یا فرمانا تیر سے دونوں باتھوں بھی یا

۲۵۲۳ - جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے فرایا کہ اللہ بھی لیا الانتھیں کے آئے اور جھ سے اجازت چاہی بعد مزول جہاب کے اور ابوالقعیس ان کے رضائی باب شے (بین حضرت عائش کے )۔ تو عائش نے فرہا کہ بی افلے کو اجازت نہ دول گ جب تک تکم نہ لے لول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحب تک تکم نہ لے لول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی نے بالیا ہوا تھیں سے نو جھے دودھ فیش چالا دودھ تو وسلم ان کی بھی نے بالیا ہو تھے سے واجھ تر بیا ہے۔ فریوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیس نے عرض کی کہ یادسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ بھی نے بوائد اللہ ابوالقعیس کے بھائی آئے کی اجازت دول جب تک کہ آپ سے بوجھ سو حضرت و تر اجانا کہ ان کو جازت دول جب تک کہ آپ سے بوجھ شد اول ۔ آپ نے فرمایان کو اجازت دول جب تک کہ آپ سے بوجھ حضرت و تشریف اللہ عنہا فرماتی تھیں کے حرام جانو رض عت حضرت و تشریف اللہ عنہا فرماتی تھیں کے حرام جانو رض عت سے جوجے کے کہ حرام ہوتی ہے تسب سے۔

سم ہے ۳۵ – زہری ہے وی مضموں مردی بوا اور اس بیل اتی بات زیادہ ہے کہ آپ نے قربایا دہ تمہار اپنی ہے تمہارے دائے باتھ بیل شاک بحرے۔ اور ابوالقصیس شوچر تھے اس حورت کے



الْفُعَيْسِ وَرَجَّ الْمَرَّأَةِ الَّذِي أَرْصَعَتْ عَائِشًا.

٣٥٧٦ و حَدَّني أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْوايِّ حَدَّنَهُ خَدَّنَهُ خَدَّنَهُ عَمْدًا لَمْ الْإِسْنَاءِ الْمِسْنَامُ بِهِنَهُ الْإِسْنَاءِ أَنْ أَخَا أَبِي الْفُعْيْسِ اسْنَاهُانَ عَلَيْهَا فَدَكُرَ لَحْوَةُ أَنْ أَخَا أَبِي الْفُعْيْسِ اسْنَاهُانَ عَلَيْهَا فَدَكُرَ لَحْوَةُ أَنْ أَنْوَ اللهُ عَلَيْهَا فَدَكُرَ لَحْوَةً عَيْرَالًا أَبُو اللهُ عَلَيْهَا أَبُو اللهُ عَيْرَ أَنَّهُ فَالَ اسْتَأْدَلُ عَلَيْهَا أَبُو اللهُ عَيْسَ فَالَ اسْتَأْدَلُ عَلَيْهَا أَبُو اللهُ عَيْسَ

٣٥٧٨ عن عَائِشَةً رَصِي الله عنه قَالَ اسْتَأَذَنَ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ الرَّصَاعَةِ أَبُو الْمُحَلِّو الْمُحَلِّو الْمُحَلِّو الْمُحَلِّو الْمُحَلِّقِ أَبُو الْفُعَيْسِ فَلَمَّا مُوَ أَبُو الْفُعَيْسِ فَلَمَّا حَاءَ اللَّهِي عَلَيْكُ أَنْهُ بِلَاكُ قَالَ (( فَهَلَّا أَدْبُولُهُ بِلَاكُ قَالَ (( فَهَلَّا أَدْبُولُهُ بِلَاكُ )).

٣٥٧٩- عَنْ عَدَيْنَةَ أَعْبِرِتُهُ أَنَّ عَنَّهِ مِنْ الرَّصَاعِةِ بَسْنَى أَنْسَعَ الشَّادَنَ عَلَيْهَا مُحَعَيِّنَهُ الرَّصَاعِةِ بَسْنَى أَنْسَعَ الشَّادَنَ عَلَيْهَا مُحَعَيِّنَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ

جس نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو دووجہ پلایا تھا۔

2004- ایک اور سندے مجی فرکور وبالاحد بث مروی ہے۔

۱۵۷۸ - حضرت عائش نے کہا اجازت ، کی جبرے پاس آنے کی جبرے پاس آنے کی جبرے دفتا کی تی ہے۔ انکو جازت میں جبرے دفتا کی تی نے جن کی کتیت ابو الجعد تھی سوش نے انکو جازت شددی۔ بش م نے کہا ابو الجعد ابو الفعیس ہی جی پیر پھر جب نی آثر ایف او کے دن او کے قوش نے آپ کو خبر دی آپ نے فرویا کہ تم نے ان کو کیون تد آنے دیا تم بارے دائے ہا تھ شراے فاک بھرے یا فرویا ہے تھ شراے میں اللہ عمارے فردی کے ان کے دہ ف فی بھی اسے دی کہ ان کے دہ ف فی بھی اسے جا تھ ان کو کے دہ ف فی بھی اسے بیا جن کا نام ملکے تھا انھول نے آئے کی اجازت جیا تی اور جی نے ان سے بردہ کیا اور دسول اللہ علی کے فیر دی آپ نے فرویا تم ان

(۳۵۷) ان سیامادیدی کی نظرے امت کا جائے ہے اس پر کدوود و حرام کردیتاہے بیے ولادت حرام کردی ہے بینی وود میائے وال دود و حرام کردیتا ہے والے دود و جاتا ہے والے دود و جاتا ہے اور دود و بینے دالے کودیکنا اس کا حال ہوجاتا ہے اور اس میں تکامی ابد آخرام ہوجاتا ہے اور دود و بینے دالے کودیکنا اس کا حال ہوجاتا ہے اور اس میں تک کرنا اس کے ساتھ ور ست ہوجاتا ہے اور ان کے موا اور احکام مال ہوئے کے جاری خیس بیسی مال کی طرح وہ اڑے کی وفر شد تمیس الل



(﴿ لَهَا لَا تُحْتَجِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُهُ مَنْ الرَّضَاعَةِ
 ما يخرُمُ مِنْ النَّسب ﴾

٢٥٨ - عَنْ عائِشة قالتْ استَأْدُنْ عَنَى أَفْتَحَ
 فَيْ فُعْيْسِ مَا يُسْتُ أَنْ آدَنْ لَهُ فَأَرْسَلَ اللَّي عَمَّدُهِ
 أَرْضَعَنْكِ مَرْآةُ نَعِي مَأْيَبُ أَنْ آدَن بَهُ فَخَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسلّمَ مَدْكُرُتُ دَيْنَ
 لهُ فَشَل (﴿ إِلَيْهُ خُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمْدِي )

باب تُحرِيم ائِنَةِ الْأَحِ مِنَّ الرَّصَاعَةِ ٣٥٨١- عَنْ عَلَيْ رَمِينِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَعَرَّقُ فِي قُرَيْشِ وَقَدَعًا مَقَالَ وَعَلَّاكُمْ شَيْءٌ فَلْتَ مَعَمَّ بِسُنَ حَمرة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى قَلْتَ مَعمَّ بِسُنَ حَمرة فَقَالَ وَحِلُّ لِي نَها الْهَةُ آجِي مِنْ الرَّصَاعَةِ )

ے پردہ سر کروائل کے کہ رصاصت سے جرام ہوتا ہے جو حرام ہوتا ہے تب ہے۔

۱۳۵۸۰ الدامند سے بھی ہی مقبوم کی مدیث مروی ہے۔

باب: رضائی جیتی کی حرمت کابیان ۱۳۵۸ حفرت علی نے عرض کی کہ باد موں اللہ میں کی امیب بے کہ آپ د طبت اور خواہش رکتے ہیں قریش کی عور توں کی اور ہم کہ کا میں اور ہم کا کہ اور ہم کا کہ اور آپ کے اس کو جوڑ وہے ہیں۔ آپ نے فرایا کہ کیا تھا دے ہاں کو کی ہے انھوں سے عرض کی کہ بال بین حزہ کی۔ آپ نے فرای وہ میں کا کہ جات ہیں۔ آپ نے فرای وہ میں کے کہ دو میری جیتی ہے د ضائی۔

الله المراق المراق الرس الا المراق ا

تشریکی جہا کیا مسلم داور دوایت کی ہم ت زیر سال سے بھی نظار سے اور کہا مسلم نے کہ روایت کی ہم سے محد بن سیجی نے ان سے بھر سے ان سے بھر سے ان سے معد نے ان مسلم نے دوایت کی ہم سے اور کہ مسلم نے اور دوایت کی ہے کہ آپ نے فرایا دو جبر کی دشائی بھیجی ہے اور معد کی دوایت میں یہ بھی ہے کہ حرام ہو تا ہے دصاحت سے جوحرام ہو تا ہے سے سے اور بھر کی دوایت میں ہے کہ من بھی سے جار بی دین دید سے

مسلم

٣٥٨٧ و حائف عُثمان بن أبي شية ويسخق بن إلزاهيم عن خرير ح و حَدَثنا اللهُ لَمَيْرِ حَدَثنا أبي عَلَيْهِ حَدَثنا أبي بَكْرِ الْمُقَلِّمِينَ أبي بَكْرِ الْمُقَلِّمِينَ أبي بَكْرِ الْمُقَلِّمِينَ أبي بَكْرِ الْمُقَلِّمِينَ خَدَّنَا شَحَمَّةُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَلِّمِينَ خَدَّنَا عَدُهُ الرَّحْسَ بن مَهْدِي عَنْ عَنْ سَنْيَانَ كُلُهُمُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ سَنْيَانَ كُلُهُمُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ا

٣٥٨٣ - عَنَّ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النِّبِيَّ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ خَفْرَةً فَقَالَ (﴿ إِنَّهَا لَا تَحْوِلُ لِي إِنَّهَ ابْنَةً أَحِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيْحَرُّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُم مِنْ الرَّحِمِ ﴾)

٣٥٨٤ - عن قدادة بإستاد هشام سوء غير أن حديث شدة اللهى عبد عراد (( الله أخي بن الرّضاعة )) وفي خديث سبيد ( وَإِنهُ يَخُومُ مِنْ الرّضاعة مَا يخرُمُ مِنْ النّسب )) وفي روايه بشر بن ممرّ سبعت خابر بن رايد.

٣٥٨٥ - عَنْ أَمِّ سلمه رَوَّجِ النّبِيِّ صَنَّى لَلَهُ عَلْيهِ وَسَنَّمَ نَقُولُ قِبَلَ لِرَسُولِ اللّهِ خَلِيَّةٍ أَيْنَ أَنْتَ يَه رَسُونَ اللّهِ عَنْ اللهِ خَنْرَةً وَ يِهِلَ آلَا تخطُّبُ بِلْتَ خَمْرَةً يُنِ عِنْدِ الْمُطْلِبِ قَالَ (( إِنْ خَمْرَةً أَجِي مِنَ الرَّاضَاعَةِ ))

أَيَّابِ تُحَوِيمُ الرَّبِيبَةِ وَأَحَّتِ الْمَرْأَةِ ١٩٨٨- عَنَّ أَمْ حَبِيةَ بِنْتِ أَبِي سُفَانَ رَصِيَ الله عَنْهَا قَالَت دَخُلُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مُقَلِّتُ لَهُ مَلْ لَكَ فِي أَحْبِي

١٣٥٨٠- ال سندس بحي فد كوره بالاحديث مروى ب

۳۵۸۵ - ام سمه رصی نشد عنه فرماتی شمیس که رسول انقد صلی الله علی الله علیه و سمزه کی ساجراد کی کا خیال نمیس بینام وسینة حمزه کی خیال نمیس بینام وسینة حمزه کی ما جزادی کو؟ تو مره یا که حمزه رضی الله عند میر سه رض کی بعائی ما جزادی کو؟ تو مره یا که حمزه رضی الله عند میر سه رض کی بعائی د

باب ہیوی کی بیٹی اور بیوی کی میمن کی حرمت کا بیان ۱۳۵۸ - ام حبیب، یوسفیان کی بیٹی نے کہاکہ نبی میلاقی میرے پال تشریف لائے اور میں نے حرض کی کہ آپ بھری بہن ایوسعیان کی بیٹی کو نہیں جا ہے ؟ آپ نے فردیا کہ چھر میں کیا کروں؟ ہیں نے

(۳۵۹۷) اس حدیث سے استدلال کیا ہے داور قاہری نے کہ دورہ جب تک اس کی بال کے شوہر کی گودیش پر درش سویاتے جب تک حرام کیس جو تی بیخی اگر کمی نے ایک مورت سے نکاح کیا ادر اس کی ایک لڑکی شوہر اول سے سے ادر اس شوہر جانی نے اس کو پر ورش خیس کی تو وہ لڑک سے حلال ہے مگر نہ ہب تمام علوہ کا اس کے فلاف ہے کہ روسی حرمت رہید کے قائل میں حود شریر ماتی نے سے پرورش کیا ہے



يستو أبي سُعِانَ فَتَالَ (﴿ اَفْعَلُ مَاذَا ﴾) تُلْتُ تَنْكِعُهَا قَالَ (﴿ أَوْ تُعَلِّينَ فَلِلْتُو ﴾) فُلْتُ لَسُنُ لَكَ بِمُعْلِيْةٍ وَأَحْتُ مَن غَرِكِي فِي الْمَعْرِ السُّي قَالَ (﴿ فَإِنْهَ لَى تَحِلُ لِي ﴾) فُلْتُ مُوالِي السُّرْتُ أَنْتَ تَعْطَبُ دُرَّه بِسَ أَبِي سَنِيَةً قَالَ بِسَ أَمَّ سَلِيَ قُلْتُ بَعْمُ قَالَ (﴿ فَوْ أَنْهَا لَمْ يَتُمُ رَبِيتِي فِي جِجْرِي مَا حَثْتُ لِي إِنْهَ الْبَهَ أَنْهُ تَعْرِطَنَ عَلَيْ بِنَائِكُنَّ وَلَا أَخُوائِكُنُ ﴾) تَعْرِطَنَ عَلَيْ بِنَائِكُنَّ وَلَا أَخُوائِكُنُ ﴾)

٣٥٨٧ - عَنْ مِسْنَامُ مِن عُمْرُوهُ بِهِدَا الْإِسْنَاهِ سَوَاءً الْمَسْنَاهِ سَوَاءً الْمَسْنَاهِ سَوَاءً اللّهِ عَلَيْهُ وَلَاجًا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

کیا آپ ان سے نکاح کریں (ام حیب کو ال وقت یہ مسکلہ خیس معلوم تفاکہ دو ہنوں کائے کرنا نکاح میں منح ہے)۔ ب آپ نے فرایل کر کیا تم کویہ امر گوارا ہے ؟ ہیں نے کہا کہ ہیں اکسی قرآپ کے نکاح میں ہوں بی خیس اور دوست رکھتی ہوں کہ جو فیر میں میرے شریک ہو وہ غیری اجراء تا ہو۔ آپ نے فرایل کہ وہ فیجے میں سال فیس ہے ہوں کہ جو وہ غیری ایک تابع ہو اس فیس ہے کہا کہ جھے خبر کیتی ہے کہ آپ نے پیغام طال فیس ہے کی گو آپ نے فرایلام سمر کی لاکی ؟ ہیں نے کہا ہی اور اس سمر کی لاکی ؟ ہیں نے کہا ہی اس اور اس سمر کی لاکی ؟ ہیں نے کہا ہی اس میں کا وہ بی ہی وہ جھی یہ اور اس کے کہ وہ عمری کو دیس پرور ش شریاتی جب بھی وہ جھی پر اور ش شریاتی جب بھی وہ جھی یہ اور اور جو نیا ہے کہ وہ عمری کو دیس پرور ش شریاتی جب بھی وہ جھی پر اور جو نیا ہے کہ وہ عمری کو جیٹی ہے در صاحت سے اور اور جو نیا ہے کہ وہ عمری کا بھی پرین ابو سل کو کی تو بیٹر نے مور کی گو بیٹر نے مور کی کو بیٹر نے میں کی وہ دی ہے مور کی ہو تا ہے ہی دور اور بہنوں کا بھی پرین میں دیا کرو۔

۳۵۸۷ - قد کورہ بالا حدیث ای سند سے جمی مردی ہے۔
۳۵۸۸ - جی اگر م تھا کے کی زوجہ محتر مدام جبیبہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بی اگر م تھا کے کی زوجہ محتر مدام جبیبہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بی اگر م نے بیچھا کہ کیا اور بیات پہند کرتی ہے توانہوں نے کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول بھی آپ کے لیے مخل ہونے والی شیک ہوں اور ڈیاوہ پہند کرتی ہوں یہ بیات کہ فیر بیس کمی غیر والی شیک ہوں اور ڈیاوہ پہند کرتی ہوں یہ بیات کہ فیر بیس کمی غیر کے بیائے میری جی کی فرایا کہ ہے

يُحلُّ لِي ) فَالتَ قَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَإِنّ تَحدُّتُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تُكَلّع دُرُّةَ (( بَنْتَ أَبِي اللّه فَالتَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (( لَوْ أَنّها لَمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( لَوْ أَنّها لَمْ تَكُنُّ وَبِينِي فِي جِجْرِي ما حلّتُ بِي إِنّها ابْنَةُ تَكُنُّ وَبِينِي فِي جِجْرِي ما حلّتُ بِي إِنّها ابْنَةُ أَحِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْصَعَيْبِي وَأَبًا مَلَمَةً ثُولِيَّةً فَنَا تَعْوَضِى عَلَيْ بِنَائِكُنُ وَلَا أَحْوَائِكُنَّ ))

٣٥٨١ عَنْ الرَّهْرِيِّ بِإِسْادِ النِ أَبِي خَيسِهِ مُحُو حَدِيثِهِ وَلَم يُسمَّ أَحَدُ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِه عَرَّةً عَيْرُ بِرِيد بْنِ أَبِي خَيسِهِ

باب في المُصَّةِ وَالْمَصَّتَات

٣٥٩٠ عَنْ عَامِسَة قَالَتْ قَال رَشُولُ اللّهِ
 عَنْ عَامِسَة قَالَتْ قَال رَشُولُ اللّهِ
 وَقَالَ سُولُة وَرُهُمْ إِنَّ فَلْمِي اللّهِ قَالَ (لا تُحَرِّمُ الْمَعَلَّةُ وَالْمِعَثَّانِ ))

الله إلى الله عَلَى وَهُوَ فِي يَشِي فَقَالَ يَا مَنِي اللهِ عَلَى بَيْ اللهِ عَلَى وَهُوَ فِي يَشِي فَقَالَ يَا مَنِي اللهِ عَلَى الْمُرَاقُ فَتَرَرُّجْتُ عَلَيْهَ أَعْرَى اللهِ إِنِّي كَامَتْ لِي الْمُرَاقُ فَتَرَرُّجْتُ عَلَيْهَ أَعْرَى اللهِ عَلَى المُرَاقِي الْمُولِي أَنْهِ أَرْصِعتْ المُرَاقِي اللهِ عَلَى الله

٣٥٩٣- عَنْ أَمُّ الْفَصْالِ خَدَّقَتْ لَدُّ سِيُّ اللَّهِ صَنْدَى النَّهُ عَلِيْهِ وسَلِّم قَالَ (( لا تُحرَّمُ الرَّضَعَةُ

۳۵۸۹- ولی حدیث ہے اور سرف بزید بن الی مبیب کی روایت پن الی مبیب کی روایت پن الی مبیب

#### باب: ایک اور دود فعه چوستے کا بیان

۱۳۵۹ جناب ما تنظر رصی الله عمیات مروی یک رسول الله صلی الله علیه وسلم فی می فیس جوتی می وقی الله علیه و تنایت الله و تنایت و تنایت الله و تن

۱۳۵۹- ام فضل رضی اللہ عنہائے کہا کہ ایک گاؤں کا آدمی نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور آپ سیرے کھر جس سے اور عرض کی کہ یا نبی اللہ فیمری ایک عورت تھی: اور جس نے دوسری سے فکاح کیا سو کہل نے کہا کہ جس نے اس دوسری کو ایک ہاریادو ہار دودھ چو سہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آیک باریا ، و بار

۳۵۹۲ - ام فضل رضی اللہ عند نے کہا کہ ایک فض نے آپ

ہوچھاکداے می اللہ تو لی کے کیا حر مت او جاتی ہے ایک بار
دود درج سے ہے؟ آپ نے فرملیا فیمری ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

۳۵۹۳ - ام ففل رضی اللہ عنہائے کہا کہ حفزت صلی اللہ عنہائے کہا کہ حفزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باریاد و بارچو سے ہے حر مت نہیں

يمو تي\_

٣٥٩٠- قد كوره بالاحديث استديم مجي مروى ب القاظ كي

تقديم وتاخيرك ساتهر-

۳۵۹۵ - الفاظ کے اختر ف کے ساتھ نہ کورہ بالاحدیث اس سند ے کی مردی ہے۔

٣٥٩٧- ام ففل نے كباكر في الكا سے يك مخص نے يو جھا يك باردود ھ چوسے سے حرمت ہوتی ہے؟ آو آپ سے قرمایا کہ شہل ۔ ہاب نیا بچ دفعہ دودھ پینے سے حرمت کابیان

-۳۵۹۷- جناب عائش صدیقه رضی الله عنها نے فردیا کہ قرآن میں از تھاکہ دس بار چوسنادودھ کا حرمت کرنا ہے پھر منسوخ او كي اوريد برحا كياكه باسم إراد دوده جوساح مت كاسب هاور و قات ہو کی رسول اللہ کی اور قر آن میں پڑھ جاتا تھا۔

وُ الرُّصُعتان أو المصَّةُ أو المُصَّتاد )؛ \$ ٣٥٩ – عن ابّن أبي عرّومةً بهذَه الْإِسْمادِ أَمَّا سُمحقُ فقال كروايَةِ أبْسِ بشُرِ ﴿﴿ أَوُّ الْوَصَاعِمَاكِ أَوِّ الْمَصْعَانِ وَأَمَّا ﴾ أَيْنُ أَبِي شَنَّة فَعَالَ (﴿ وَالْرُّصْلِعَادُ وَالْمُصَّعَادُ ﴾)

٣٥٩٥ عر أمَّ الْعصل عن النبيُّ عَلَيْهِ مالُ رر يه تُخرِّمُ الْإِسْلَاحَةُ رَالْإِسْلَاحَتَان ))

٣٥٩٦ عَنْ أُمَّ الْمُصَلِّلُ رَحِينِ اللَّهُ عَنْهَا مِنَالَ رِجُلُ الْسِيِّ عَلِيْكُ ٱلْمُحرَّمُ الْمُصَّةُ فَقَالَ (﴿ لَا ﴾) ياب التحريم بحمس رضعات

٣٥٩٧- عَلْ عَالِشَةَ أَنْهَا قَالَتُ كَانَ بِيمَا أثرن مِنْ الْعُرَّادِ عِشْرُ رَصِعَتِ مَعْلُومَاتِ بخراش ثم أسيعن بحلس متأومات للوقي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُنَّ مِيمًا يُقُرَّأُ مِنْ الْقُرَّانِ

ر ۱۳۵۹ س) 🌣 اس دویت کا مطلب پیدے کہ خس رضعت کی قرائت آخر دنت میں منسون ہوگی محر ہو تک زمانداس کے نیج کا معر ت کی دفات ے بہت اریب تھاس لیے اس کے کٹی کیفیت کی کومعلوم ہو اُن کی کون معلوم ہو کی اور بعد مشہور ہوئے سے بھر سب نے اتعام کیا کہ ائن کو قوشن میں تریز هناچاہیے۔ اور فتح تیل فتم کا ہے ایک یا کہ تھم کا رہاوت ووٹول منسوخ ہوجا کیں۔ و سرے رک خاورت منسوخ موجے نے کہ تھے۔ مثال اول کی عشر رضعات معلومات ہے کہ عظم اور علاوت اس کی دونوں سنسوخ موسے اور مثالی دومری تسم کی خس ر معامت ے کہ تھم یاتی ہے اور الاوت مفوخ راور ای طرح ہے المشیخ والشیخة اف ولیا فار جمود عماکہ عمر تم یاتی ہے اور الاوت اس آ بت کی مسوف، اور تیسری تعمید ب که علماس کامنوخ بوجدے اور طاوت اس کی ہتی مت، اورید میں قرآن بی بہت ہوادرای قم سے ب والمدبي يتوهون منكم وينبزون ازواجا وصية لا رواجهم اللية كرسحماك كاستموخ بهاور كلامت باقياد رالماء كالرشل اختلاف بهاكر تر مت، مناعت ک*س مقدارے تابت ہو* تی ہے سوجتاب عائشہ صدیقہ اورامام شافقی اوران کے اصحاب کا تو قول ہے کہ یارچ یارے کم میں ر نسا مت تابت نہیں ہوتی اور جمبور علاء کا تول ہے کہ ایک بادیش بھی تابت ہو حاتی ہے اور اس تول کوائن منذر نے حضرت علی اور بس مسعود اور این عمراد را بس عماس اور عطابور طاوک بور این میتب ادر حسن اور زهری اور خناده از حکم اور تماد ادر مالک دور درا کی در توری ادر او منیفتهٔ ے تقل کیا ہے اور ابو اتور دورا ہو عبید دورائن منذرا و واؤد نے کہاہے کہ تین بارسے ڈیسٹ ہوتی ہے اور اس سے کم میں تہیں۔ اب سنو کہ شافق اورال کے موافقین نے جناب عائنہ کیا اس و بیت ہے حملک کیا ہے اور شائعیہ کے دوشل جنمول نے مدیث المصنعة و المصنات کے جواب د ہے ہیں رہ جواب محض ضعیف ادر مر دور بیل اور سی میں ہے کہ عدر کا شرط موباخر دری ہے۔ (انووی بالا خشمار)



٣٥٩٨ عن عشرة أنه سبعت عائمة تقول وهي تدكر الدي يُحرم من الرَّصَاعة مالَتْ عَشْرَة فَعَلَم مَنْ الرَّصَاعة مالَتْ عَشْرَة فَعَلَم مَنْ الرَّصَاعة مالَتْ عَشْرُ مَنْ عَشْرُ رَصعاب مَقْلُومَات ثُمَّ مَرَل أَيْصًا حَسْسٌ مَعْلُومَاتٌ

٣٩٩٩ - و حَدَّثَناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنا عَبْدُ الْوِهَّابِ قالَ سَعِقْتُ يُحْتَى بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي غَمْرَةُ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَة نَقُولُ بَعِيْدٍ

بَاب رضَاعَة الْكَبير

مُ ١٣٦٠ عَنْ عَالِمَةُ قَالَتَ جَاءَتُ سَهَمَّةُ بِسُهُ سَهِيلٍ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْيهِ وَسَلّم فَقَالَتَ يَهُ وَسُولُ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْهَةً مِنْ وَسُولُ اللّهِ إِنّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْهَةً مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيهِ وَسَلّم ((أَرْضِيهِ )) قَالَتُ وَكَيْفُ أَرْسِمُهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ((أَرْضِيهِ )) قَالَتُ وَكَيْفُ أَرْسِمُهُ وَسَلّم (رَّوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّم (اللّه عَلَيْهُ وَسَلّم وَحُلُ كَبِيرٌ )) وَاذَ عَسْرُو فِي وَهُو حَدِيهِ وَكَانَ قَدْ شَهَدَ بَدُوا وَفِي رَوَايَةً اللّهِ عَلَيْهُ عَسَرُو فِي عَنْدُ وَفِي رَوَايَةً اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَسْرُو فِي عَنْدُ وَفِي وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُوا وَفِي رَوَايَةً اللّهِ أَبِي أَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الله

٣٩٠١ عن عاينة أن سالمًا مُولَى أبي خُدَيْمة وَالْمَلِيهِ بِي يَيْهِمُ مُّ اللّهِ عَلَيْمة وَالْمَلِيهِ بِي يَيْهِمُ مُّ اللّهِ عَلَيْهَ وَالْمَلِيهِ بِي يَيْهِمُ مُّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَما إِنَّ مُّالِمًا لَا مُعْلَلُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا مِنْهِ مِنْهُ الرّحالُ وعَقَلَ مَا عَقَلُوا مِنْهُ يَدْحُلُ عَلَيْ وَإِنِّي أَطُلُّ أَنَّ فِي نَصْسِ أبي وَإِنِّي أَطُلُّ أَنَّ فِي نَصْسِ أبي حُدَيْمة مِنْ دَلِك مَنْهَا فَقَالَ بَهِ اللّهِ يَلِيَّةِ وَيَلْمَعْهِ اللّهِ يَلِيَّةٍ وَيَلْمَعْهِ اللّهِ يَلِيَّ اللّهِ يَلِي يَقْسِ أبي حُدَيْمة ) وَيَلْمَعْهُ اللّهِ يَلِي يَقْسِ أبي حُدَيْمة )) فرحعه فقالت إلى قد أرضيهِ فِي تَقْسِ أبي حُدَيْمة )) فرحعه فقالت إلى قد أرضيهُ يَقْسَ أبي حُدَيْمة )

۳۵۹۸- عمرہ رضی اللہ عند نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ ذکر کرتی تھیں اس رضاعت کا جس ہے حرمت ثابت ہوتی ہے تب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں دس ہائد ودھ چوسنا اترا پھرہا تھے ہارچوسنا اترا

٣٥٩٩- ال ستدي يمي ند كوره بالاحديث مر وي يه

#### باب : بوی عمر کی دشاعت کابیان

۱۳۴۰ جناب مائش نے کہا کہ سالم مولی ابو حذیقہ اور ابو حذیقہ کے ساتھ ان کے گھر ش رہتے تے اور سیل کی بیٹی رسول اللہ کے پاس آئیں ( بینی ابو حذیقہ کی بیوی ) اور حرض کی کہ سام حد بلوغ کو بیلی گیاراور مر دوں کی باتیں تیجھنے نگااور ووائیارے گھر بیل آتا ہے اور ش خیال کرتی ہوں کہ بوحذیقہ کے رل بیل اس سے کراہت ہے۔ سو فر دیاان سے بی نے کہ تم س لم کورود و چادو کہ تم کراہت ہے۔ اس فر دواور و کراہت ہواتی کہ اس سے جاتی و سے جاتی و ابوحذیقہ کے دال بیل ہے جاتی دے ہور وہ دو چادو کہ تم اس کے بیلی اس کے دور دو چاداور وہ کراہت ہواتی اور حرض کی کہ جس سے دال میں ہے جاتی اس کے دور دو چادیاور ابوحذیقہ کے دال بیل ہے جاتی اس کے دور دور جاتی ہیں ہے جاتی اس کے دور دور جاتی ہیں ہیں ہے جاتی اس کی دور دور جاتی ہور دور دور جاتی ہیں اور حرض کی کہ جس سے اس کودود دور چادیاور ابوحذیقہ کی کہ جس سے اس کودود دور چادیاور ابوحذیقہ کی کراہت جاتی رہی۔



قالب أم سلمة لعادمة الله يلاحل عليه فالمنا الماسعة الله يلاحل علي العلم العلم الماسعة الله يلاحل علي قال الماسع الله المناخ الماسعة الماسعة الله المناخ الماسعة الماس

۳۱۰۳ - جناب الته صدیقہ نے قاسم بن مجر کو جردی کہ سہت اسلیل بن عرونی کے پاس آئیں اور عرض کی کہ یارسوں النہ امولی ابو صفیقہ کے ہمارے گھریش ہمارے سماتھ نے اوروہ بالغ ہوگئے اور مردول کی بہتی جانے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دور پادوں در این ابی سلیکہ جو رادی صدیت ہیں) انھوں سنے کہا کہ ہی سنے ایک سمال تک اس رویت کو کس سے بیال نہیں اور خوف کرتا تھ اس سے ( یعنی ڈرتا تھا کہ لوگ اس پر کچھ اعتراض شرکریں) پھریس تا ہم سے مدالور میں نے این سے کہا کہ مریت کہا کہ اس پر کچھ اعتراض شرکریں) پھریس تا ہم سے مدالور میں نے این سے کہا کہ اس پر کچھ اس نے بھی سے آئی تک کی اس نے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہ

۱۳۹۰۹ - زینب ام سر کی بی نے کہا کہ ام سل نے جناب عائد اس سل نے جناب عائد اس کہا کہ آب کے ہاں قلام ایک ایک اس الزام ہو جوانی کے قریب ہے اس علام ایک کی ایس الزام ہو جوانی کے قریب ہے ) آتا ہے جس کو جس پہند ترین کرتی کہ جیرے پاس آتا ہے جس کو جس پہند ترین کرتی کہ جیروی ایک تی تو جناب عائش نے فرمایا کہ کیا تم کورسول اللہ کی ویروی الجبی تعین اور حالہ نکہ ابو حدیقہ کی وج کی نے فرض کی کہ یارسول اللہ ؟ سالم جیرے پاس آتا ہے اوروہ عمر وجوان ہے ابو حدیقہ کے ول جس اس کے آئے فرمایا کہ تم اس کودودہ یالدہ کہ وہ تہارے پاس آیا کہ سے اور سول اللہ اس کے اس کے اس کے ایک تا ہے کہ اس کودودہ یالدہ کہ وہ تہارے پاس آیا کہ سے اس کودودہ یالدہ کے دل کودودہ یالدہ کہ وہ تہارے پاس آیا کہ سے اس کودودہ یالدہ کے دل کودودہ یالدہ کہ دہ تہارے پاس آیا کہ د

١٩٠١- مندرج بال عديث أن مندس محىم وى ب



بَابِ إِنْهَا الرَّضَاعَةُ مِنَّ الْمُجَاعَةِ ٣٦٠٦- عَنْ عَالشَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَتُ وَحَنْ عَنِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۹۰۵ ام سلمہ رضی اللہ عنیہ نبی صفی اللہ علیہ وسلم کی لی اللہ فرماتی شخص کہ نبی صفی اللہ علیہ وسلم کی لی اللہ تعلید وسلم کی تمام دیبیاں افاد کرتی تعلیم اس سے کہ کوئی الن کے کمر بیس آئے اس طرح کا دودھ پی کر اور جناب عائشہ د صنی اللہ عنبا ہے کہتی تھیں کہ ہم تو بی جانتی ہیں کہ یہ خاص د خصت تھی جناب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالم کے بیا اور حضر مت تھا وی سامنے ایسا دودھ چا کر کسی کو شخص لا سے اور حضر مت تھا وہ سامنے ایسا دودھ چا کر کسی کو شخص لا سے اور حضر مت تھا وہ کی سامنے ایسا دودھ چا کر کسی کو شخص لا سے اور حضر مت تھا وہ سامنے کیا۔

باب: رضاعت کے بھوک سے ٹابت ہوئے کا بیان ۱۳۷۰ - جناب عاشہ رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ رسول اللہ سیجھے میرے باس آئے اور میزے نزد یک ایک محص تھ تو آپ کونا گوار

#### مذت د ضارعٌ كابيان



وعِنْدَى رَجُلُ قَاعَدُ فَانْتُدُ دَلَثُ عَيْهِ وَرَأَيْتُ الْعَصَبُ فِي وَجُهِهِ فَأَنَّهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه إِنّهُ أَحِي مِنْ الرَّصَاعَةِ قَالَتُ فَقَالَ الْطُرِّلَا إِخُوتَكُنُّ مِنْ الرَّضَاعَةِ فِإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن المحاعة

٢ • ٣ ٣ -عن أسقت بن أبي المتلفّاء بإنساد أبي المتلفّاء بإنساد أبي المتلفقة عن المحاعة الأخوص كمفنى حديثه عير أبهم قالو من المحاعة

بَابِ جَوَازِ وَطَّءِ الْمُسَّبِيَّةِ بِغَدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوِّجٌ الْفَسَخُ بِكَاحُهَا بِالسَّنِي

٣٦٠٨ عن أبي سعيد المخاري رَصي الله عدد الله عليه وسدم يوم عدراً عدراً الله صلى الله عليه وسدم يوم خيشا إلى أراطاس فلغوا غدراً عداراً عداراً عداراً عليهم وأصابوا لهم سباي فكان ناسا من أسا من أصحاب وسول الله تخار ناسا من أسابها من أبخل ارواجها من الساري فالرن الله عر وحل في دبك والسخصات من السار إلا ما ملك أيمالكم

الله عَلَيْ بغت بوم خيل سويد الحسري حسنهم أن سي الله عَلَيْ بعث حديث يريد الله عَلَيْ بعث حديث يريد أنه قال إلا ما معكت أيسامكم سهل مخمال مكم ولم يد كر إد القصاعد عدَّ لهن المعامد المعا

جوالور آپ کے چروپر بیں ہے عمد دیکھااور بیں ہے عرض کی کہ
یار سول دنتہ بھاتھ ایہ میرا دورہ شرکی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
ذرا قور کیا کرودودھ کے بھائیوں بیں اس لیے کہ دودھ پیناوتی
معتبر ہے جو بھوک کے دفت میں ہو میں لیام ر شاعت بیں مولیتی
دوہر کی کے دفت میں ہو میں لیام ر شاعت بیں مولیتی

ع ١٠٠٠- ير كوروبالاحديث ال سند ع جي سروي بهد

ہب. بعند اشہر وکے قیدی عورت سے صحبت کرنا در ست ہے اگر چہ اسکا شوہر بھی موجو د ہو اور مجر و قید موٹے کے نکاح ٹوٹ جانے کا بیان۔

۱۳۹۰۸ حضرت ای سعید فدری رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے حتیں کے دن ایک لفتر روانہ کیا اوروہ لوگ و شمن سے مقابل ہوئے اوران سے لڑے اور غالب آئے اور ان کی عور تیں قید کر لائے۔ سو انعش یاروں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ان کی صحبت کرنے کو براجانا اس وجہ سے کہ ان کے شوہر مشر کین موجود تھے۔ سوالعد تعالی نے یہ آیت اتاری والحد حصات لینی حرام ہیں عور تین شوہر دل والیال محر اتاری والحد حصات لینی حرام ہیں عور تین شوہر دل والیال محر جو تہاری ملک میں احتیار این قید تین کہ وہ تم کو طال ہیں جب ان کی عدت گر د جائے۔

۱۰۹۰۹ ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بی پاک ہے خیس
کے دن ایک سریہ مجھیا اس مدیت میں "الا ما مدکت
ایماد کم" کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے بھی تمہارے لیے طاب
ایماد کی عدت گذرنے کا تذکرہ نہیں۔

١١٠- قد كوره ولاحديث الى سندے بھى مروى ہے۔



٣٦١٩- عن أبي شبيدٍ رَصِي الله عَنْهُ فانَ أصابُوا سَبُهَا يَوْمُ وَأَطَاسَ لَهُنْ أَزُواحٌ فَنْحَوَّفُوا فأرستُ هَذِهِ الْمَايَةُ وَالْمُخْصَاتُ مِنْ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُمُ أَيْسَامُكُمُ

٣٩٩٣- عَلَّ ننادة بهما الْأَثُودِ بَخُودُ بَابِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتُوقِّي الشَّبُهَاتِ

٣٦٦٣- عَلَّ عَالِشَة رَضِي الله عَلَها أَلَها قالماً حَتَصَمَ مَعْدُ بِنَ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بِنُ رَثْعَة فِي غُمَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُونِ الله ابن أَنْجِي عُشَةً لِن أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِنِي أَنَّهُ البُّهُ الطُّرُ إلى سَنهِ وَقَالَ عَبْدُ بِنُ رَمَّعَةً هَدَ أَنِي يَا رَسُونِ اللهِ وَلِد عَنِي فَرَشَى أَبِي مِنْ وَلِيدِيهِ فَنَظرِ

الاسم- یوسعید خدر کارمی القدعت به آکه یکی عور تمل فید یمی با تحد تکیس غار بول کے دوطائل کے در اوران کے شوہر سے بیٹی کفار بیل اور صحاب ان کی محبت سے ڈوست مو بر آیت از ک و المحصات.

۱۳۷۳ - اس سندے ہمی نہ کورہ بالا حدیث مر وی ہے۔ باپ کڑ کا عورت کے شوہر پیمالک کام اور شبہات سنے سیخنے کا پیان

٣٩١٣- جناب عائش في قرابا معدين الي وقاص اور عبدين الم و قاص اور عبدين الم و معد في حرض كي در معد دونوں في بنگراكيا يك الاك يمي مسد في عرض كي بارسول الله الله المنظة إليه الركا مير ب بعائي كا يجد به كدنام مير ب بعائي كانته بين الي و قاص بي اور المحول في جي سے كهد ركھا تقاكد بيد مير مرز ند به اور آب اس بين مشابب ملاحقه فرماليس اور عبد ين زمعد في كها كه بارسوں القدامية الركامير بعائى بيم سرباب

#### اوغري كاستبراء كابيان



رَسُونُ الله صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَبهِهِ مَرَاى شَبُهَا بَيْنَ بِمُنّبُهُ مِثَالَ ﴿ فَوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لَلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْمُحْجُرُ وَاحْتَجِي مِلْهُ يَا سَوْدَةُ بِئْتَ وَهُعَةً ﴾ قالَتْ مَلَمْ يَرَ سَرُدَةً مَسَدُّ وَلَمْ يَدْكُرُ مُحَدِّدُ بُنُ رُمْحٍ مَوْلَةً ﴿ ( يَهَا عَبْدُ ﴾)

٣٩٩٤ عن الرَّحْرِيِّ بهدَ، الْإِسَّادِ مَحْوَةُ غَيْرِ أَنَّ مَعْمَرُ وَالْمَ غَيْمَةً فِي حَدِيثِهِمَا (( الْوَلَلَةُ مُلْجُوشِ )} وَنَمْ يَدُكُرُ، (( ولِلْعاهر الْحَجُرُ )). ٣٩٦٩ عن أبي هُريْرةً أَنْ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْكَ تَانَ (( الْوَلَدُ لِلْهِرَاشِ ولِلْعاهِرِ الْحَجِرُ )) تَانَ (( الْوَلَدُ لِلْهِرَاشِ ولِلْعاهِرِ الْحَجِرُ ))

کے قراش پراس کی و غری کے پیف سے پیدا ہوا ہے۔ مورمول اللہ ا نے است دیکھا کہ مشاہ ہے بخو کی عتبہ کے ساتھ اور فرمایا کہ اب مبد الرکاای کا ہے جس کے قراش پر پیدا ہو اور رائی کو ہے معیبی اور محروی ہے یا پھر اور اسے سودہ زمعہ کی بٹی تم اس سے چمپ کرو۔ پھر مودہ نے اس کو مجھی نہیں دیکھا اور ٹھر بن درج کی روایت میں یا حجہ کا افظ نون ہے۔

الالالمام وي بونى مروى بونى مر معمراه وائن عيية في جي مدينول بين كباكه الركافراش كالباور دانى كا ذكر نبيس.

۱۳۹۵- ابوہر برا بیان کرتے ہیں کہ بی اکر م نے قربایا لا کا بستر واسلے کا در قرانی کے بھر ہیں۔

١١١٦- ابويرية عاى كالكاورروات السند عيمى



منقول ہے۔

یاب، قا کف کی بات کا اعتبار کر ناالجاق و مدیس ۱۳۹۱ - جناب عائشہ صدیقہ رضی دند عنہ نے فرایا کہ رسول اللہ میں ہے جبرے باس خوش خوش آئے کہ آپ کا چرہ مبارک جمک دہا تھا اور فرہ یا کہ تم نے دیکھا کہ ججز فرایہ نام ہے آیافہ شناس کا) نے ایک تکاہ کی ذید بن صاد اور اس مہ بن دید کی طرف اور کہ کہ ان ہوگوں کے ورایے ہیں کہ ایک دوسرے کی جز ہیں۔ کہ ان ہوگوں کے ورایے ہیں کہ ایک دوسرے کی جز ہیں۔ اس اللہ اس جناب عائش نے فرما میرے باس رسول اللہ مائٹ ا گوریف لاے ایک دن اور آپ خوش تنے اور فر ملیا کہ دے عائش! کو تے سر دیکھا کہ ججز فرید کی میرے پاس آیا اور اسامہ اور فرید ودنوں کو دیکھا کہ ججز فرید کی میرے پاس آیا اور اسامہ اور فرید ان کا ڈھیا ہوا تھا اور ہیر کھلے تنے تو اس خرس اور شریع جر ایس کی ان کا ڈھیا ہوا تھا اور ہیر کھلے تنے تو اس نے کہا کہ ہے ہی جر ایس کی دوسرے کے (ایمن کی باپ کے ہیں دوسرے بینے کے)۔ دوسرے مندرجہ بالہ حدیث اس سند کے س تھ جمی بیان کی گئی عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُغْمَرٍ بَابِ الْغَمَّلِ بِالْحاقِ الْقَائِفِ الْوَكَةَ

٣٦٩٧ عنْ عَائِشَةُ أَنْهَا عَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَلَ عَنَيُّ مَسْرُورًا تَبُرُّئُ أَسَارِيرُ وَخَهِهِ مَعَالَ (﴿ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجِرِّزُا مُظَرِّ آنفًا إِلَى زَيْدِ بِنِ حَوِثُةً وَأَسَامَة بْنِ رَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ يَعْضَ حَدِهِ الْمَقْدَامِ لَمِنْ يُغْضِ ))

٣٩١٨ - عَنْ عَالِشَة رَحِينَ اللهُ عَلَهَا ثَالَتُ دَحَلَغَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ دَاتَ يَوْم مُسرُورًا فَعَالَ (( يَا عَالِشَةُ آلُمْ تَرِيُّ أَنَّ هُجَزُرًا الْمُسْلِجِيِّ دَحَلَ عَدِيٍّ فَرَأَى أَسَامَةً وزَيْدًا وعَلَيْهِمَا قَطْلُولَ إِنَّ هَدَه عَلَيْ رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُما فَقَالَ إِنَّ هَدَه الْأَقْدَامُ بَعْضَها مِنْ بعض ))

٣١١٩ على عَائشة قالت دحل قالف ورَيْدُ ورَيْدُ ورَيْدُ ورَيْدُ ورَيْدُ اللّهِ عَلَيْهُ مُعَامِدُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ورَيْدُ بْنُ حَارِثَة مُصْطَحِمَان فَقَالَ إِنَّ مَدِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهُ مِنْ مَصْلُحُ مَدُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَخْبَرُ بِهِ عَائشَةً مَا عَلَيْهُ وَأَخْبَرُ بِهِ عَائشَةً

٣٩٢ عن الرهري بقد الإساد بقطى خديثهم وردادي حديثهم الإساد بقطى خديثهم المراكزة ألف المراكزة المرا

۱۳۷۴۰ وہی مضمون اس سند ہے مروی ہواہے اور اس بیس بیہ ہے کہ مجز زقیر فدشتاس تفاد

اور اور سحان نے کہ سے کہ جائیت کے وک اس مر کے سب می طعن اور بر کمانی کی کرتے تھے۔ اس لیے کہ سمار جہت کا سے اور اید گورے اور کا رویت کی ہے ابود اور ہے اتھ بن میں وے ہے ہے جب اس قیاف شناس سے کہ دیاکہ میں رید کا بیٹ ہے باوجوہ اختاا ہے۔ رکے اور جا بالیت کے لوگ اس دور ہو گیا اور بر گائی رقع ہو گی اور اتھ کے اور جا بلیت کے لوگ اس کے کہتے پر احتاد کر ہے تھے تو آپ فوش ہوئے اس سے کہ ان او گوں کا میں دور ہو گیا اور وہ بور ہوگی اور اتھ میں میں اور کو س سے بول کہا ہے کہ رید گورے ہے تھے دوراس مرکی ہی ہم میں دوران کا نام بر کمت تھا اور وہ جبیہ ساہ تھی اور قامی سے کہتے پر کمت بی تھی تھے اور ال کے باروں اور شاہ کا اختلاف ہے قائف کا قوس قبول کرنے میں موالا حیف اور ال کے باروں اور توالی کے اور ال کے باروں اور سحان سے کہا ہے معتبر ہے اور المام ، لک کا لئی



بَابِ قَدْرِ مَا تَسْتَحَقَّهُ الْبِكُرُّ وَالنَّيْبُ مِنْ إِقَامَةِ الرَّوْحِ عِبْدَهَا عُقْبِ الرَّفَافِ ١٠ ٣٦٢- عَنْ أَمُّ سَمَّهَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ مَنْكَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لِنَا نَرَوْجِ أَمُّ سِمَّةَ أَمَامِ عَلَيْمَا مَنْكُ وَدَانِ (( رَبَّةُ لِيْسُ بِلِكِ عَلَى أَمْلِلِكِ مَوَالًا إِنْ شَيْبَ سَبِّقْتُ لَكِ وَإِنْ سَبِّقْتُ لِكِ مَا لَكِ سَبِّقَتُ إِنْ شَيْبَ سَبِّقْتُ لَكِ وَإِنْ سَبِّقْتُ لِكِ سَبِّقَتُ لِكِ سَبِّقَتُ اللهِ سَبِّقَتُ لِلهِ مَا اللهِ سَبِّقَتُ اللهِ سَبِّقَتُ اللهِ سَبِّقَتُ اللهِ مَا اللهِ سَبِّقَتُ اللهِ سَبِقْتُ اللهِ سَبِّقَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۹۲۲ عن أبي بكر أبي عبد الرّحم أنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم حين بروّح أمّ منسة واصبحت عبدة قال (( أنها للمن بث عبى أطلك هوائ إن طبلت منبّعت عبدك وإنا

## باب یکرہ اور ثبیہ کے پاس زفاف کے بعد شوہر کے تھہرنے کا بیان

۱۳۹۳ ام سمدرضی الله عنها نے کہا کہ رسول الله علی نے جب
ان سے تکاری کیا تو آپ تمن روز ان کے پاس رہے اور پھر فروا کہ
تم اسپینے شوہر کے پاس کھ حقیر نہیں ہوا کر تم چا ہو تو بش کے ہوت
تم ارب پاس رہوں اور اگر ایک ہفتہ تمبارے پاس را تو سب اپنی
مور توں کے پاس ایک ہفتہ رہوں گا۔ اور پھر ان سب کے بعد
تمباری یاری آئے گی ؟۔

۱۲۲ سوال الله عبر، عبد الرحن كے قرر تدسے روایت ب كه جناب رسول الله نے جب نكاح كياام سلمة سے اور ال كے پاس عبي كى تو فرمايا كه تم ہے كھروالے كے پاس حقير نئيں ہو اگرتم جاہو تو بنی ایک بعد تہارے پاس رہوں اور اگر جاہو تو تمی رور اور چر دورہ



طَعْبَ تُلْفُتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتَ تُلَّكُ ﴾

٣٦٦٢ عن ابن بكر بن عبد الرّحس الله رُسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم جبن نووْخ أمَّ سَمّة عد حل عليه وَسَلّم جبن نووْخ أمَّ سَمّة عد حل عليه فَارَاد أنْ يحرُخ أحدَث بنرابه عمان رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَهُ (( إِنْ شَمْتِ رِدْكُكُ وحاسَبُنُكِ بِه لِلْبِكُو مَتِع وَلِلنَّكِ ثلث ))
وحاستُبُنكِ به لِلْبِكُو مَتِع وَلِلنَّكِ ثلث )
الإسماد مثلة

٣٩٧٥ عَنْ أَمْ سَدُمة رصي الله عَنْهَا دَكَرَ إِنَّ رَسُرِنَ الله سَنِّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَّتُمْ تُورَّجُهَا وذكر أَشَيَّهُ هذا بِيهِ قال (( إِنْ شِشْتِ أَنْ أَسَنِّعَ لكِ وَأُسَيِّعَ لمسائِي وَإِنْ سَيَّعَتُ لك سَبَّعَتُ لمانى )).

٣٦٢٦ - عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِذَا مِرَوَّجَ الْبَكْرِ عَلَى النَّبِ أَقَامَ عِلْدَهَا سَبْقُ وَإِذَا مِرَوَّجَ النَّبِ مَلَى الْبِكْرِ أَنَّامَ عِلْدَهَا لِنَاتًا قَالَ سَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَمَعَهُ لَصَدَفْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السَّنَةُ كَذَلَتْ.

کروں یہ انھول نے عراض کی کہ تنین ای دوزر ہے۔

۳۹۲۳ - ابو بحر بن عبدالرحن سے روابت کے دسول اللہ عظام استحالیہ سے جہ دسول اللہ عظام سے اور ان کے باس آئے اور ارادہ کیا کہ تکلیل شائد ہے جہ نکاح کی مسلم سے اور ان کے باس آئے اور ارادہ کیا کہ تکلیل تو انجوں نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ نے فرمانی کہ اگر تم جا بو تو ہی تہارے باس نیادہ تھم وں اور اس مدمل کا حساب رکھوں اور باکر ، بوگ ہاک سات دل تھم رتاج ہے اور تیب کے باس تمان دان۔ بوگ ہوگ ہے اس سات دل تھم رتاج ہے اور تیب کے باس تمان دان۔

۱۳۷۳ - ام سفد رض الله عنهائ وکر کیا که جناب رسول الله عنهائ وکر کیا که جناب رسول الله عنهائ وکر کیا که جناب رسول الله عنهائ می کی چیزوں کا دکر کیااس عن بیر بھی تھا کہ قربایا اگر تم چاہو تو عن سات وان تک تمہارے باک رجوں گا توا چی اور باک رجوں گا توا چی اور بیوں کے اس میں سات دان رجوں گا۔

۳۱۲۱ - الن شئ كهاكر جب باكروسة نكاح كرے دور بہلے س عدال ك نكاح عمل فيه بو تواس ، كروك بال سات رور نك رہ (اور بعداس ك فكر باري مقرر كرے) اورجب ثيب ب نكاح كرے دور باكرواس كے نكاح عمل موئ تواس ك باك تحن وان رہے ر فالد نے كہاكہ اگر عمل اس روایت كو مر فوع كهول تو بحى في كم محرائس نے كہاكہ بيام سنت ہے۔

اور حضرت کا گر جد ایک ایک سے میں جو میں رہا حضرت کا چید فروہا ہی ہے کہ یہ تین دن جرا یہ جو رہے اور حاص ان کے سے رہیں گے اور حاص ان کے سے رہیں گے اور حاص ان کے سے رہیں گے اور حضرت کا گر جد ایک آیک جد ایک شب سب وہوں کے پائی دو گر آنا ہو گا۔ ادر سات دوز پشدند کے اس لیے کہ سات سات دوؤ کے اجرج وضحرت تشریف ان کی گر جس کا گرا گر جس کے تو ہمات دان ہے اس کے تشریف اور پیر بیار باری ایک اور ایک مقرد کر دست اور اگر شب ہے تو تین اون اور شبہ کو تقیار ہے کہ اگر شوہ کو تین وان دیکے تو تفقا فہی اور پیر باری ایک دان رہے کی اور اگر سات دان دی کے قوت ان بی قرب باری ایک دان رہے کی اور اگر سات دان میں جو دور کر اور ایک اور احمد اور احمد اور احمد اور احمد اور اور اور این جربے ہیں دار کی قبل ہے جمہور علاء کا ای حدیوں کی دور وہ دور سے شامی اور اس کے عوال میں اور ایک اور احمد اور احمد اور اگر قرب اور این جربے ہیں دار کی قبل ہے جمہور علاء کا ای حدیوں کی دور وہ دور اس کے خوال کی حدیوں کی دور اور این گر جات کی دور کر اور کو گرا ہوں گرا ہیں۔

مسلم

٣٦٢٧ - عن أبي معابة عن أنس قال من المستو أنا يُقيم عِنْدَ الْبِكُر سَيْقًا قَالَ حَالِدٌ وَلَوْ سِنْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدْم بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الرَّوْجَابِ وَبَيْانِ أَنَّ السَّنَّةَ بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الرَّوْجَابِ وَبَيْانِ أَنَّ السَّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لَكُلُّ وَاجِدَةٍ لَلْمَةٌ مِعَ يَوْمِها

٣٦٢٨ عن أنس رَصِيُّ الله عَنْهُ قالَ كانَ لِلنَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمِّ بَسْعٌ بِسُووَ مَكَانَّ إِدَا قُسَمَ يَمَهُنُّ ﴿ يُنُّهِي إِلَى الْمَرَّاةِ الْأُولَى إِلَّ فِي تَسْعِ فَكُنَّ يَعْتَمَعْنَ كُلِّ نَيْعَةٍ بِي أَيْبِ الَّبِي يأتِيها مُكَانَ في بيُّتِ عائدة فحاءبُ ريْبُ فَمَلَّ بِذَهُ إِلَيْهِ فَعَالَبُ هَذِهِ رَيْبُ مَكُمُّ اللَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَدَهُ فَتَقَاوَلَتُ حَتَّى اسْحَتْ وَأَقِيمَتَ الصَّلَاهُ فَمَرَّ أَبُو بَكُرٍ عَلَى هَيِكَ عُسمِع أَصُواتُهُما فَعَالَ احْرُجُ يَا رَسُونَ اللَّهِ إلى الصُّدَّةِ واحْثُ فِي أَمُواهِهِيُّ النَّراب محرج علي صلى الله عليه وسلم فقالب عَائِشَةُ الْآنَ يَعْصِينَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَانَهُ فَيجِيءُ أَيُو بِكُرٍ فَيُفْعِنُ بِي وَيَعْضُ فَلَمَّا نصى اللِّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَمَاتُهُ أَنَّاهَا أَبُو بَكُرٍ فَقُالَ نَهَا فَوَنَّا شَدِيدًا وَقَالَ أَنصَعِينَ

277- ابوقلابہ کی بن مالک ہے رویت کرتے ہیں کہ کواری سے پال سات ون رہنا سنت ہے۔ حالد نے کہ اگر علی چو بنا تواس حدیث کوم فوج بیان کرتا۔ چو بنا تواس حدیث کوم فوج بیان کرتا۔ چاب جیبیول کی باری کا بیان

٣٦٢٨- الس منى الله عو نے كهاك في ملك كى تو يعيال تقي اور سپ جب ان من باری کرتے تھے تو میلی بول سکیاس توی ون تشریف اوت تھے۔ اور بیپوں کا قاعدہ تھا کہ جس کے کھر من آپ ہوئے تھ اس کے کمر جی ہوتی تھیں. ایک دن آپ جناب ما تشر صدیقہ رصی اللہ عنہ کے کھریس تھے اور کی بی رینب رسنی اللہ عنی آئیل اور آپ نے ان کی طرف یا تھ پڑھایا اور تعول نے عرض کی کہ زین ہے۔ سوآپ نے ہاتھ سینے کیاور نی فی عائشہ اور زینب کے چیش محرار ہوے لکی بیال تک ک رولول کی آ وازیں بلند ہو تمنی اور نماز کی سخسر ہو گئی اور ابو بکڑان کے قریب سے گزرے اور عریش کی کہ بارسوں اللہ مسلی اللہ علیہ ومعم آپ مماز کو نکلئے اور ان کے مند بیل خاک استے اور بی نکلے اور جناب عائش رمنی الله عن ب نے کہا کہ اب بی مسلی الله علیہ وسلم نمازیڑھ چکیں ہوں کے تو حضرت ابو بکر آن کر جھے یہ ایب ویبا تھا ہوں گے۔ پھر جب آپ تماز پڑھ چکے بوابو بکران کے پاس آئے اور ان کو بہت سخت کہا ور فرمیا کہ توابیا کرتی ہے ( مینی حضرت کے آگے جی اور آواز بلند کر لی ہے )۔

(۳۲۲۸) بنا ال صدیت می گی فود که بین اول یه که صفیت به شویر کوک بر ایک کی دادی مین اس بیوی کے گھر جائے اور کی افضل ہد اور اگرا ہے گھر بر ایک کو یا کی یادی بال لے تو ، و ہے۔ وو مرک بید کہ حس کی باری شدید شویر کو راست میں اس کے گھر جانا منع ہے ، در شاقعیہ کا ور شاقعیہ کا اس خیال ہے تی کہ آپ مند یک ترام ہے گریفتر ورت بھیے سکرات موت ہو یا اور اشد حر راہت۔ میسر کی ہے کہ ہاتھ براحانار سال اللہ مطاق کا اس خیال ہے تی کہ آپ نے جانا کہ میہ جناب عائش بیس حق کی باری تھی اور رہ کا وقت تھ اور گھروں بیس نے انٹی تھا۔ پھر جب آپ کو مطوم ہو آک بدوہ خیس قرباتھ کھی کیا ہاں ہے تقونی اور بارگی حضرت کی معدم ہوئی۔ اور اعضوں نے کہا ہے کہ ایسا افاق کہی بیپوں کی رضا مندی سے ہو نا تھا۔ پوتھی ہدائی



#### باب جواز هيتها لوتشها ليضرتها

٣١٧٩ عَنْ عَافِشَةً رَصِي الله عَنْهِ فَالَمَا مَا وَأَيْتُ الْمَرَأَةُ أَخِبُ إِلَى أَنْ أَكُول فِي مِسْفَاجِهَا مِنْ سَوْدَة بِسْتِ وَمُشَة مِن الرَّأَةِ فِيهَا جِنَّةً فالتَّ فَلَمَا كَبَرِت جعلَتْ يَوْمَها مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَنْه وَسَنَّمُ لَقَائِشَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَّلَتُ يَا مَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَّلَتُ يَوْمَها فِي رَسُولَ اللَّهِ قَدْ الله عَنْه وَسَنَّمُ لَقَائِشَةً فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَّلَتُ يَوْمَها وَيَوْمُ مَوْدَه.

صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَنَّمُ يَقْسِمُ يَعْشِمُ فِعائِشَةً فَوْمَيْسِ مُنْفَقَةً مُومَيْسِ مُنْفَقَةً مُومِي مِنْفَ لِعائِشَةً فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ وَسَنَّمَ يَعْسِمُ فِعائِشَةً مُومَيْسِ مُنْفَقَةً مُومِي مِنْفَ لِعائِشَةً فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ وَسَنَّمَ يَعْسِمُ فِعائِشَةً مُومَيْسِ مُنْفَقِقَةً مُومَيْسِ مُنْفَاقًا وَيَوْمُ سَوْدَه.

٣٩٩٠ على مشام بهذا المراساد أن سؤدة سا كبرت بنضى حديث خرير وراد مي خديت خرير وراد مي خديت عشريلة قالت وكانت أوال المراق بروجه بغلب على السابع قالت وكانت أوال المراق بروجه بغلب الحث أغار على النابع وهني أنفستهن لرسون الله صنى الله عليه رستم وأقول ونهب المرائ سسه عنه المرائ بالله على وتحل أرق من تشاء ميهن وتوق إليك من تشاء ميهن عرف المرائ الله على وتحل أرس الله على وتحل أرس الله على وتحل أرس الله على وتحل أرس الله على والله من تشاء ميهن عرف المنابع من المنابع من المنابع من المنابع المرائل الله أنها والله منا أرى وثلك إلى أسارغ عرف المنابع المناب

لب فِي هُرَااهُ

# باب: الى يارى موكن كوب كرف كابيان

۱۳۹۲۹ جناب ما نئے صدیقہ رضی اللہ علمائے قربایا کہ بیل نے کی خورت کو بیا نہیں دیکھا کہ آر زو کرتی بیل اس کے جم بیل مودہ سے بڑھ کو 'وہ ایک لیک عورت تھیں کہ ایکے حراران بیل بردی تیزی تھی کہ ایک حرارت تھیں کہ ایک حرارت بیل بردی تیزی تھی ۔ فیر جب وہ بوز ھی ہو گئیں تو اپنی باری مائٹ رفتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بیل نے اپنی بادی عائشہ رفتی اللہ عنب کو دی سو معز میں عائشہ رفتی اللہ عنب کو دی سو معز میں عائشہ دفتی اللہ عنب کو دی سو معز میں عائشہ دفتی اللہ عنب کو دی سو معز میں عائشہ دفتی اللہ عنب کو دی سو معز میں عائشہ دفتی اللہ عنب کو دی سو ایک مودہ کے دان بیل دور دز رمیج ایک ان کے دن ایک مودہ کے دان بیل۔

۱۳۰ میں مضمون ہے اور شریک کی روزعت میں بر زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے فراما کہ سودہ میل پی بخص جن سے محرے بعد آپ نے نکاح کیا تھا۔

۱۳۱ - جناب عائش نے فردیا کہ بین ان عور توں پر بہت دیک کی باکرتی تھی جو اپنی جان کو بہہ کروی تھیں دسول اللہ کو اور بیں کہتی تھی کہ عورت اپنی جان کو کو تھر بہد کرتی ہوگا۔ پھر جب بیہ آیت الرک نوجی ہے اخیر تک یعنی جس کو چہ تو اے نی دور کر اپنے ہے اور جس کوچاہے میکہ دے اپنے پاس ان بیس نے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حتم ہے اللہ پاک کی کہ میں دیکھتی جول کہ وہ اللہ تعالی آپ کی آدر دیے موافق جدد تھی قرہ تاہے۔

جے کہ جناب مس مت بہت کا حس ختی اور ماطفت اس سے معلوم ہوئی کہ آپ نے ان کے آواز بلند کرنے ہر حماب نہ قربالاوالا بجرنے جو فربیاک وار جناب مسلم کی اور خربیاک وار کی اور فربیاک اور ان کے مند بیل طاک ڈالو یہ ان کا مصابع اس مولوں ہوا کہ روائے بھور مصلحت کے کوئی تکم ویٹاد بی کا پینا انسان کا مصابع اس مولوں ہوا کہ روائے بھور مصلحت کے کوئی تکم ویٹاد بی کا ان کا مصابع اس میں معلوں ہوا کہ میں جانے کا ور حصر کی جوڑ کر آپ نے وفات فربان میں جناب عائشہ صدیقہ در میں اللہ عنبا کہ میس سے ڈیادہ فقیمہ اور محبوبہ تھی جہاں اور موجوبہ میں اور موجوبہ تھی آپ کی اور حصر اور موجوبہ اور میں اور موجوبہ تھی آپ کی اور حصر اور موجوبہ اور میں داور موجوبہ میں اور موجوبہ میں موجوبہ میں اور موجوبہ میں موجوبہ می

(۳۹۴۹) ہے۔ بناب عائث صدیتہ کے فرہا کہ ص ان کے جم بن ہوتی مراد اس سے بہ ہے کہ بن آرزد کر آ ہوں کہ ان کی می تیزی اور صدت میرے حرائ بن ہوتی اور اس بن کویا تموں سے سودہ کا و مقب بیال فرمایا اور درج کی اور اس حدیث سے پی یاری کاوے و بنا اسپے سوت کا جائز ہوا اور یہ میکی روسے کہ باری اپنی روٹ کووے وے کہ وہ بنے ہے۔



٣٩٣٧ على عافسة ألها كالسا تغول أن كستنجي الرَّأَةُ تُهِمَّ بَعْمَلُها فِرَّجُلِ حَتَّى أَلْزَلَ اللَّهُ عرَّ وحَلَّ بُرُّجِي من بشاءُ مِنْهُنَّ وَتَوْوِي اللَّكَ مَنْ عَسَاءُ مَفَّلَتُ إِذَ رَبَّتَ لَكَشَارِعُ لَتَ جِي هَوَاكَ عَسَاءُ مَفَّلَتُ إِذَ رَبَّتَ لَكَشَارِعُ لَتَ جِي هَوَاكَ

٣٩٣٣ على عطاء مال حصواً مع الله عليه وسلم بسرف ميشودة رواح النبي صلى الله عليه وسلم بسرف معال الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عود رفعام بالله عليه وسلم عود رفعام بالله عليه وسلم عود رفعام بالله عليه وسلم عود الله كان عيد سلول الله صلى الله عليه رسلم يسلم حكان يصيم بنمال وما يَقبم نواجه على الله عطاء الله ي تقبيم بنمال وما يَقبم نواجه على أخطب

٣٩٣٤ - عَنَّ ابْن جُرَيْعِ رُصِي الله عَنَّهُ بَهِدا الْمِسَادِ وَرَادَ قَال عَطَاةً كَانِّ حَرِقُنَّ مَوْنًا مِنْ مَوْنًا مِنْ مَوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِنْ مَوْنًا مِوْنًا مِنْ مَوْنًا مِوْنًا مِنْ مَوْنًا مِوْنًا مِنْ مَوْنًا مِوْنًا مِوْنَا مِوْنِهِ مُوْنًا مِوْنِهِ وَمُوْنَا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنَا مُوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنَا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنًا مِوْنَا مُونًا مِوْنًا مِوْنَا مِوْنِا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنِهِ مِوْنِي وَالْمُولِيْفِي وَالْمُولِيْلِي وَالْمُولِيْلِي وَالْمُولِيْ فِي مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنَا مِوْنِهِ وَالْمُولِيْلِيْكُمُ وَالْمُولِيْلِيْكُونِ وَلِي فَالِمُولِيْلِيْكُمُ وَلِمُولِيْلًا مِوْنَا مِوْنِهِ وَالْمُولِيْلِي وَلِمُولِي وَالْمُولِيْلِيْلِيلًا مِوْنَا مِوْنَا مِولِي وَالْمُولِيْلِيلًا مِولِي وَلِمُولِيلًا مِولِيلًا مِولِي

يَابِ اسْتِحْبَابِ بِكَاحِ ذَاتِ الدَّينِ ٣٦٣٥ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ اسْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عبه وسلَّم قال (( تُشْكُخُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعِ لَمَالُهَا ويحسبه ولجمالها ويليها فَاظْمَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرْبُتُ بِلِنَاكَ ))

۱۳۹۳ وی مغمون ہے اس کے سرے پر بیہ ہے کہ عورت شرع شیں کرتی کہ بید کرتی ہے اپنی جال کو کسی سرو کے لیے۔

ساساس عظاءر منی اللہ حدے کہاہ کہ ہم عاضر ہوئے این عہاں رضی اللہ فنہ کے ساتھ سرف میں جنارہ پر میموند کے جو بی تحصی جنارہ پر میموند کے جو بی تحصی جناب رسول اللہ علیہ کی تواین عہاس رضی اللہ علیہ کر مایا کہ خیال رکھویہ بی بی صاحبہ جی جناب رسول اللہ علیہ کی تجر جناب رسول اللہ علیہ کی تجر جب تم ان کا جنازہ مہارک اٹھانا تو بلاناته مانا تبین اور بہت رمی ہے جب جناب رسوں اللہ علیہ کے پاس تو دیمیاں تحصی اور ان جی ہے آٹھ کے بیاں تو دیمیاں تحصی اور ان جی اور ایک کے لیے تبین اور اللہ کے ایک تو دیمیاں کے تبین اور ان جی سے آٹھ کے ہے بادی مقرد تھی اور ان جی سے آٹھ کے ہے اور کی مقرد تھی اور ایک کے لیے تبین اور مطابق کہا کہ وہ مغید تھیں۔

۳۹۳۳- این جری کے ای سندے مرول ہے کہ مطاء نے کہا دوسب کے آخر بیل متوفی ہو کیل تھیں، درا نموں سے بدیند میں وفات بالگ تھی۔

باب ۔ دیندادے نکاح کرنے کا بیان ۱۳۷۵ - حفرت الوہر رہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ جی منطقہ نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتاہے چار سب ہے۔ اس کے مال کیسے اور جمال کے لیے اور حسب کے سے اور این کے سے۔ مو تودید اور جمح حاصل کر تیرے یہ تھے جس خاک تجرے۔

(۱۳۹۳) این معاکوہ ہم او حقیقت بی وول بی جی کی باری ند سم بیتاب سودہ سمیں جیرااوپر کی روانٹوں بی گزر کمیا اور سمام کاس بی خلاف ہے کہ دولی بی کون تھیں حبول ہے ویٹی جان ہید کردی تھی جناب و مول اللہ کورڈ ہری نے کہ حضرے میمورٹ تھیں اور کی نے کہ امرش کیٹ تھیں کمل نے کیا ڈریٹ بین فزیر تھیں۔

(۳۰۱ ) بنا اس حدیث سے مراہ ہے کہ ہوگوں کی عادت میں کہ مال وہمال اور حسب کے طاقب ہوئے ہیں سود بندار کو مادم ہے کہ ان سب حصلتوں ہے دین کو مقدم جانے کہ معیت ہیں اس محیت نیک حاصل ہوا و دائشہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت ہے حس خلف اور حسن معاشر ہے جمل عمایت کرے ادر مریب نیک کے فائد و ٹیوراور فلنڈ ویابیہ سے محفوظ دہے۔



#### يَابُ اسْتِحْيَابِ سَكَاحِ الْبِكْرِ

٣٦٣٦ عن عمل المبري جابراً بن عبد الله عال مروجت الرأة بن عبد الله عليه الله عليه وسلم عليه وسلم عليه الله عليه وسلم عقبل الله عليه وسلم عقبل (( يا جابز تزوجت )) قلت معلم عال بكر أم كيب لك ثيب قال عهل بكرا العبي عليه الله يكر أم كيب لك ثيب قال عهل بكرا العبل المراق الله يل أبى أخوات عدمية الله المدال المدال المدال المراق تشكع على ويبها وعالها وخالها وخالها

۲۹۳۷ – عن خابر بن عند الله قال نرو حت المراق قبال بن مراق الله قال نرو حت المراق قبال بن رشول الله تلك ( فبل ترو خت )، الله تعد الله قبل ) قبل تبر قبل قبل المراق ( فالمراق أن المعرو بن العلم المراق والعابها)) قال شعب المدكرات لعشرو بن ديدر عمال فلا تسيقه من هابر و أما عال ( فهلا خارية تلاعيها و تلاعيك ))

ملك وترك بسنع بمات أو قال سنع فتروّ شَتْ اللهِ أَنْ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

#### باب باكرهت فكاح متخب موتے كابيان

۱۳۲۳ - عطاء نے کہا تھے جا پر وشی اللہ عنہ نے فیر وی کہ میں ہے تھا۔ کے ذمانہ میں اور میں آپ سے ما او تھاں کی جناب رسول اللہ بھی ہے ذمانہ میں اور میں آپ سے ما او آپ سے فروانہ کر وہ ہیں نے کہاں آپ نے فروانہ کے فروانہ کو ایوہ سے جمیل نے حم من کی کہ جوہ سے آپ نے فروانہ کے کہا کہ دوہ تھے ہے تھی نے فروانہ کی کہ جوہ سے کھیلتے اور دوہ تھے کھیلتی میں سو نے فروانہ کی کہ اے دسول اللہ تھیلتے ہیری کی کہ بختیں ہیں سو میں نے حم من کی کہ اے دسول اللہ تھیلتے ہیری کی کہ بختیں ہیں سو تھے خیال ہو اکر ایس ہو کہ دوہ بھے ان کی پر درش سے ان ہوج ہے تو آپ نے فروانہ کے لیے مواق تو آپ نے فروانہ کی اس کے دین کے مال کے لیے جمال کے لیے سو تو تو آپ کو مقد م رکھ تیر سے دو تو ان کے مال کے لیے حواق وین کو مقد م رکھ تیر سے دو تو ان کے مال سے جاتے ہیں مر دی ہے۔ مندون دی ہے۔ مندوجہ بالا حد یہ اس سند سے بھی مر دی ہے۔ مشمون دی ہے۔ مندوجہ بالا حد یہ اس سند سے بھی مر دی ہے۔ مشمون دی ہیں۔

۳۹۳۸ جابر بن عبداللہ رشی اللہ عنہ سے پہلے وہی مصمون مروی ہے اخیر میں ہے کہ میں نے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کی کہ عبداللہ رشی اللہ عنہ نے وفات پائی (بیہ جابر رشی اللہ عنہ کے وفات پائی (بیہ جابر رشی اللہ عنہ کے وفات پائی (بیہ جابر رشی اللہ عنہ کے والد ہیں جیگ حدیث شہید ہوئے ہیں) اور تو یا سات لاکیاں چھوڑ کے تو جھے پہند نہ آیا کہ جس ان کے برابر ایک لڑک بیاد لوک اور ش نے جہا کہ الی حورت لوک جو ان کی خدمت کی دران کی خدمت کر سے ہون حضرت نے فرایا اکثر تعالی جھے کو بران کی فیدمت کر سے دوران کی فیدمت کر سے دران کی فیدمت کر سے دوران کی فیدمت کر شرائی۔



٣٩٣٩-عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَانَ لِي رسُونُ الله ﷺ (( هلّ مكعَّت يا جابرُ )) وساق الْتحديثُ إِلَى قَوْلُهِ العَرَالَةُ مَعُومٌ عَلَيْهِنَّ وتنظمهُنَّ قالَ ((أَصَبُبُ )) وَمَدُّ يُدُّكُرُ مَا نِعْدَهُ ا ٣٩٤٠ عنْ بَدَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعْ رسُول اللهِ صلَّى اللَّهُ عليَّه وسلَّم بي عراقٍ فلنَّا أَمْلُنَا بَعَجَّتُ عَلَى بَعِيرٍ تِي فَطُوفٍ فَلْجِقْبِي راكبٌ علمي فنحس بعيري بعبرُم كانتُ معا فانطلق يعيري كالحود من أنَّت راء مِن الْهَالِ مالُّنَتُ أَوْدَ أَنَّ يَرُسُولَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَنَّم فَغَال (( هَا يُغْجِلُك يَا جَايِزٌ )) مُّلُّبُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهُ بَنِّي حَدِيثُ عَهْمٍ بَعُرْسِ نَقُالَ ﴿ الكُوَّا قُورًا خُمَهَا أَمْ قَيْكَ ﴾ مَالَ قُمْتُ مِنْ كَيْكَ ﴿ قَالَ هَلَّا جَارِيَّةً تُعاعِبُها وتُلاعِبُكَ ﴾ قال مَنْتُ قَابِنُ الْمُدِينة وقبُّنا للدُّسُ فقالَ (( أمهلُوا حتَى لَدَخُلَ لِنَهُ أَيْ عَثَاءُ كُيُ تَمَتَدُطُ التَّاعِثُةُ وَتَسْتُحِدُ الْمُغِيبَةُ ﴾ قَالَ وقَال (( إذا قَدَمْت قَالْكُيْسَ الكَيْسُ ))

٣٩٤١ عن حَامِر بْنِ عَبْدِ الله رسى ١ تَقَا عَدُ قَالَ عُرِحْتُ مع رسُول الله صَلَّى الله عَلْبُهِ

۱۳۹۳ میں جابر رضی اللہ عقد سے وہی مضمون مروی ہے اور س میں میمیں تک مدکور ہے کہ میں نے ایک عورت کی جو اس کی خدمت کرے اورال کی تنگمی کرے اور آپ نے قربایا حوب کیا اوراس کے بعد کاؤ کر نہیں۔

۳۹۳۰ جاری عبوالدرض الله عند نے کیاکہ ہم رمول الله عندی کے ساتھ سے ایک جہوری الله عندی سے ایک ہم رمول الله عندی سے اوٹ کر آئے تو ش نے بہاور میرے بہاور میرے اوٹ کر آئے تو ش نے بہاور میرے بہاور میرے ایک کو جاد کی جارا دروہ بڑاست تھا موا کی مواد میرے بہتر رہ نے بال تھی اور میرااد ثن ایسا چلے نگاکہ ویکے والے نے اس سے بہتر رہ یکھا اور میرااد ثن ایسا چلے نگاکہ ویکے والے نے اس سے بہتر رہ یکھا اور میں نے تیم کر کرویکھا تو وہ رسول الله بھالے تے اور آپ نے اور آپ نے اور کی جلدی ہے ؟ میں نے اور ش ک کہ یارموں الله المیری تی گئی شاد کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کی ہاکرہ سے بہتر ہوگی ہے۔ آپ نے فرمایا کو ہے کوں کہ یارموں الله المیری تی گئی شاد کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاکہ ہم ہدین پر سے کہا تھا وہ وہ تم سے کھاتی پھر جب ہم ہدین پر سے کہا تو اوروہ تم سے کھاتی پھر جب ہم ہدین پر سے آپ نے کہ داخل ہوں آپ نے فرمایک کھی کرے پر بیاں آپ آب آب اور المی مواد کا وقت تاکہ سر میں کھی کرے پر بیاں تک کہ بالوں والی او دامتر و سے لے جس کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی او دامتر و سے لے جس کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی او دامتر و سے لے جس کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی او دامتر و سے لے جس کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی او دامتر و سے لے جس کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی اور نیاز تو تو تو تو میں جس کی تو تو تو تو تاکہ میں کا شوہر باہر گیا ہو سری کھیر امت کے بالوں والی اور نیاز تو تو تو تاکہ میں کہ کھیر امت کے بالوں والی اور نیاز تو تو تو تو تو تاکہ میں کہ کھیر امت کے بالوں والی کو تو تو تو تاکہ میں کہ کھیر امن کو تو تو تو تو تو تو تو تاکہ کیا کہ کو تا تو تو تو تو تاکہ کی کھیر کے بالوں کے تاکہ کی کھیر امامتر کے بیاں کیا کھیر امامتر کے بیاں کی کھیر کی کھیر امامت کے کو تاکھوں کو تاکھوں کو تاکھوں کو تاکھوں کو تاکھوں کو تاکھوں کی کھیر کے بیاں کے کہ کو تاکھوں کو تاکھو

۱۳۹۳ - حضرت جائر نے کہا میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ما میں اور جناب میں گائی اور جناب میں لگائی اور جناب

(۳۹۲۹) جنہ س مدیث سے تصیف ہاکرہ کے اکارٹی ٹایت ہو کی اور جواز بن عورت سے تھیے کا اور پہنے کاپیا گیا۔ اور آگر کوئی مسلمت اور نہ ہو تو ہاکرہ شیرے النش ہے۔



وسَلُّمُ مِن غَرَّاهِ فَأَيْطًا مِن حَملِي فَأَتَّى عَنَّيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ فَقَالَ بِي يَا حَمِرُ قُلْبُ مُعَمَّ قَالَ ﴿﴿ مَا هَاأَتُكَ ﴾} قُلْبُ الطَّا ي حدي راغيًا متعقت مرل معمة بَعِجْجُهِ ثُمُّ قَالَ (( ارْكُبُ )) فَرَكِبُ عَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَكُمُّهُ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ فَقَالَ ﴿ أَتَوَوَّجُكَ ﴾ فَقَالَ ﴿ أَتَوَوَّجُكَ ﴾ فَقَالَ ﴿ أَبِكُوا أَمَّ ثَيُّنَا ﴾ مَثَنْتُ بَلُ كِبُ قَالَ ﴿ فَهَلُّ جاريَةُ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ﴾ قُلْتُ إِنَّ بِي أحوَّاتُ فَأَخْيَتُ أَنْ أَثْرَا عِ الْرَأَةُ تَجْمِعُهُنَّ وتَسْتُطُهُنَّ وَنَفُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ ﴿ أَمَا إِنَّكَ قَادِمْ ودا قدمت فالكيس الكيس ) أَنُمُ فان (( أَتْسِعُ جَمِلُكَ )) قُلْتُ نَعَمْ فَاشْرَاهُ مِنَّى بَأُونَيُّهِ ثُمُّ قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وقدمت بالملكة محمت المستجد موحداته على باب السلحاء نقال (( الله حين قدمت )) َئْلُتُ مِعَمُّ قَالَ (( فَدَعَ جَمَلُكَ وَالنَّحُلُّ فَصَلَّلُ رَكُعْتِينَ ﴾) قال قَدَخُلُتُ فَصَلَّبُتُ ثُمُّ رَجَعْتُ مَأْمَرُ بِلَاكَ أَنْ يَرِنَ لِي أُوقِيَّةٌ نُورِنَ بِي بِلَالِ فَأَرْجَعَ فِي الْمَيْرَاتِ قَالَ فَأَطَلَقْتُ ظَلَّنَّا وَلَّلِتُ قَالُ (( الْمُغُ لِمِي جَابِرُا )) فَدُعِيتُ مَثْلُتُ الْمَان يُرُدُّ عَنِيَّ الْمُحَمَّلُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْءً أَبْعُصَ إِلَيْ مِنْهُ هَانَ ﴿ خُدُ جَملُكَ رَكُكُ ثُمُّهُ ﴾

ر مول الله مير عياس آئ اور قرمايا عد جاير ش في حرض كي ان آپ نے قرمایا تھی را کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ میرے اونٹ نے ویر لگائی اور تھک کیائی ہے میں چھیے رہ کیا۔ سو آپ اتے اور آپ نے اپنی نیز سے کونے کی لکڑی ہے اس کو یک کونیجا دیا پھر فرمایا سوار ہو ہیں سوار ہوا اور بی نے اینے أو ثت كو دیکھا کہ میزادنت اس قدر تیز ہو گیا کہ میں اس کو رو کہا تھا کہ جناب رسوں اللہ کے آ مے فد برجے کام آپ نے قرمایا کہ تم نے نکاح کیا؟ بھی نے حرض کی کہ ہاں۔ آپ نے قربایا باکرہ یا ٹیبہ؟ میں نے عرض کی شیر۔ آپ نے فردیا یا کرد او کی سے کو سام کیا کہ تم ال سے کمیلتے اور وہ تم ہے کمیلتی بس نے مرش کی کہ میری کئ مبنیں میں اس لیے بن مے جوہاکہ اسی عورت سے نکان کرول جو ال سب كو جح ركے (يعي يريشان نه جونے دے) اور الى تقلمى كرے اوران كى خدمت كرے تو آپ نے فرمايا كدتم ايے محرجانے والے ہو پھر جب محرجاؤ تو جماع بن جماع بن اللہ مم بنا اون يخ يو؟ يس نے كہاك بال ير آب نے اے ايك اوقيد جائدی کے عوض میں خرید لیا چررسوں اللہ اے اور میں دوسرے ون من كو بہجااور مجدش آيادران كومسجدك دروازے يربي تو فرمیاکہ تم امھی آئے؟ یم بے اوش کیاں۔ آپ نے فرمایادونث کو پہال چیوڑ دواور میجد ہیں جاکر دور کعت تمازیز هو (اس سے ثابت ہواکہ سفرے آئے تو مید معجد بیں جاکر دو گانداد اکرے یک مسنون ہے) پھر میں گیااور دور کعت اوا کی اور مجر، اور آپ نے جالؓ کو حکم قرمایا کہ مجھے ایک او قیمیا ندی توں دیں۔ پھر انھوں نے لوں دی اور حبکتی ڈیڈی تولی (معنی زیادہ دی) پھر میں جب جالاور پیر موری تو پر بلایا اور می نے خیال کیا کہ اب میر ادانت جھے پھیریں کے اور اس ہے بڑھ کر کوئی شے مجھے ناپشد نہ تھی تو جھ ے قرہ اِکہ جاؤا پنااونٹ مجی لے جاؤادر قیمت بھی تم کوری۔



قال كُنا بي مسبع مع رَسُون الله الله والله على ماسح إنسا هُو في أغربات الله الله الله وأنا على ماسح إنسا هُو في أغربات الله الله الله وأنا على رسُونَ الله الله أو قال نحسه أراه الله الله كان معه قال فحص بقد دمل ينقذه الناس بهارعيي حُنى إلي إلا كُمّة قال معال رسُول الله علي أن أنبيغيه بكدا وكنا والله يعمرُ لك ) على قال قنت هُو ند به سي الله قال أنبيغيه بكد والله يعمرُ لك إلى قال قنت هُو ند به سي الله قال وقال إلى ((أقروجت بغد أبيك )) فلت نعم عال في ((أقروجت بغد أبيك )) فلت نعم فروجت بكر عال قلت الله وتلاعيت على الله قال أبو بعثره فكان كلمة يقولها وتلاعيت

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْسَاء

٣٦٤٣ عن بي هُريْرَةُ فَا حَلَ رَسُونُ اللهُ عَلَيْهِ فَا حَلَ رَسُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَا حَلَقَتُ مِنْ صَلَّعٍ لَنَّ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَوَانَ اسْتُمْتَعُتُ بِهَا اسْتُمْتَعُتُ بِهَا اسْتُمْتَعُتُ بِهَا اسْتُمْتَعُتُ بِهَا اسْتُمْتَعُتُ بِهَا اسْتُمْتَعُتُ بِهَا عَرِيقٍ عَوْجٌ )} وإن دقبت استُمْتُعُتُ بِهَا وَيِها عَوْجٌ )} وإن دقبت لُعيمُها كُسرُنها وكَشرُها صَالُها

٣٩٤٤ -عن أبي مُرثِرة رصي الله عنه عن الله عنه عن الله عنه عن اللهي والدوم اللهي والدوم الله عنه عن اللهي والدوم المؤاد الميتكلم بحير الو المستكن واستوامتوا بالمستاء الول المقراة المستكن واستوامتوا بالمستاء الول المقراة المناهة

باب محور تول کے س تھے خوش خلقی کرنے کا حکم ۱۳۳۳ او بر براہ نے کہار سول اللہ نے قربیاکہ عورت بھی کی برائی کے اس ۱۳۳۳ بندی کی بندی ہے اور وہ بھی تھے ہے سید حی جان یہ جید گی گئر تواس سے کام نے تولیع جانور وہ شیز حمی کی شیز حمی دے گی اور آگر تواس سے کام نے تولیع جانور وہ شیز حمی کی شیز حمی دے گی اور آگر تواس کو سید حاکر نے چا تو توز والے گااور توز تااس کا طابق دیتا ہے۔

ساس الوہر رہ بنی اللہ عند نے کہا کہ بی سالتے نے قرباہ جو ایمان رکھا ہوائد پر اور پہلے دن پر اس کو شروری ہے کہ جب کوئی مر چیش آنے تو الحجی ہت کے نبیل تو چیپ رہے اور عور توں سے جر خوائی کروائل ہے کہ دہ پہلی سے بی ہے اور پہلی

۱۳۳۳) جی عور یوں کی تاور در و کی پر صر کرنام ری ہاور کو جا کہ کی میں معرف دواکی پیدائش ہے کار کا کا اور اسلامی کی ہے۔



خلفت من صلع وَإِنا أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الطَّلْعِ أَعْلَاهُ إِنَّ ذَهَبْتَ تُقِيمُه كَسَرَّتَهُ وَإِنَّ تَرَكَّتُهُ لَمْ يَوْلُ أَعْوَجَ اسْتُوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا ))

٣٦٤٥ عن أبي المُرثِرةَ رَصِيَ اللهُ عَلَّهُ ثَالَ قال رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (( الأَ يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِة مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر أَو قَالَ غَيْرَةً ﴾

٣٦٤٦ - عَلَّ أَبِي هُرَيْزَةً عَلَّ اللَّبِيِّ النَّلِيُّةِ بَعَثُهِ بَابِ لُولًا حَوَّاءً لَمْ تَحَلَّ أَنْفَى زُوْجَهَ الدَّهْرَ

٣٩٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ لِلَّهِ تَلِكُمُّ مَالَ (﴿ لَوْ لَا حَوَّاءُ لَمُمْ تَحَنَّ أَنْشَى زُوْجُهَا اللَّهْرَ ﴾.

٣٦٤٨ عن أبي غريرة عن رسول الله عليه المراف الله المراف المراف الله المراف المر

بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنَّسَاءِ ٣٩٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً غَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

بٹر اور چکل پینی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ پر اگر تو اسے سید ما کرنے لگا توڑ دیااور کر یوں ہی چھوڑ دیا تو جیٹ ٹیڑھی رہی۔ خیر خوائ کرو عور توں کی۔

۳۹۳۵ - ابوہر میرہ دمنی اللہ عنہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وشمن ندر کھے کوئی موس مرد کسی موس عورت کو اگر اس بھی ایک عادت ٹاپستہ ہوگی نؤ دومر کی بینند بھی ہوگی یاسو، اس کے اور پکھے فرمایا۔

۳۹۴۷ - اس مندے بھی مد کورہ ہالا حدیث مر وی۔۔ باب اگر حواضیانت نہ کرتی تو کوئی بھی عورت مجمعی بہمی اسپنے شوہرے خیانت نہ کرتی

۳۱۳۷- ابوہر مرہ رضی اللہ عند نے کہر سول اللہ مسلی للد علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوالہ ہوتیں تو کوئی مورت اپنے شوہر کی خیانت شد کرتی۔ شد کرتی۔

۳۱۴۸ - ابوہر برہ رمنی اللہ عنہ نے رسول اللہ عَلَیْ ہے روایت کی کہ فرمایا آپ نے اگر بنی اسر ائٹل نہ ہوتے ٹوکوئی کھانانہ سرم تا اور کوئی گوشت بھی اور اگر حوا نہ ہو تیں تو کوئی عورت سے شوہر کی جمعی خیانت نہ کرتی۔

باب و نیاکی بہترین متاع نیک ہوی ہے۔
۱۳۹۳ عبدالقدر منی اللہ عندے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ و نیا کام نکالنے کی چیز ہے اور بہتر کام نکالنے کی
چیز د نیاجی نیک مورت ہے۔

یاب: عور تول کے ساتھ حسن سلوک کابیان ۱۳۹۵- ہوہر یرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ مسی اللہ علیہ

(۳۱۴۸) خود کو حوالی لے کہاکہ دوہر کی کی مال بیل اور ہی امر انگل نے می و سوئی بای بناکرد کھاوہ مز نے مگااور حوالے تر قیب دی ور خت محود سے کھلائے شراس کا انٹر پر وختر میں رہا۔



اسْتَمْتُفْتَ بِهَا وَقِيهَا عِوْجٌ )).

حُمَيْدٍ كِمَاهُما عَنْ يَعْقُونِ إِنْ إِبْرَاهِيمَ بِنَ سَعْدٍ عَنَّ الْذِي أَحِي الرُّهْرِيُّ عَنْ عَمُّو بِهِمَا الْإِسْادِ مِثْقَة سُنُواءً.

سنتى اللهُ عَلِيْهِ وَسَنَلْمُ ﴿ إِنَّ الْمُواْفَةَ كَالْعَنْلُعِ ﴿ وَمَلَّمَ فَقَرْ لِلْمَاكَةُ عُورت لِيل كي انترج أكر تواس كوسيد ماكرة إذا فعبت تُقيمها كَسَرْتها وإن تَرْيَحُها ويه لوردُواك كادراكر يجودُور لوتيراكام نظاوروه ثيرُهي

١٥٩٥- و حداثيد رُهيرُ بنُ حُرث وَعَيْدُ بنُ ١٩٥٥- الى سند يهي سندرج بالاحديث مروى --





# کِتَابُ السطَّلاَق طلاق کے بیان میں

بَابِ تُحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لُوْ خَالَمَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَيِهِا

٣٩٥٣–عن ابن عُسرَ آنَهُ طَلَقٌ الْمُرَاتُه وَ هِيَ خَائِصٌ فِي عَلَمُهُ رَسُولُ اللَّهِ فَسَأَلُ عُمَرُ أَيْنُ المُحطَّاب رصِي الله عَنْهُ رَسُونِ الدُّوعَلَيْهُ عَنْ دَلِكَ مَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ (﴿ مُوَّةُ فَلَيْرَاجِعُها نُمَّ لِيُّرُ كُها حِنَّى تَطْهُرُ ثُمَّ تحِيضَ ثُمَّ تطهر ثُمَّ الله شاءَ أَمْسِكَ بِهُدُ وَإِنَّا ثَنَاءِ طَلِّقَ قَيْلَ أَنَّ يِمَسُّ فَعِلْكَ الْعَدَّةُ الَّتِي آهَرِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ انْ لِيطُسِّقُ لَهَا النَّسَاءُ ﴾ ٣٩٥٣ عن عَبْدِ اللَّهِ رَصِي الله عنْهُ أَلَّهُ طَسَّ الْرَهُ لَهُ وَمِي خَابِصٌ تُطْبِيقُه وَاحِدَةً فأمرة رشونُ الله ﷺ (﴿ أَنْ يُواجِعُهَا لُمُ يُسْبِكها خَى تَطَهُرُ ثُمٌّ تَحِيضَ عِنْدَةُ خَيْضَةً أَخْرَى ثُمُّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطَّهُرُ مِنْ خَيْطَتِهَا فِهِلَ أَرَادِ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَأَيُطَلِّقُهَا حَيْنَ تَطَّهُرُ مِنْ قَبْس أَنْ يجامِعْهَا قَيِنْكَ الْعِنَّاةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقُ لَهَا النِّساءُ ﴾) وراد ابْنُ رُمْح مِي رُواتِيوِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُبِلُ عَنْ دُلَكَ قَمَنَ لِأَحِدِهِمْ أَمَّا أَنْتِ طَلَّمْتَ الْرَاتِكِ مِزَّهُ أَوَّ مُرْتَيْنِ هَانَ رُسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَمَ

ہاب، حاکشہ کواک کی رضامندی کے بغیر طابق دیے کی حرمت ادر اگر اس تھم کی ممانعت کی تو طلاق واقع ہوئے ادر رچوع کا تھم دینے کا بیان

۱۵۲ سا - عبداند بن عرف الله في في طلاق، كاوروه حاكف تحى رسول الله علي في طلاق، كاوروه حاكف تحى رسول الله علي في اور حضرت عرف في سول الله علي في اور حضرت عرف في سول الله علي في اور من كر رجوراً كر اور الله علي في اور من كوري و من الله و كر رجوراً كر اور الله كوري و من الله و يم الله و يم الله و يم الله و يم و من الله و يم و الله و الله و يم و الله و الله و الله و يم و الله و ال



أمريي بهدا وإلا كُنت طَلَعْتها أَنَمَانًا فَعَدَا خَرُمْتُ عَلَيْكَ حَتَى تُنْكِع رَوْجًا عَيْرَكَ وُعَمَيْتِ اللَّهُ فِيمَا أَمْرُكُ مِنَّ طَلَاقَ الْمُزَّأَتِكُ فَال مُسلم جَوَّد اللَّيثُ بِي قَوَّلُه تطبيقَةً وَاحدهُ

٣٦٥٤ -عرُّ ابْن عُمر قال طُلُّعُت الرُّأَنِي عَلْي عَهْدَ رَسُونَ اللَّهِ ﷺ وهِي حَالِصٌ فَدَكُرُ دَّبَكَ غُمرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (﴿ قُرَّةُ لَلْيُواجِقُهَا ثُمْ لِدغها حتى تَطْهُر ثُمُّ تجيض حَيْصةً أخرى فإدا طهرت فليُعلَّقُهَا قَبُلُ أَذَا يُجَامِعُهَا أَرْ يُمْسِكُمُهَا فَإِلَهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنَّ يُطْلُقُ لِهِا النَّسَاءُ ﴾ قَالَ عُبِيْدُ اللَّهِ فُلْتُ إِنَامِع مَا صَنْفَ التَّطْلِيمَةُ ذَالَ وَاحِدُهُ اعْمَدُ بِهَا

ه ٧٦٠ على عُنِيْدِ اللَّهِ بهذا الْإِلَادَ لَخَوْمُ وَمَمْ يَدُكُرُ قُولًا عُبَيْدِ اللَّهِ نَبَافِعِ قَالَ ابْنُ الْمُثَّمِي مِي رُوابِ عَلَيْرُ جَعْلِهَا وِ قَالَ أَبُو يَكُرُ طَلَيْرُ اجْفُهَا ٣٦٥٦ - عن مابع أنَّ البِّي عُمْر طَلْقَ الرَّأَلَةُ وَهِيَ خَانِصُ مَسَأَلُ عُمْرُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَأْمَرُهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمُ يُمْهِلُهِ حَيى بجيص حَيْصة أُخْرَى ثُمُّ يُمهِلُهُ حَنَّى عَلْهُمْ مُمَّ يُعَلَّمُها مَثِلَ أَنْ يَسَمَّهَ عِلْكَ الْعِدَّةُ ﴿ اوروه مورت تحمت جدام وكرا الَّتِي أَمِو اللَّهُ أَنْ يُعلِّلُنِي مِها النَّسَاءُ قَالَ مُكَانَ ابْنُ عُمرُ إِذَا سُئِل عَنَّ الرَّجُلُ يُطَلَّقُ الْمِرَأَتَةُ وَهِيَ حالِصٌ يعُونُ أَمَّا أَنْتُ طَلَّعْتُهَا وَاحِدُهُ أَوْ الْنَشِّي إِنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَهُ أَنْ يُراحِعَهَا ثُمُّ يُمْهِمُهِ حَتَّى ريا الرام المراد المراد المراد المراد المراد المرام المراد المرا يُطلُّمها قَبْلِ أَلْ يَمسُّها وأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتُها لَمَانُ لَقَد عصيْتَ رَبُّك فِيمًا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَالِ الْمُرَّأَتِك

مورت تھ ير حرام بو كى جب كك كد وه دومرے مرد سے تكار اند كرے سوء تير ، اور نافر مان كى تونے اللہ كى اس طاباتى كے بارے ين جو تيري عورت كے ليے تھے علما إتحاد مسلم في أرباياك اس روایت میں آیک طلاق کالقظ حولیث مے کہاخو ہے کہا۔

١١٥٣ - ميدالله المحمد وي مضمون مروى بواا فيرين يد زياده ب ك عبيدالله في نافع عدي جيهاك ووطال كيا موكى العنى جوجيس میں دی سن ) انھوں نے کہاکہ ایک شاری گئے۔

۵۵ ۱۳۰ عبیدانته سے اس سند سے والی مضمون مروی ہے اور اس ش عبیدانند کا تو ساخه کور خیس جو ادیر کیار دایت ش تھا۔

١٥٧ - وي مضمون بجواوير كي بارترجمه مديحا تن بات اخير یں زیادہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رصی اللہ عنما کہتے ہتھے کہ اگر تو نے ، پی حورت کو تین طلاق دی توطلاق می سے رب کی تافر الی ک



ويستميث

٣٦٥٧ - عَلَّ عَيْدِ اللّه بْن عُدر قال طَلَقَتُ الرَّانِي وهي حائص د كر ددك عُمرُ دليي اللّه عَلَيْكُ مُتَ مَال (( مُرْفَعَلَيُراجعُها حَسَّ تحيين حَيْثَةُ أَمَّ مَال (( مُرْفَعَلَيُراجعُها حَتَى تحيين حَيْثَةُ أَخْرَى مُسْتَقِبَلَةً سوى حَيْعَتَهَا الّتِي طَلْقَها فِيها فإنْ بِنَا لَهُ أَنْ )) يُعلَّقها فيها فإنْ بِنَا لَهُ أَنْ ) يُعلَّقها فيها فإنْ بِنَا لَهُ أَنْ ) وَكَانَ عَبَدُ فَلَيْكُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَكَانَ عَبَدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَكَانَ عَبَدُ اللّهِ طَلْقها تَعْلَيْقَةً وَاحِدَةً فَخَسِبُ مِنْ طَافِهَا وَرَاحِدَةً فَخْسِبُ مِنْ اللّهُ وَيَعْلَقُهُ وَاحِدَةً فَخْسِبُ مِنْ اللّهُ وَيَعْلَقُهُ وَاحِدَةً فَخْسِبُ مِنْ اللّهُ وَلَيْكُانًا اللّهُ وَالْحِدَةُ فَخْسِبُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَيَعْقَاعًا عَبْدُ اللّهُ كُما أَمْرَةً وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْحَلَقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

٣٦٥٨-عن الرَّهْرِيِّ بهَد الْإِسْدِ عَيْرِ أَنَّهُ قالَ عالَ اثْنُ عُمْرِ فَرَاجِعْمُهِا وَحَسَيْتُ بهِ التُطْلِيعَةِ النبي طَنْفَتُها

٣٩٥٩ - عن أبن عمر أنَّه صنَّى الرَّانَة وهِي
 حائصُ عدّ كر دنت عُمرُ للَّبِي عَيْثَة فقال
 ( فره فَلْيُواجِعِها لَمُ لِيُطلِّقُها طاهرُ أوْ حاملًا)).

٣٩٥٤ - وي مضمون ہے جواو پر کل بار گزرااس میں ہے کہ جناب رمول اللہ کے جواو پر کل بار گزرااس میں ہے ہے کہ جناب رمول اللہ کے حیص میں طاباتی دینا من کر عصہ فر ہیااور حمیر میں ہیں ہے کہ حمیداللہ بمن عمر نے اس سے رجوع کیا جیسا کہ حضرت نے تھم دیا تھد

۱۵۸ سے وہی مضمون ہے اور اس بٹس سے مجی ہے کہ اس طارق کو بٹس نے حساب بٹس ر کھا۔

۱۵۹ ۳۰- ۶۰ مضمون ہے اور اس کے اثیر عمل ہے کہ آپ ئے قرماہا تھکم و داس کو کہ رچوع کرنے بھم طابق دے اس کو عاصت طہر میں یا حالت حمل میں۔

(٢٦٥٩) بنا اس اس کی و ب من کالفائ کے کو مات فیص طفاق ریناتر ام بے بغروف کے قورت کے انجراکر سمی نے دی اقلام موال برائی اور اس کی و بروئ کر اس کے میں اس سال سال دوارت میں اور حفاق برائی اور بروئ کی اس سے صاف اور اس طفاق پڑ گی اور اس بر جوئ کر تا متحب بے شامید کے ترزیک وابد کی ہے اور بری قول ہے اور اگی ورابوطنید اور تی کو تیوں اور اس اس براہ ماہد و بروئ کی اور بروئ کر اس سے بروئ کر اس سے کہ رجی طابق کے دور بروئ کر تا متحب اور حفر سے جو تھر دیا کہ طابق میں تا فیر کر سے سی طبح تا ہوگا ہوں اس ہے کہ رجی طابق کے بروئی برواور مقصود نے تھا کہ ایک تراث تک فور سے اس کے پائی دے قوشید طابق ہے شرون مندہ اور اس میں بروئی کی بوجہ اس کے بائی دے قوشید طابق ہے شرون کی میں ہو کہ جس میں اس میں تو میں تو اس کے بائی دیا ہو کہ بروئی ہو کہ جس میں میں تو بروئی ہو تا کہ سر سب حمل کے عدت طویل تا ہو جو اور اس ماہد سے قبالے کہ طابق میں تا وی تا جس میں صحیت ہو تا تی میں میں تو تا جس میں صحیت ہو تا تی میں تا کہ دروئی ہو تا ہو اس میں تا کہ دروئی ہو تا کہ دروئی ہو تا کہ اس میا کہ اس میں تا کہ تا ہو اس میں تا کہ تا کہ اس میں تا کہ تا کہ اس میں تا کہ تا کہ اس میں تا کہ اس میں تا کہ اس میں تا کہ تا کہ تا کہ اس میں کہ تا کہ اس میں کہ تا کہ تا



فَلَيْرَاجِفُهِ خَنِّي تَطْهُرِ ثُمُّ تُحِيضَ خَيْطَةً أَخْرَى لُمُّ تَطْهُرِ لُمُّ لِطَلِّنُ بَعْدُ أَوَّ يُمْسِكُ )) سنةً يُحدَّثنِي منْ لَا أَنَّهُمُ أَنَّ ابْنِي عُمر طَلُّن إِنْ عَجْرِ وَاسْتُحْمَقَ

٣٦٦٠- عن أبن عُمَّر رُميني ، قد عَلَهُم، ألَّهُ طَلُّق الرَّأَتُهُ وهِي حالِصٌ مسَّأَلَ عُمَّرُ عَنَّ دَبِكَ رسُون الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ فَقَالَ (﴿ فُوْلُهُ ٣٦٦١– عن الن سيون عال مكتب عيشوين

الْمُرَأَنَّةُ ثَنَّانًا رَهِي حَاثِمِنَّ عَأْمِرٍ أَنْ يُرَاجِعُهَا مجعلً لَا أَتْهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثِ خَتْبَى لَقِيتُ أَنَّا عَلَمُاتِ لِوَنَّسَ لِنَ جُنِيْدٍ الْيَاهِلِيُّ وَكَالَا دَا لَيْتِ هَخَدَّتُهِي أَنَّهُ سَأَلُ اللَّهُ عَجْرُ فَحَدَّتُهُ أَنَّهُ طلُّن سُرَأَتُهُ نطَّلِعهُ وَهِي خَالِصٌ عَامِرِ أَنْ مرْجعها قال ثُلُت أَمْخُسِيَّتْ عُلْيُهِ قال مِنْهُ أَنَّ

٣٦٦٣ عن أأبرب بهدا الوساد تعوَّة غَيْر أَنَّهُ قَالَ مُسَأَلَ عُمَرُ اللَّبِيُّ ﷺ مَأْمَرُهُ

۲۷۷۰- حدید وی ب جوادیر کی مرجه گذریک ب

١٢٠ ١٦٠ ان ميرين في كما بيل برس تك جي سے ايك فخص روایت کرتا تخاکہ این ممرّ نے ای عورت کو تین طلاق دیں جالت حیض بل او رہیں اس رادی کو متہم مدجا سا تھا۔ پھر اس نے روایت كياكه حضرت في تحم دياكه رجوع كرب اس عورت ب اور شراس کی اس دوایت کونه مبتم کر تا تفااور شده دیث کو بخوبی جانبا تھا (كر سنح كياب) يهال تك كه شراايو غلاب يونس بن جير بالى ي مل اوروا کے آدی تھے سوا تعول نے جھے سے بیان کیا کہ میں ااس عمرے یو چھ تو تھوں نے کہا کہ جس سے ایک طلاق دی تھی ادروہ حائضہ تھی اور جھے رجعت کا تھم دیا۔ پھر میں نے ابن عمر سے ہو جھا (ية قول إيوش كا)كه وه طلاق بحى تم في صابيس ركى (يعنى اکر دو طلاق دو تووه ملا کر نتین بوری ہو جائیں کے انھوں نے کہا کیوں نہیں کیادہ عابر ہو گیایا حتی ہو گیا(یہ حبراللہ نے اینے آپ کو خود كى) يعنى أكراس طناق كوند كنول توجمات ب ١٩٢٧ س- لد كوروب لاحديث اس سندس محم وى بيد

ان طهراه ميس ولال مراد موسكة بين اور قرآن شر جوآيا ب والمعلقات يتربعي بانفسهن ثلقة قرو و اس بين او سيد اور معصور كا تول ہے کہ سرات ال سے جیمن ہے اور میں سروق ہے عمر اور این مستود ہے اور میں ایک روایت ہے لام احمدے رور شافتی اور مالک کا تول ہے کہ مراد اس سے طہر ہے ان کے مزد بک عدت تمام ہو جاتی ہے دوطہر کا فل اور تیسرے کے شروع ہوئے۔۔۔ اور پر جواخیر کی روہ بت على الرياياك طلاق دے واست هير على إلى است حل على اس عار بواطلاق ديناها لمه كاكر جس كاحل معنوم بوح يا بوادر كى فرب ب شافعى کا۔ اور میں مندرے کہاہے کہ کئی قوں ہے اکثر علاہ کا جیسے طاؤس اور حسن اور بین میرین وعیر ہم میں اور بیض یا فکیہ نے کہہے حرام ہے طاق ینا حالت حمل میں اور ایک دوابیت میں حسن بھر کی ہے کر وہ مجی آیا ہے۔



٣٦٦٣ عن أيُوب بهذ الإنساد وقال في المحديث مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِمَاعٍ أَنْ يُواسِعُهَا مِنْ عَيْدٍ حِمَاعٍ وَمَالًا مِنْ عَيْدٍ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تَهِا مِنْ عَيْدٍ حَمَاعٍ وَمَالًا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تَهَا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تَهَا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تَهِا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تُنْهَا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تُنْهِا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تُنْهِا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تُنْهِا مِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ تُنْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُبُلُ هِنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلِ فِي قُلْلِي عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ فَيْلُولُ مِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ فِلْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُمْ فِي أَنْ فِي قُلْلِهِا فِي قُلْلُ فِي فَعَلَى مِنْ عَلَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ فَيْلُ فِي فَالِهِا فِي قُلْلُ هِنْ فَيْهِا فِي قُلْلُ هِنْ فَيْلُ عِنْ فَيْلُوا فِي قُلْلُ هِنْ فَيْلُولُ فِي فَالِهِ فَلِهِ فِي فَيْلُ فِي قُلْلُ هِنْ فَيْلُ فِي فَالِهِ فَلْ فِي قُلْلُوا فِي فَيْلُ فِي فَلْكُولُ فِي فَلْمُ فِي فَالِهِ فَالِهِ فَيْلُوا فِي فَلْمُ فِي فَلْ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُ فِي فُلِهِ فَيْلُوا فِي فِي فَلْمِي فَالْمِي فَالِمُ فِي فَلِهِ فَيْلُوا فِي فَلْمُ فِي فِي فَلْمُ فِي فَالِهِ فَالِمُ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمِنْ فِي فَالْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمِنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمِنْ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَالِلْمُ فَالِمُوا فَالْمِي فَالْمُوا فَالْمُوا فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُوا فَا فَالْمُوا فِ

٣٩٩٤ - عَلَى يُونُسَ بْنِ جَنِيْرِ فَالَ قُلْتُ إِلَانِي عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَجُلُّ طُلْقَ اشْرَانَهُ وَهِيَ خُبُرَ اللهِ بْنَ عُمْرَ فَإِنَّهُ طَلْقَ الْرَانَةُ وَهِيَ حَالِصُ فَعَالَ أَنْفُرِفَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَى عُمْرُ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مُنْ عَمْرُ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَمْم فَسَالَةُ فَامِرَةُ أَنْ يَرْحِقُهَا أَنْمُ تَسْتَغْيِلَ عَلَى الرّبُعُلُ اللّهَالِيعَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْ وَهِي حَالِمَ السّعَلِيعَةِ فَقَالَ فَمَا أَوْلَا فَعَلَى السّعَلَيْعَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْلَى اللّهُولِيعَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْلَا عَلَى السّعَلَيْعَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْلَا عَلَى السّعَلَيْعَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْلِي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٦٩ عن ابن عُمَرَ يَقُولُ طُلَقَتُ الرَّبِينِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٩٩٩ عن أس بي سيوين قال سألك ابي

۱۳۹۷۳ ویل مضمون اس سندے مروی بوااس کے اخیر میں بے کہ آپ نے افیر میں بغیر ہے کہ آپ نے افریق بغیر میں بغیر میں اس کے اور ایمر طان دے طہر میں بغیر ایمان کے دور فرمایا کہ طان دے عدت کے شروع میں۔

۱۹۱۳ - بونس بن جیر نے کہا کہ بین نے این عمرے یو جھا کہ ایک شخص ہے ، پی حورت کو طلاق وی جیش بی تو نعول نے فروای کے خوص کے خوص کے مرایک کی اور حیر اللہ کی اور میں اللہ کی اور حیر اللہ کی اور جیس کی اور میں طلاق وی تھی کی جر حصر ت عمر بی اللہ کے اور بی جیس تو آپ نے تھی دیا کہ اس سے دروع کرے او دیگر سر سے سے عدت شروع کرے وی توجہ طلاق بھی شاری جائے گی انھوں نے دیم میں طلاق دی توجہ طلاق بھی شاری جائے گی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کیا وہ اور گران کی جائے گی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کیا وہ اور گران کی جائے گی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کی جائے گی انھوں نے کہا کہ جیس دہ کی جو اس کو شار نہ کی جائے گی انھوں کے کہا کہ جیس دہ کیا وہ اور شار ہوگی کی ۔

۱۳۹۵ - مندرجہ بالا عدیث اس سندے بھی مروی ہے۔ معمون ویل ہے جو گذریکا۔

٣١٧٧- اس سندے بھی الفاظ کے اختفاف میں قد کورہ بالا حدیث

(٣٩٦٣) ہنگ اس مدیث سے بھی صاف معلوم ہوتاہے کہ اقراد عدت کے اطہار ہیں اور جب طہر میں طلاق دن ای وقت سے عدت شروع یو گئ اس نے کہ طان قر حیض میں حرام ہے اور اگر حیش میں کس نے طلاق دی تو وہ حیض تو ہال جماع مدت میں شارت ہو گااور عدت جب بی شروع ہوگی کہ جب طہر میں طلاق دے۔ ایس طہر کسے شار عدت کا ضرور کی ہے۔

مام مسلم نے کہنا دروواے کی جھ ہے بکی عدیث محر بن رافع نے ان سے حبد الرراق نے ان سے ابن بر نکے ان سے ابور بیر نے اس سے مبدالر حمٰی بررا کین نے جو مولی ہیں عروہ کے کہ دوائن عراب بوچنے نے اور ابوالزیر سننے۔در آگے وی روایت ہے جوادم بریر ججائ کہ کور جو کیادر اس ش کے مضمون زیادہ ہے۔

الم مسلم نے قریدیا کہ حطالی داوی نے جو کیا کہ موٹی جی عروہ کے دور تفقت علی وہ موٹی ہیں عزہ کے۔



عُمرَ عَن امْرَأَتُه الَّتِي طَلَّق مَمَالَ طَلْقُهَا وَهِي بِيانَ كَاكُل بِــ حائصٌ ملَّكِر دَلِكَ نَعْمَرُ عَدَكَرَةُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَانَ ﴿﴿ قُرَّةً فَلَيْرَاجِعُهَا فَإِهَا طَهْرُتُ فَلَيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا ﴾ قُنَ مَرَاحَتُهُ ثُمُّ طَنَّمْتُهَا يَطُهْرِهُ قُلَّتُ مَاعَتُدَدَّتَ بِنَلْكَ التَّطَّلِقَةِ اَلْتِي طَلَّفتَ وَهِيَ حَالِتِصْ قَالَ مَا لِنِي فَا أَعْتَدُّ بها وَإِنَّا كُنتُ عَجَزَّتُ وَاسْتَخْمَقُتُ

> ٣٦٦٧ - عَنِ النَّ عُمَرَ قَالَ طَلَّمُتُ الرَّالِي وَهِيَّ حالِصَ فَأَتَّى عُمرُ الَّهِيِّ ﴾ فأخْبَرَهُ فَقَالَ (﴿ فَرَهُ فَلْيُرَاحِمِهِ ثُمَّ إِذَا طُهُرَاتَ فَلْيُطَلِّقُهَا )) قُلْتَ إِلَى عُمرُ أَفَا حُسَبَيْت بِتَلْكَ الْتَطْبِيعةِ قَالَ مِمَةً

> ٣٦٦٨- عَنْ شَعْبُهُ بِهِذَا الْوَسَادِ غَيْرِ أَنَّ مِي خَدِيثِهِمَا (( لِيُرْجِعُها )) وَهِي خَدِيثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ ٱلْحُسَبِ بِهَا قَالَ مُمَّةً

> ٣٦٦٩ عن رَجُل طَلَّقَ اشْرَأْتُهُ حَالِصًا فَغَالَ أَتَعْرِفُ عَبَّدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ قَالَ نَعَمُّ قَالَ مِانَّهُ طُلَّقَ الْمِرَاتَةُ خَالِصًا مُدَعِبًا عُمَرُ إِلَى الْحِيِّ مَكِيْكُ مَأْسَبُونَهُ الْعَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُوَاحِعَهَا قُالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُويدُ عَلَى دَلِكَ لِأَلِيهِ

> ٣٦٧ مقل عبد الراحلي إن أليس موثى عراة يَسْأَلُ ابْنُ عُمْرً وَآبُو الرَّبْيْرِ يَسْمَعُ ولِكَ كَيْفَ تَرَى هِي رَحُل طُلِّقُ الْرُآتَةُ خَالِمًا مُمَالً طُلَّقَ الْبُنُ عُمْرَ الْمُرَّأَلَّةُ وَهِيَ خَالِصٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَسَأَلُ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِﷺ مَثَانَ إِنَّ عَبَّدَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ طَلَّقَ المُرَأَتَهُ وَهِيَ حَالِصٌ فَقَالَ لَهُ الَّبِيُّ مُؤَلِّكُ ﴿﴿ لِلْبُرَاجِعْلِهَا ﴾ مُرَدُّهَا وَقَالَ

٢١١٤ ا-ابن عراكمة بيركه بن في في بوي كو حص كي حاست من طلاق دی تو عرق کا کرم کے پاس آئے اور ان کو خیردی آپ نے فرمایا كداس كونتم دوكدرجوع كراء دسياك بوجائ توجع طوال دا على في حياكياده طائل شارى كى تى آب في الماكيول الدار ٢٢٧٨- الى سندے محلة كورو بالاحديث مروى ب

١٣٢٦٩ - معمون وال يهيروادير كررايي

١٣١٤- وي مديث جس كاترجه كي مرويه كذرجكا



((إِذَا طَهُرَاتَ فَلَيْطَلَقْ أَوْ لِيُمْسِكُ )) ذَالَ ابْن عُمَرَ وَقَرَا اللَّبِيُّ مَثِلَةً يَ أَيْهَا اللَّبِيُّ إِذَا طَلْقَتُمُ النَّسَاءَ مَعَلَقُومُنَ فِي قَبُلِ عِنْدُهِنَّ

٣٦٧١- و حَدَّتِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاسِمٍ عَنَّ ابْنِ خُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الرَّيْرِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ مِحْوَ هَدِهِ الْقَصَّةِ

٣٩٧٧- عَنْ صَبْدِ الرَّحْسَ بِي أَيْسَ مَوْلَى عُرْوَةً يَسْأَلُ ابْن عُسَرَ وَآبُو الرَّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَقِيهِ يَقْضُ الرَّيَادَةِ قَالَ مُسلِلِمِ أَخْطَأُ حَيْثُ قَالَ عُرُونَةً إِنَّمَا هُوْ مَوْلَى غَرَّهِ

بَابِ طُلَاقِ النَّلَاثِ

٣٩٧٣ عن أن على على رَصِي الله عَلَها قال كان الطّناق على على رَسُول الله صلّى الله عَلَم الله عَلَم وَأَلِي بَكُر وَسَنَتُي مِنْ حِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ النّفَاتُ وَاحِدَةً فَعَالَ عُمْرٌ بُنُ الْحَطّابِ إِنَّ طَلَاقُ النّفَاتُ وَاحِدَةً فَعَالَ عُمْرٌ بُنُ الْحَطّابِ إِنَّ النّاقُ النّفاتُ واحِدةً فَعَالَ عُمْرٌ بُنُ الْحَطّابِ إِنَّ النّاقُ النّفاتُ واحِدةً فَعَالَ عُمْرٌ بُنُ الْحَطّابِ إِنَّ النّاقُ النّفاتُ لِهُمْ فِيهِ النّاقُ النّف النّف اللهم فِيهِ النّاقُ عَلَيْهِمْ فَأَمْصِنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْصِنَاهُ عَلَيْهِمْ.

٣٦٧٤ عَنْ أَبِيَ الصَّهَيّاءِ قَالَ لِابِّي عَبَّاسِ أَتَعْلَمُ أَنْسًا كَانْتُ النَّمَاتُ تُحْفَلُ رَاجِدَةً عَلَى عَبَّاسُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَبِي يَكُم عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَبِي يَكُم وَثَمَانًا مِنْ إِمَارَة عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعْمُ وَمُعَالًا اللهِ عَبْدَانٍ اللهُ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَةً عَلَى اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدَانِ اللهِ عَبْدَانِ اللهِ عَبْدَةً عَلَى اللهُ اللّهُ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانِهُ عَبْدَانٍ اللّهُ عَبْدَانٍ اللهِ عَبْدَانِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَبْدَانٍ اللّهُ عَبْدَانِ اللهِ عَبْدَانِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَبْدَانِهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَبْدَانِهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبْدَانِهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

٣٦٧٠ عل أبي الصَّهْبَاء قَالَ بابُنِ عَتَّاسِ

ا ٢١١- اس مند على قد كوره بالاحديث روايت كى كى ب

٣٧٤٣ - ايك ورسندے بھي فركوره بال حديث آل يے۔

#### باب : تنن طلا قول كابيان

۱۷۳ سو- ابو الصهباء نے این عباس رضی اللہ عنبی سے کہا کہ تم جائے ہو کہ تیں خلاق ایک کردی جاں تھیں ہی سکا کے زمانہ میں اور اجو بکر کی خلافت میں اور عمر کی امارے میں مجی تین سال میک؟ آواین عبال نے کہاکہ بال جانتا ہول۔

١٤٥٥ ١٥٥ - ابوالعمياء في ائن عماس رضى الشرعني سيد كما كد دوا في

(۳۹۵۵) بن جو تخفی پی حورت سے کیے کہ تھے پر طاق ہیں تین اس شراختا دسے علاء کا المام شرفتی اور الک اور ابو صیفہ اور احمد اور جہ بیمر علاء کا تول ہے ہے کہ تیوں طفاق اس پر پڑ کمیکی اور طاق می اور الل طاہر کا قد ہب ہے کہ خیش پڑتی اس پر مگر ایک طلاق اور ہے ایک روایت اللہ



هاب مِنْ هَاتِكَ أَلَمْ يَكُنَّ الطَّلَاقُ النَّفَاتُ عَنَى عَهْدِ رَسُولَ النَّفَاتُ عَنَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَنِي يَكُرِ وَاحْدَةً فَقَالَ فَلاَّ كَانَ فَلِي عَهْدٍ عُمْرَ تَتَائِعَ النَّاسُ لَكِنْ فَلِي عَهْدٍ عُمْرَ تَتَائِعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقُ فَأَخَارَهُ عَلَيْهِمْ فِي الطَّلَاقُ فَأَخَارَهُ عَلَيْهِمْ

بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

٣٦٧٦ عَنَّ ابْنِ عَبَّلَسِ رَّمِينِ اللهِ عَهَّما أَنَّهُ كَانَ يَتُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينُ يُكَمَّرُهُ وَقَالِ النُّ عَبَّاسِ لُقَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُونِ اللَّهِ أَمَّوَةً عَبَّاسٍ لُقَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُونِ اللَّهِ أَمَّوَةً عَبْسَةً

٣٦٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ إِذَ حَرَّمَ الرَّحُلُّ عَلَيْهِ الْمُرَّأَتُهُ فَهِي بِعِينَ يُكَفِّرُهِ، وَقَالَ لَقَدْ كَالَّ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً

٣٦٧٨ - عن عُبِد بن عُمير رصي الله عنها تُحرُّ يُحرُّ أَنَّهُ سَمِع عَائِشَةً رَصِي الله عنها تُحرُّ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِندَ رَيْبَ استو حَحْثِ فَيَشْرَبُ عِنْكَ عَندًا قَالَتُ مِتُواطِئِتُ أَنَّا وَخَلِمَةً أَنَّ أَيْنَا مَا عَندًا قَالَتُ مِتُواطِئِتُ أَنَّا وَخَلِمَةً أَنَّ أَيْنَا مَا وَسَتُنَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا إِنِّي أَحِدُ مِن مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَامِرَ فَدَعَلَ عَلَى الحَدَامَيَة فَقَالَ اللهِ لَكُ فَعَالِمَ ( فِيلَ ضَرِبَتَ عَملًا عِنْدَ زَيْبَ بِلِينَ لِمُنْ

عطید پی ہے کیا نہیں تھیں تین طلاق۔ ہمروی مضمون ہے جو ہور گزرا۔

ہاب کفارہ کا واجب ہو نااس پر جس نے اپنی عورت

سے کہا کہ تو بھے پر حرام ہے اور نیت طلاق کی نہ تھی
۱۳۹۷ - قبداللہ بن عہال کتے تھے کہ جب کوئی اپنی بوی کو
کے تو جھے پر حرام ہے تو یہ حم ہے کہ اس میں کفارہ و یا ضرور ک
ہا در حضرت این عہال نے کہا کہ بے فیک تمہارے لیے انچی

اور حرام کرے تو یہ قسم ہے اس کا کفارہ دے۔ بھر آپ نے اور حرام کرے تو یہ قسم ہے اس کا کفارہ دے۔ بھر آپ نے آب ہے آب ہے اس کا کفارہ دے۔ بھر آپ نے آب ہے اس کا کفارہ دے۔ بھر آپ نے اس کا کفارہ دے۔ بھر آپ نے دوایت ہے کہ انحوں نے جناب عائش صد بعد ہن محمر سے بروایت ہے کہ انحوں نے جناب عائش صد بعد ہن محمر آکرتے اور عائم ماکرتے ہو کی فرائٹ کے پاک محمر آکرتے اور ان کے پاک شہر بیا کرتے تھے۔ سولی فی مائٹ نے کہا کہ بھی ہے اور طعمد نے ایکا کیا کہ جم سے پاک آپ تشر بھے اور کی وہ آپ سے موحد رہ ایک کیا کہ جم سوچ پاک سے بدیو مفاقیم کیا آل ہوں۔ سوحد مزت ایک کے پاک جب آئے توای نے آپ سے بھی کہا وہ سے موحد رہ ایک کے پاک جب آئے توای نے آپ سے بھی کہا وہ سے بھی کہا ہوں۔ اس خری کے پاک شہر بیا ہے اور واب بھی سے بھی کہا ہوں ہے تو ہو ہے خیر کے بھی ہے اور واب بھی کہوں حرام کرتا ہے توای چیز کو جس کو اللہ نے حرب لیے طال کے سال کیوں حرام کرتا ہے توای چیز کو جس کو اللہ نے حرب لیے طال

تھ ہے جائے تن ارطا7 سے در جمد عن اسحاق سے اور بی مدہب قری در سی سے ان احادید کی روسے اور اس قیم سے دور محققان محد شمن سے اسی کو احتماد کیا ہے -

ر ايكسدر خشب كرس كا كوند فهايت بداود او او الب



جيعقش وكُن أعُود لله ﴾ فَمَرَلَ لِمَ تُحرَّمُ مَا أَحلُ اللهَ تُحرَّمُ مَا أَحلُ اللّهُ لَلكَ إِنِّى فَوْلِهِ إِنَّ تَتُوبَ لِمَالِئَةً وَخَمْصَةً وَيَدُ أَسَرً النَّبِيُّ إِلَى يَعْمِي أَرْوَاجِهِ حَدَيْدًا لِغَرْلِهِ بَلْ شَرِيْتُ عَسَلاً

٣٩٧٩ على عائدة رَسِي الله عليه وسلّم يُجِبُّ الْحَلْوَا، وَالْفَسُلُ فَكَانَ إِمَّا صَلّى اللّهُ عليه وسلّم يُجِبُّ الْحَلْوَا، وَالْفَسُلُ فَكَانَ إِمَّا صَلّى الْغَمْر دَارَ عَلَى سَتَابِه فَيَلَمُو مِنْهُنَّ فَلَاعَلَ عَلَى حَفْمَة عَلَى سَتَابِه فَيْلَمُو مِنْهُنَّ فَلَاعَلَ عَلَى حَفْمَة فَاحْتَى عِنْهُ الْحَبَى عِنْهُ الْحَبْرَ مِنَا كَانَ يَحْتَسُ سَتَالَتُ عَنْ ذَيْتَ مَنْهَا الْحَبْرَ مِنَا كَانَ يَحْتَسُ سَتَالَتُ عَنْ ذَيْتَ مَنْهِ الْمَرَاةُ مِنْ قَوْبِهَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْهُ شَرْبُهُ فَقَلْتُ أَمّا وَاللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمَلّمَ مَنْهُ مَنْهُ وَلَكُ أَلَهُ مَنْهُ وَلَا اللّهِ مَنْهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ مَنْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ مِنْهُ اللّهِ مَنْهُ الرّبِحُ فَإِنّهُ مَنْهُولِي لَهُ مَا عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ مَنْهُ الرّبِحُ فَإِنّهُ مَنْهُولُ لَكِ مِنْ فَقُولِي لَهُ مَا عَلَيْهُ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ لَكُولُ لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُولُ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَا

کیے اور فرملیا کہ آگر توب کریں وودونوں فودل ان کے جفک رہے میں اور مروان سے عائشہ اور طعمہ جی اور بیدجو فرمایا کہ چکے سے ایک بات کی ٹی نے اپنی کمی ٹی ٹی ہے تو مراواس سے وی قول ہے جو معزرت نے فرمیاتھا کہ جس نے شہدیا ہے۔

اور شرد بهت بند الله بحرجب آپ معر پڑھ کھنے آوائی جیول اور شرد بہت بند الله بحرجب آپ معر پڑھ کھنے آوائی جیول کے پاس آئے اور وہ الک دن هعه کے پاس آئے اور وہ الله اور وقول سے زیادہ تھیر ہے۔ سوشل نے پاس آئے اور وہ الله اور وقول سے زیادہ تھیر ہے۔ سوشل نے اس کا سب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک فی کے پاس آئی قوم سے شہد کا ایک کی جدید بنی آئی تھی سوانموں نے جناب رسول اللہ کو شہد بنایا ہے۔ سوشل نے کہا کہ اللہ کی تشم بنی ان سے آیک حیار کروں کی اور بنی نے سودہ سے آریا اور ان سے کہا کہ جب حضرت تہارے پاس آئی اور تم سے قریب ہوں تو تم کہنا کہ بارسول اللہ آئی آئی ہے سفافیر کھایا ہے؟ سودہ فر، کمی گے کہ تبیل بارسول اللہ آئی گار ہیں ہوں کو تم کہنا کہ بارسول اللہ آئی آئی گار ہیں ہے؟ اور ربول اللہ کی عادت بارسول اللہ آئی گار ہم سے کہنا کہ بھی حقصہ نے شہد بایا ہے کہنا کہ بارس کہنا کہ بارسول اللہ آئی گار ہم سے کہنا کہ بھی حقصہ نے شہد بایا ہے بدا وہ آئے۔ پھر مخترت تم سے کہنا کہ بھی حقصہ نے شہد بایا ہے تب تم ان



سَمُتِّنِي حَمُّصَهُ شَرَّتُهُ عسل فقُولِي لهُ حرسب مَخْلُهُ الْغُرْفُطُ وَسَأْفُولُ هَلِكِ بُهُ وَقُوبِيهِ أَلَتِ يَا صَنْيَّةُ مَلَّمُا دخل على سوَّدهُ فالبُّ نَمُونُ سوَّدهُ وَالَّدِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِنْتُ أَنْ أَبَادِثَهُ بِالَّذِي قُلْبِ فِي وَإِنَّهُ لَعْنِي الْهَامِدِ فَرَقًا مِنْتُ فَلَمَّا دُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَبِ يَا رَسُونَ اللَّهِ أَكُلُبَ مَغَابِيرَ قَالَ (﴿ لَا ﴾ قَالَتْ فَمَا هَٰذِهِ الرِّيخُ قَالَ (( مَنْقَلِينِ حَفَّصَنَةُ شَوْبَةُ <sub>))</sub> عَسل قَالُتُ حَرَسَتُ سَخَّلُهُ الْقُرْلُمَظُ عَلَمًا دَعَلَ عَلَيٌّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ دَلِكَ لُمَّ دَخَلَ على صَعِيَّة فَقَالَتُ مِيثُلِ فَبِكَ مَنْنًا فَعَلَ عَلَى خَفْصَة قالتُ يُمَا رُسُولَ اللَّهِ أَلَ أَسْقِيتُ مِنْهُ قَالَ ﴿ لَا حَاجَةً لِمِي بِهِ ﴾) قالت نقُونُ سَوْدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ واللهِ لَقَدُّ حَرِشَاهُ قَالَمَا قُلْتُ لَهُ اسْكُنِي قَالَ أَبُو إِسْخَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلَقُنَا الْحَسَنِ بُنُ بِشُرِ بْنِ الْقَاسِمِ خَدَّثُمَا أَبُو أَسَامَةً بِهِدَا سَوَاءً

٣٦٨- و حائليو شونا بن سبيد حائلًا
 عَييُّ بن مُشهرٍ عَنْ جِشامٍ بن عُرُوة بِهٰدَ
 الْإنساد بَخْرَةُ

ے کہا کہ شایداس کی ملحی نے عرفط کے ور فنت سے شہر میاب ( حرفط ای در حت کانام ہے جس کی گوند مغافیر ہے )اور میں بھی ان ے ایابی کہوں گے۔ اور ے مغید اِنتم بھی ان سے ایسان کمنا۔ پھرجب آپ مودد کے باس آئے تو موده فرماتی ہیں کہ متم ہےاس القد كى كوئى معبود ميس بے سوااس سے كريس قريب تھى كر ال ے باہر کال کر کبول وی بات جو تم ہے جھے سے کی متل (ے عائشٌ )اور حصرتُ دردازه مِر ضح اور به جلدي كرنا مير اكبني هي تمبارے ڈرے تھے۔ چرجب نزد کے جوئے رسول اللہ کہا کیا آپ نے مخافیر کھلاہے؟ آپ نے ارمالکہ جھے مفعد نے تھوڑا تجدیلا، ہے۔ تب انھول نے کہا کہ کسی تے حرصا سے شہد ایا ہے۔ ایمر بنب ميرے إس آئے ميں نے جي آپ سے يمي كبلايد مقول ب جاب ع نَتُهُ كَا ﴾ ليم مفيهٌ كے باس محكاور تحول نے بھى ايسانى كيا پھر جب دوبارہ علمہ کے بال مکت تواتموں سے عرض کی کہ بارسول الله أاس مي ال أب كوشهد لاؤل تو آب في فرمايا جمع اس کی کوئی ضرورت میں ہے۔ جناب عائشہ فراتی ہیں کہ سووہ نے کہا کہ سخان اللہ ہم نے روک دیا حضرت کو شہد ہیئے ہے۔ جناب عائش فرماتی جیں کہ جل نے ان سے کہا کہ جب رہو۔ ابواسحال نے جن کانام ایرائیم ہے انھوں نے کہارو یت کیا محد ہے حسن بن بشر نے ان ہے ابوا سامہ نے بعیشہ برکی مضمون۔ ١٧٨٠- كباملم نے كه رويت كى جي سے سوير بن سعيد نے ان سے علی بن مسہر نے ان سے بشام بن عروہ نے ای شعرے مي مديث التواس كي

جے لیمی جب چیکے سے کئی ہی نے اٹی کی بی ہے ایک بات مراوائ سے بہ فرمانا ہے وسوں اللہ کا کہ میں نے شہر ہے اور می اب مجی فیل یوں گااور بی بی صاحبہ کو پئی تھم دیاکہ کمی کواس کی خبر سرکرنا اوشر بنے سے مراو ہر میٹھی چیز ہے اور شہر کا ذکرس کے بعد اظہار شرف کے لیے سے اور نہ وہ مجی شرخ کی میں وافل ہے اور اس حدیث ہے استدالال کیا ہے اس پر کہ جو محص بار کی رکھتا ہو عود تو ریش اس کو روا ہے کہ اس عورت کے گریش وافل ہو حس کی باول فیس ہے محر ہمارا رو فیمیں۔



### بَابِ بَيَانِ أَنَّ تَحْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقً إِلَّا بِالنَّيَّةِ

٣٦٨٠ - عَلَّ عَالَشَهُ قَالَتُ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ مُنْ أَسُولُ اللَّهِ مُنْ أَشُولُهُ اللَّهِ مُنْ أَشَاءُ مِنْ الْمَرْأَةِ مِنَا اللَّهُ مَا مُرَّاتُهُ مِنْ أَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَوْوِي إِلَيْكَ مَنْ الشَّاءُ مِنْهُنَّ وَتَوْوِي إِلَيْكَ مَنْ الشَّاءُ مِنْهُنَّ وَتَوْوِي إِلَيْكَ مَنْ الشَّاءُ مَنْهُمَا كُنْتِ تَعُولِينِ مَنْ الشَّاءُ مُعَالَدُهُ مَمَا كُنْتِ تَعُولِينِ

# باب تخبير سے طلاق مبيں ہوتی مرجب ست ہو

١٨٧٨- جناب عائشه رمني الله عنها يدروايت يحركه جب علم ہو رسول اللہ ﷺ کو کہ اپنی بیبیوں کو اختیار دے وو کہ وہ دنیا حالي أود نيالين اور آخرت مايين أو آخرت عن توجناب رسول الله كن يهيد بحديد ال كوبيان كرناشروع كيالور فرماياكه بمن تم ے ایک باے کرنا جا ہتا ہوں اور تم اس کے جواب میں جلدی ش كر تاجب تك مثورون العليمان إلى الساء اور حفرت في جانا تفاكد عرسه مال باب محمى جناب رسول الله ك جيوزية كالحم فصد دي كي برآب في كاكرالة تعالى فرماتا ب مابها الني (يعن) اے أى كردوتم الى يعيول سے كر اكر دود نا دوراس کی زینت چاہیں تو آؤیش تم کو پر خورواری دون اور انتھی خرباست تم كور خست كراول اور حرتم الشاتى فى رضامندى جا ہواور اس کے رسول کی اور آخرت کا گھرجا ہو توب فل اللہ تعالی نے تمبارے نیک بخوں کیلئے بہت بدا تواب تیار کیا ہے۔ جناب وانشر صد الفاه فرماني بيل كه ش سفة حرك يكوك ال عن كونسي بات اسک ہے جس کے میے علی مشورہ وں اسے مال باب سے شل تو جائل ہول،اللہ كو اور اس ك رسول كو اور آ قرب ك ممرك و الهرب يبيورسف في سايت في كهاجيها بي سف كيانفا ٣١٨٢- جناب عائش مديث في كهاك دمول الشاف يم ي جازت انگار تے تے جب کی مورت کی باری ش آپ آیا کرتے تے ہم ش سے اِحدال کے یہ آیت اثری توجی می تشاہ منهن مین الگ رکے آ ال ے یس کو جاہد او معادہ نے

(۱۳۱۸۳) ہنا میں جب کی بدی کی بدی تمام ہو گی اور اس کے پال سے دوسر ک کے پال جائے لگتے تواجلات و ہے اور جناب مائش صدیقہ فرما آل تھیں کہ کر میر ااحتیاد ہو تا تو بی آپ کو اپنے سواکس کے پال نہ جانے دینی گر اللہ توائی نے اس میں آپ کو عقیار ویا ہے اور یہ فرماتا جناب عائشہ کا اس حیال سے در تھا کہ عش و آرام جا بتی تھیں الکہ وائد سخرت کی ٹھر سے تھا کہ قرب و تزویک جناب لا



برَّسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً إِنَّ اسْتَأْضَائِ قَالَتُ كُنْتُ أَقُولُ إِنَّ كَانَ ذَاكَ إِلَيُّ لَمُ أُوثِرُ أَحَدًا عَلَى مُصْبِى.

٣٩٨٣- و حَدَّثَاه الْحَسَنُ الْنُ عِيسَى الْحَسَنُ الْنُ عِيسَى الْمُسْرَدِ الْمُرَدِّ عَامِيمٌ بِهَدا الْمُسْرَدِ الْمُرَدِّ عَامِيمٌ بِهَدا الْمُارِدِي الْمُرَدِّ عَامِيمٌ بِهَدا الْمُارِدِي الْمُرَدِّ عَامِيمٌ الْمُعَدِّدُ الْمُرْدِدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِينَا الْمُرْدِينِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدُونِ الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدُونَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِينِ الْمُرْدِينِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِ الْمُوالِينِينَا الْمُرْدِينَا الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُعِينَا الْمُعِينَا الْمُعْرِدِينَا الْمُعْرِينِ الْمُولِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِينَا الْمُعْرِينَا الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعِينَا الْمُعْمِينَا

٣٩٨٤ - عَنْ مُسَرَّرُقِ قَالَ قالتَ عَائِشَةُ قَدْ حَبَّرَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ مُمَدَّةُ صَلَاقًا

٣٦٨٥ - عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ مَا أَبَالِي عَيْرَتُ اشْرَأْيِي وَاحِدَةً أَوْ بِاللّهَ أَوْ أَلْقًا يُعْدَ أَنْ مَعْتَارَئِي وَلَقَدُ سَأَلْتُ عَاطِئَة رَصِيَ اللّهَ عَنْهَا فَقَالَتُ قَلْ عَيْرَتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ أَصَكَانَ طَيْرَتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ أَصَكَانَ طَيْنَكُ

٣٦٨٦ استَمَنَّ عَاقِئَةً أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمُ مَنَّرَ بِسَاءَةً فَنَمُ يَكُنُّ طَنَاقً

٣٦٨٧ عَنْ عَالِمْنَةَ قَالَتُ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّمَ فَاحْكَرْنَاةً فَلَمْ يَعُدَّةُ طَلَافًا.

٣٦٨٨ - عَنْ عَالِمُتُهُ عَالَمُ عَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا مُنْهِدُا اللَّهُ عَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْبًا

٣٩٨٩ و خَذْتُنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّمْرَانِيُّ خَذْتُنَا إِسْتَعِيلُ أَنْ رَكْرِيَّاءَ خَذَتَنَا الْمُقْتَشُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ الْكَاشُودِ عَنْ عَالِشَةً وَعَنْ الْمُعْتَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مُسَرُّوقِ عَنْ عَالِشَةً بِحِثْلِهِ

حطرت و کنٹر سے کہا کہ آپ کیاجواب ویٹی تخصی جب حضرت آپ سے ، جازت جانے تھے انھوں نے کہا کہ بھی کہتی تھی اگر ممرا انتظار اور تا آوا ٹی ذات پر کسی کو مقدم شدر کھتی۔

۳ ۱۸۳ - کیااہام مسلم نے اور بیان کی جھ سے پی روایت حسن بن جسی نے ان سے ابن مبادک نے ان سے عاصم نے اس اساد سے و ندائل کے۔

٣٩٨٣ - جناب عائشہ رضى الله عنهائے فربلاكہ ہم ئے اختیار كيار موں الله مَنْ كو يعنى جب آب ئے ہم كو اختيار ديا تى ہم ہم ئے اس كو طلاق جيس سمجا۔

۳۱۸۵ - سردق نے کہا کہ جھے کچھ خوف نیس کر بن اختیار دوں اپنی پی کوایک باریاسو بر پیزار بارجب دو جھے پیند کے اور میں تو جناب عائشہ صدافتہ سے بعجہ چکا بول کہ نموں نے قربلا کہ رسول اللہ جھے نے ہم کو اختیار دیا تو کیا یہ طلاق ہوگی (مینی نہیں ہوا)۔

۱۳۷۸۷ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنب فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی بیویوں کو افغایار دیاتو یہ طلاق نہ تھی۔ ۱۳۷۸ - مغمون وی ہے جو اوپر کڑر لہ

٣٢٨٨- ال متوست مجى قد كوروبالا حديث مر وكسب

۱۹۸۹ میں۔ ایک اور سندے بھی ندکورہ بلا مدیث میان کی گئی۔ سر

الله رساح آب کی قرب الی می اور میب زول رحمت اور وور برکانت افزوق اور مشابد، افواردی تفار درای سے اور اور کی حدیث سے جس عرب آپ نے فقائے کی آفر میں سے جانبے علی بری تعلیات اور نقل مانا برت اور جناب عائد کا کامام جیون پر بوائن واقت موجود حمی۔



١٩٩٠ - بايرين عبراند عدوايت يك ايويك آسك اور اجازت جائل رسول الله كے ياس عاصر جونے ك اور اوكوں كو دیکھاکہ آپ کے دروازے پر جمع میں کسی کوا عررجائے کی اجازت شين جو في اور يو بكر كوجب اجازت في تواندر مح بمرحضرت عمر آسة ادرا جازت جانى ان كو مجى اجازت على ادرني كوياياك آب میٹے ہوست ہیں اور آپ کے گرو آپ کی دیوں ہیں کہ عملین جیکے بيض موسد بي توحمرت عرد فاسيدول بل كهاكه بن أي كولى بات کیوں کہ نبی کو ہساؤں موانھوں نے حرض کی کہ یار سوں اللہ كاش! آپ ديڪھنے خارجہ كى بني كو (پيه حضرت عمر كى لي في بير) كمه ال نے جھ سے خرج ہا تکا تو اس کے پاس کھڑ اہمو سکے اس کا گلا محوظے لگا۔ مورسول اللہ بنس دسیتے اور آپ نے قرمایا کہ یہ سب مکنی میرے گردیں جیسا کہ تم دیکھتے ہواور مجھے سے فری مالک رہی جیں۔ موالو کر کمڑے ہو کر حضرت عائشہ کا کا کھر بینے کے اور حفرت عر طعمة كا فور دونول كبتر تن (يعني اي يي بيليون سے اکد تم رسول اللہ سے وہ چیز مالکی ہوجو آپ کے باس تہیں ہے؟ اور وہ كہے لكيس كر الله كى فتم ہم محى رسول اللہ سے أيكى جيز شعا تھیں کی جو آپ کے ماک خیس ہے۔ چمر آپ ان سے ایک مادو انتیس و زجدارے پھر آپ کے اوپر یہ تمت امری یا ایھا السی قل لا رواجك عظيماً كد وآب في بيلي جاب، كثر صدیقہ اس کی تعمیل شروع کی اور ان سے فرمایا کہ سے انتہ

• ١٩٠٩ - عَلَ حَامِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَسِيَّ اللَّهِ غَلَهُمَا قَالَ فَخَلَ أَلَبُو لَكُمْ يَسْتُأْدِنُ عَلَى رَسُول النبر سنسى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِعَدُ النَّاسُ جُنُوسًا يَنَايِهِ لَمْ يُؤْدُنُ مَأْحَدٍ مُنْهُمْ قَالَ فَأَدِنَ الَّبِي بَكُرُ مدحل أنمُ آقِيلَ عُمْرُ مَاسْتَأْدِنَ فَأَدِذَ لَهُ مُوْخَدُ البيئ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِسًا حَوْلَةً بِسَارُهُ رَاحَتُ سَاكِمًا تَالَ فَعَالَ لَأَقُولَنَّ خَيْفًا أَمْسُجِكُ السِّيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ لوُّ رَأَيْت سَتَ خارِجَة سَأَلَتُهِي الْتَعَقَة مَقَّنْتُ إلَيْهَا فُوجَأْتُ عُنُمُهَا فَصِحَكَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَقَالَ ﴿ فَمَنْ حَوَّلِي كُمَّا تُوَى يُسْأَلُنِي اللُّفَقَةَ ﴾ مُعَامَ أَبُو يَكُر إلى غالشةً يُحَاً غُنْقَهَا مِنَامِ غُمِرُ إِلَى خَفْسَةٍ يُحَاً خُلْقَهَا كناهْمًا يَقُولُ تُسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نِيْسُ عِنْدُهُ فَقُلْنَ وَاللَّهِ مَا سَأَالُ رَحُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّتُم نَيْنًا أَيْدًا لَيْسَ عِلَّاهُ ثُمُّ اعْنَوْلُهُنَّ شَهْرًا أَوْ يُسَلُّنَّا وَعِشْرِينَ ثُمُّ نَوِّلُتُ عَلَيْهِ هَدِهِ الْآيَهُ ﴿﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلَ لِأَزْوَا جَلَّكُ حَتَّى بَلَحَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا فَظِيمًا )) قَالَ مَبِدَأُ بِعَائِشَةً فَقَالَ ﴿﴿ يَا عَفِيشَةً إِنِّي أَرِيدًا

الم المراحة من المراحة على المراحة على المراحة المراح



أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْلُكِ أَفْرًا أَحِبُّ أَنْ لَا تَعْجِلِي فِيهِ حَنَّى تَمَنَّتُمِيرِي أَبُولِكِ )) قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْلُ عَبِها الْآيَة قَالَتْ أَمِلُكَ يَا وَرَسُولَ اللّهِ أَسْتُنِيمُ أَبُويُ بَلَ أَحْتَمُ اللّهَ ورسُولَه وَالشَّارَ الْدَجْرَة وَأَمْنَأَلُتْ اللّهَ لَمْ يَعْمِلُ المُرَأَةُ مِنْ يَسَالِكَ بَالَدِي قُلْتُ قَالَ (﴿ لَا تَسَالُنِي المُرَأَةُ مِنْ يَسَالِكَ بَالدِي قُلْتُ قَالَ (﴿ لَا تَسَالُنِي المُرَأَةُ مِنْ يَسَالِكَ بَالدِي قُلْتُ قَالَ (﴿ لَا تَسَالُنِي الْمَرَأَةُ مِنْ يَسَالِكَ بَالدِي قُلْتُ قَالَ (﴿ لَا تَسَالُنِي اللّهُ لَمْ يَبْعَثْنِي اللّهُ لَمْ يَعْمِلُهُ إِلّهُ أَخْيَرَتُهَا إِنْ اللّهُ لَمْ يَبْعَثْنِي

مَنهَ مَلَ مَنْ عَمْرَ بْنِ الْحَطَابِ رَضِيَ اللهُ عليهِ عَنهَ مَلَلُ اللهُ عليهِ وَسَمَّمَ سَاءَهُ قَالَ دَحَمْتُ الْمَسْحِدُ فَوَدَهُ النّاسُ وَسَمَّمَ سَاءَهُ قَالَ دَحَمْتُ الْمَسْحِدُ فَوَدَهُ النّاسُ يَسَكّنُونَ بِالْحَصَى ويَقُولُونَ طَلّق رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليهِ وسلّم سَاءَةُ ودَبِيلُ قَبْلُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم سَاءَةُ ودَبِيلُ قَبْلُ أَنْ اللّهُ عَلَيْ وسلّم سَاءَةً ودَبِيلُ قَبْلُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم عَايْسَةً فَعَلْتُ يَا دَلِينَ اللّهُ عَلَى عائِشَةً فَعَلْتُ يَا دَلِينَ اللّهُ عَلَى عائِشَةً فَعَلْتُ يَا مِسَالًا اللّهُ عَلَيْ وَسَلّم فَعَلْتُ يَا مَنْ وَلَذِي وَسَلّم مَنْ شَابِيلُ أَنْ تُودِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَلْ بَعْيَبِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَلْ بَعْيَبِكَ مِنْ شَابِيكِ أَنْ تَوْدِي وَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَا اللّهُ عَلَيْه وسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَعَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلّى اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه لَعَدْ لَعَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه لَعَلْ لَعَدْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه لَعَلْ لَعَلّم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه لَعَلّى اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلْ لَا اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلْ اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلْ اللّه عَلَيْه وسَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلْ اللّه عَلَه وسَلّم وَاللّه وَاللّه لَعَلَيْه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَلّه اللّه وَاللّه وَلّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه اللّه وَلّه

يس جا بتا بول كه تم سے أيك بات كبول أور جا بتا بول كر تم اس میں جند کی نہ کر و جنب تک کہ مشورہ نہ ہے لوا بینے مال باپ سے۔ اتھوں نے عرض کی کہ وہ کیا بات ہے اے رسول اللہ ایم آپ نے ان پر سے آست پڑھی تو انھول نے مرض کی کہ آپ کے مقدمدين شران سے مشور وبول بلكه بنر التنبياد كرتى بوب الله كو اور اس کے رسول کواور وار آ خرت کواور ش آب ہے سوال کرتی موں کہ آپ کی طورت کوالی بیبوں بی سے خبر ندوی اس بات کی جو مل نے کی ہے۔ آپ نے فرہ یاکہ جو اپنی جھے ہے ہو جھے کی ان شک سے فور آاسے خبر دول کا اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے نہ سخی كرنے والا بكلہ مجھے آسانى سے سكى سنے والد كر كے بھيجا ہے۔ ١٩١٦- عمر بن خطاب نے کہاکہ جب کنارہ کیا ی نے تی بیبوں ے کہا محول نے میں داخل ہوام جرجی اور لوگول کو دیکھا کدوہ ككربال الث بيث كررب جي بيس كونى برى ككراور ترود ش موت ہے اور کمدرے بیل کہ طلاق دی رسول اللہ نے اپنی بیبیوں کو اور ا بھی تک ان کو پر دو میں رہنے کا تھم نہیں ہوا تھا۔ حفر مت تمڑنے كباكه بن في اين ول بن كباكه بن آج كامال معلوم كروس مو واخل ہوائی جناب عائش کے یاس اور ش نے ان سے کہا کہ اے يني الوئيرك تمهار اكياحال موكياك تم إيذاديي كليس رسول الثذكو موانمول نے کہاکہ جھ کوتم ہے اور تم کو بھی ہے کہا کام اے قرز ندخطاب کے اتم ، پی مغیری کی خبر او (لیتی ایٹی مٹی هسه کو سمجماد مجھے کی فیرست کرتے ہو کہ پھر بیں عصد کے پاس کیا ا وریس نے اس سے کہائے عصر تمہارایہاں تک درجہ بھی کیا کہ ایذادیے لگیں تم رمول اللہ کو اور اللہ کی فتم تم جا نتی ہو کہ جناب

للے ان کامنہ کاند کے۔ دوران عدیثوں سے مام الک اورش فی دوراجی اور اعمادری ہیر علوہ نے استدلار کیاہے کہ جو مخص پئی عورت سے
کے کہ بچے تقیارے جائے میرے پاس دہ جائے جد ہو اور اس نے شوہر کے تیک الفتیاد کیا توبہ طفاق نمیں اور نہ اس سے فرقت ہوتی ہے
اور کی قد مب سنگے ہے۔ دوراس سے ٹابت ہواکہ غم آلودہ کوبٹ نامتھ ہے دوراس کوخوشی پنجانا مجملہ تر ہات ہے۔



وسول الله مم كو نيين جاسي اور ين نه بوتا توم كواب تك حلاق وے میکے ہوتے رسول اللہ اور وہ خوب پیوٹ پیوٹ کر روئے كيس اور ش في ان سے كي كه جناب رسول الله كمال إن انھوں نے کہاکہ وہ اینے فراندیں اپنے جمرو کے بیں ہیں اور بی وبال كي الذين في اعداد ويما كدرور رسول الله كا غلام جمروك ك چو کھٹ پر بینما ہوا ہے اور اپنے روٹول پی اوپر ایک کھدی ہو کی کٹری کے کہ وہ مجور کاؤنڈا تھا اٹکائے ہوئے تعداور اس کٹری م ے رسول اللہ کڑھے ارتے تھے (لینی دو بجائے سٹر می کے جمروك شركى متى كرسوش نے بكاراكداك رباح اجازت لے مرے میانے پاس کی کہ میں رسول اللہ مک پہنچوں اور و باح نے جعرد کے کی طرف نظر کی اور پھر جھے یک اور پھینہ کہا۔ پھر من نے کہا اے رہاح اجازت لے میرے لیے اپنے پاس کی ک میں د سول اللہ میک مہیجے ہیں۔ پھر نظر کی رباح نے غرف کی طرف ادر مجے دیکھااور بکھ تبیل کید گرش نے آواز بند کی کہاکہ اب ربان الجازت مرے لیے اپنے ہاس کی کہ میں رسول اللہ کک چہتیوں اور میں ممان کر تا ہوں کہ شایدر سول ادالہ نے شیال قرمایا ہے کہ بی عصدے ہے آیا ہوں اور اللہ کی هم ہے کہ اگر جناب رسوں اللہ مجھے تھم ویں اس کی گرون مارنے کا تو بٹ ،س کی گرون مارول (اس سے خیال کرتا جا ہے حضرت عرام کے ممان اور فلوس کواوراس محبت کوجو جناب رسول الله کے ساتھ ہے۔ اور مشر ور ی ہے بک محبت ہر موسکن کو حضرت کے ساتھ ) اور میں نے یک آواز بلند کی سواس نے اشارہ کیا کہ چڑھ آؤ اور ش راغل ہو رموں اللہ كے ياس ور آب ايك چاكى ير لينے موے تے اور مى بیٹے کیااور آپ نے اپنی تبیندا ہے ویر کرلی اور اس کے سوااور كوكى كيرًا آب كے ياس شد تعالور چنائى كا نشان آپ كے بازو بي ہو گی تھا اور بی نے اپنی نگاہ دوڑائی حضرت کے خوالنہ میں تواس

عَيْمَتِ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّثُ وَلَوْلَا أَمَا لَطَيْعَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتْ أَسْدُ الْبُكَّاءِ سُلَّتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّم فَالَتَ هُو فِي خِزَائِنِهِ فِي الْمَثْمُرُبَةِ فَمَخَلَّتُ فَإِذَ أَمَّا برياح غُلَام رسُون اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فاعدًا عنى أَسْكُفُهُ الْمشرَّبُة مُدلُّ رِجُلَبُه عَلَى تَقِيرِ مِنْ عَسْبِ وَهُوَ حَذَّعٌ يُرَقَى عَلَيْهِ رسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْخَلِرُ سَادَيْتُ يَا رَبُحُ اسْتَأْدِنَ لِي عِسْدُكَ عَلَى رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَظَر رَّبَاحٌ إِلَى الْمُرْمَةِ ثُمُّ مَطَرَ إِلَيُّ مَلَمٌ يَقُلُ عَبُّمًا ثُمٌّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْمِنَ لِي جُنلَكَ مَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَوْ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرَامَةِ أَنْمُ نَطَرَ إِلَىٰ مَلَمُ يَقُلُ شَيُّكَ أَنُّمُ رَفَعْتُ مَنُولِي فَعُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْفِنَ لِي عِنْدَكَ عَلَى رسُوں اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَإِنِّي أَظُنُّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَّ ٱلَّتِي جِنَّتُ مِنْ أَجْلِ خَفْصَةً وَاللَّهِ لَكُنَّ أَمْرِبِي رسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَصَرُبِ غُنْقِهَا لَأَصْرِبَنَّ غُنْقَهَا وَرُفَعْتُ مَثَرِينِ فَأَوْمَا إِلَيُّ أَنْ رَقَّةً فَدَخَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَكَّمَ وَهُوَ مُملِّطِعِمٌ عَلَى حُمرِم فَحَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِرَارَةُ وَلَلِس عَلَيْهِ عَيْرُهُ رُاِدُ الْحَمِيرُ قَدَ أَثْرُ مِن جَبِّهِ مُعَلِّرُتُ يَعَمُّونِ فِي عِزَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



الى چند ملى جوت قريب ايك سائ ك اوراس ك براير ملم کے سیتھ ایک کونے جس جمرد کے بڑے تھے کہ اس سے چڑے ک وہ خت کے ایں اور ایک کیا چواجس کی دیاخت خوب نہیں ہوتی تھی وولٹا ہوا تفالور بیری آتھیں ہے دیکھ کر جوش کر آئي (اورض روف لك) توآب في قربلاك جزف م كوراليا اے ابن مطاب ؟ ش نے حرض کی کہ اے ٹی اللہ کے ہی کول كرندر دور اور حال بيرے كريے چائى آپ كے بازومبارك يراثر كر كنيب ادرية آب كا فزاندب كد خيل ديكما على ال على محروى جود يكت بول-اوريه قيمر اوركري ين كد ميلوسا اور خبروال مي و ندگی بسر کررے بیں اور آپ اللہ تعالی کے رسول بیں اور اس ك يركز يده اور آب كاني فزاند بداوروه الله ك وهمن جي اور اس میش ودولت میں ہیں)۔ سو فرمایا آپ نے کہ اے بیخ فطاب کے کیا تم راضی نہیں ہوتے کہ ہمارے کیے آخرت ہے اور ان كے بيے ديا۔ على في كها كول خيرى اليتى على رامنى بول)اور كاحفرت عرف كريل جب داخل بواتفا تواس واتت آب ك چرہ منورہ میں خصریاتا تھا۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا دمول الله آپ کو بیبیوں میں کیود شواری ہے اگر آپ ان کو طعاق دے سیکے موں تواللہ تعدلی آب کے ساتھ ہے (ایعن مداور تصرت ہے) اوراس کے فرشتے اور جر سکل اور میکائل اور میں اور ابو بھر اور تمام مومنین آب کے ساتھ ہیں اور اکثر جب میں کلام کر تاتھ اور تعريف كرتا تفاالله كى كلام عن تواميدر كمنا تفاض كرالله تعالى مجھے سچا کردے گااور تقدیق کرے گا میری بات کی جو بھی کہتا تھا (اس سے کال قرب اور حسن ظن حضر ت عرشکا بار گا اللی میں ظاہر جوالدر جیدان کو عمن تھااہے پروردگارے ساتھ ویہائی ظهور على آتا تما) اوريه آعت تخبير الري عسى ربد ال طلفكن ے اخیر تک یعنی قریب ہے بروردگاراس کا بینی نی کا کہ اگر طلاق

وسَلُّم فادا أنَّا يَقُلُمُكِ مِنْ فَنَهِمِ لَمُو الصَّاعِ وَمِثْنِهَا قَرَطُ مِن نَاحِيَةِ الْعُرَّنَةِ وَإِن أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ عَالَمُنْدَرَثَ عَيْمَايِ قَالَ (( قَا يَنْكِيكَ يَا ائِنَ الْخَطَّابِ )) قُلْتُ إِنَّا نَبِيُّ اللَّهِ وَمَا بِي لَهُ أَيْكِي وَهَدَ الْخَمِيرُ قَدْ ٱلَّهُ بِي حَبُّكَ وَهَدِهِ حِرَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَدَاكَ فَيُصَرُّ وكيسرى في القمار والكانهير وآلت رسول الله صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَصَعُونُهُ وَهَدِو عَبَرَاشُكَ مُقَالَ (( يَا ا**بْنَ الْخَطَّابِو أَلَّا تَرُضِي** أَنْ تَكُونَ لِنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ اللُّئْيَا ﴾ قُلْتُ بَدَى قَالَ وَدُحَلَّتُ عَلَيْهِ جِينَ دُحَلَّتُ وَأَلَمَّا أَرَى مِن وَجُهِهِ الْعَضَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْدِ النَّسَاءِ وَلَا كُنْتَ، طَلَقْتَهُنَّ وَانَّ اللَّهُ مَعَكَ وَمَلَائِكُتُهُ وَجَبُرِيلَ وَمِيكَائِينِ وَأَنَّا وَأَثَهِ يَكُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ رَقَلْتُ تَكَلَّمْتُ وَأَخْمَدُ اللَّهُ بَكُلَّامٍ إِلَّا رَحَوْلَتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصِدُّقُ مَرْلِي أَلَدي أَمُولُ وَمَرِفَ عَلَى رَأَتُهُ إِنَّا النَّاسُورِ عَلَى رَأَتُهُ إِنَّا طَلْقَكُنَّ أَنْ يُسْلِلُهُ أَزْرَاحًا خَيْرًا مِكُنَّ وَإِنَّ لَطَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوْ مُولَاةً وَحَيْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْبِينَ وَالمَلَائِكَةُ يَمُدَ ذَبِكَ ظَهِرٌ وْكَانْتُ عَائِشَةً بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وْخَلْسَةُ تطاهران عَلَى سَائِرِ بِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسُلُمَ مَعَلَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱطْلَقْتُهُنَّ عَالِ (﴿ لَا ﴾) قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي دَعَلْتُ السنحد والمسلمون يكتون بالخصى



يَتُولُونَ طَنَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بساءة أفائرل فأخبرهم ألت لم نُطَلِّقُهُنَّ قَالَ لَعُمَّ إِلَّا شِعْتِ عِلْمٌ أَرِّلَ أَخَدَّتُهُ خُبِّي تُخَمُّرُ الْعَصَبُ عَنْ وجُهِهِ وحَتَّى كَشَرَّ مُصَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ تُغَرًّا ثُمُّ نَرَّلَ لِينُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَلَّتُ فَوَلَّتُ ٱتَشَبَّتُ بِالْجِدْعِ وَمَرَلَ رَسُونُ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَ يُسْثِنِي عَلَى الْأَرْسِ مَا يَسَلُّهُ بِيَلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُونَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنِّتَ بِي الْعُرَّمَةِ تِسْمُعُمُّ وَعِشْرُسِ مَالَ ﴿﴿ إِنَّ الْمُشْهُرُ يَكُونُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ ﴾ مَثَمَّتُ عَلَى بَابِ الْمُسُجِدِ فَمَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْنِي لَمْ يُعَلَّقُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ بِسَاعَهُ وَمُرَكَتْ مُلِيهِ الْآيَةُ وَإِمَّا خَامَعُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَشْ أَوْ الْمُعَوِّفُ إِلَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَكُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْبِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونِهُ مِنْهُمُ فَكُنْتُ أَنَّ اسْتَنْبَطْتُ عَلِكَ الْأَمْرِ وَأَمْرَلَ اللَّهُ عَرُّ وَحَلُّ آيَةَ التَّحْيِيمِ

دے دے دو تم کو توبدل دے گااللہ تعالی اس کو پیمیاں تم ہے بہتر اوراگر تم دونول اس بر زور کردے تو اللہ تعالی اس کا رفق ہے اور جر کنل اور نیک لوگ مومنوں میں کے اور تمام فریخے اس کے بعداس کی پشت یناوین بور حضرت عائشهٔ ابو بکر کی معاجزادی اور عد ان دولوں نے زور کیا تھااو پر ان بیبوں کے تی گی۔ پمر هرض كى ش في كرات رمول الله أكيا آب في ان كوطان وى ے؟ آپ نے فرمایا جیں۔ ش نے عرض کی ک دے رسول اللہ ا جب بل معجد على وافل مواتو معلمان كتكريال الث بليث كررب عے اور کیتے تھے کہ رسول اللہ نے طلاق دے دی اپنی بیبوں کو۔ سویس امروں اور ان کو خبر دبیروں کہ آپ نے ان کو طار آ نہیں دی۔ آپ نے فرایا کہ بال اگرتم جا ہو سوش آپ سے باش کرتا ربا بہال تک کد طعمہ آپ کے چمرہ میارک سے بالکل کال کیااور يهان تک كد آپ نے دعدان مبارك كھونے اور النے اور آب کے دائوں کی بنی سب لوگوں سے زیادہ خوب صورت تھی۔ پھر جناب رسول الشركترے اور يس مجى انز انور يس اس تحجور كے ڈيڑا کو پکڑتا ہوا اتر تا قاکہ کہیں گرنہ پڑوں اور جناب رسول اللہ اس طراع ب تلف ازے جیے زین پر چلتے تھے اور کہیں ہا تھ تک مجی ند لگایا۔ کار می نے عرض کی کہ یار سول اللہ آپ جمروے یں انتیس دن رہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اور میں مجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور پارا اپی باند آوازے اور كياك طل ل حين ول آپ نے بيول كو اور يہ آيت اترى واذا جاء هم يعنى جب آئى ہے الكے ياس كوئى خرچين كى ي خوف کی تواہے مشہور کردیتے ہیں۔اور اگر اس کو لیجائیں رسول القد کے یاس اور صاحبان امر کے یاس مسلمانوں میں ہے تو جان لیں جو ہوگ کہ چن لیتے ہیں ان جس ہے۔ فرض اس امرک حقیقت کوش نے چنااور اللہ تعالی نے آیت مخیر کی اتاری۔



١٩٢- مبرالله بن عبال في كياكه عن أيك سال تك اردده كر تارياك حطرت عرب ال آيت بي سوال كرون أورند كرسكا ان ك در سے يبال تك كدوہ ج كو فكے اور على مجى الكے ساتھ فكا كجرجب لوقے اور كمى دائت بيس تھے كہ كيك بار ريلو كے در ختوں کی طرف جھنے کس حاجت کو اور میں ایکے لیے تشہرار ہ یہاں تک کے ووائی حاجت سے فارقی ہوئے اور ش ایجے ساتھ چلا اورش نے کہا اے امیر الموشین ! وہ دولول محور تک کون جیل جنموں نے زور ڈالار سول اللہ يرائپ كى بيبوں من سے توانموں نے فرہ یاکہ وہ حصد اور عائشہ ہیں۔ سوچس سے ان سے عرض کی كدالله كي مم يس آبيد عداس كو يوجمنا جا بنا تعاليد سال عداور آپ کی ایت ہے ہونہ سکاتھ آوانموں نے قربایا کہ خیں ایس مت كروجو بات تم كو خيال آئے كه مجھے معلوم ب اس كوتم مجھ ے دریافت کرلو کہ شی اگر جانا ہول تو تم کو بتادوں گا اور پھر معرت عرائے فرمایا کہ الله تعالى فتم بم بہلے جا بلیت بس كر قار تھے اور عور توں کی کچھ حقیقت نہ مجھتے تھے پہال تک کہ اللہ نے ان کے ادائے حقوق می الاراجو الدر الدر ان کے بیے بار می مقرد کی جومقرر کی۔ چنانچہ ایک دن ابیا ہواکہ جمل کسی کام جس مشورہ کر وبالخاكد ميرل مورينان كهاكه تم ايساكرت ويساكرت تؤخوب ہو تا اوش نے اس اے کہا کہ کھے جرے کام بی کیاد خل ہے جس كايس اراده كرتا ول مواس في يحص كهاكد تعجب ال ابن خطاب تم تو ما ہے او كه كوئى تم كوجواب بنى شدوے حالاتك تمهاري صاحبرادي رسول الله كوجواب ويتي بيديهان تك كدوه رن ہم غصے رہتے ہیں۔ حضر مت عمر ف کہا کہ چم میں نے جاور اپنی الاور بیں گرے نکا اور خصہ پر داخل ہوا اور اس سے کہا کہ اے ميري چيونى بني توجواب ديتي ہے رمول الله كويبال تك كه دوون مجر فعے میں وہے ہیں۔ سودھعہ نے کہا کہ اللہ کی حم میں توان کو

٣٦٩٣ عن عَبْد اللَّهِ بْنِي عَبَّاسِ رُصِيَ اللَّه عَلَهُمَا يُحَدِّثُ فَانَ نَكُتُتُ مِنَّةً وَأَنَّا أَرِيدُ أَنَّ أسَال عُمرَ بن الْخَطَّابِ عَلَّ آيَةٍ فَمَا أَسْتَظِيعُ أَنْ أَسَالَهُ هَيِّيَّةً لَهُ حَلَّى خَرْجَ خَجَّ مُحَرِّجْتُ معةُ فَمَنَّا رجع فكُّنَّا يبعض الطُّريق عدل إلى الْأَرَاكِ لِحَاجَةِ لَهُ مُوفِّعُتُ لَهُ خَبِّي فَرَعٍ ثُمُّ سِرْبُ معهُ فَقُلْت يا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ مِن الثَّانِ تطاخرُنَا عَلَى رِسُونِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مِنْ أَرَّوَاحِهِ فَقَالَ تِنْكَ خَفَّصَهُ وَعَائِشَةُ قَانَ نَفُسُتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنَّا كُلُّتُ لَأَرِيدُ أَنَّ أَسَالُكُ عَلَّ هَدًا مُنْذُ سَةٍ فَمَا ٱسْتَطِيعُ فَيْيَةً بن قَالَ مَنَا تَعْمَلُ مَا ظَنَّتُ الَّا عِنْدِي مِنْ علم سلي عَلَمُ فإنْ كُنْتُ أَعْسُهُ أَعْبِرُتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمرُ واللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَدَولِيَّةِ مَا نَعَدُّ لِلْسَنَاءِ أَمْرٌ خُتِي أَنْوَلِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِيُّ مَا أَلَّونَ وَقُسَمَ لَهُنَّ مَا فَسَمَ قَالَ فَيَشَّمَا أَلَا مِي أَمْرِ ٱلْمَدِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي الْرَاتِي لَوْ صَنفْت كَنَّا وَكِنا فَقُسُمُ بِهَا وَمَا لَتُو أَنْتُو وَلِمَا خَاهُمًا وَمَا نَكُلُمُكِ بِي أَمْرِ أُرِيدُهُ مَعَالَتُ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ مَا يُرِيدُ أَنْ تُرَاحِعَ أَنُّتَ رَائِنَّ الْبِيَّاتَ الْمُرْجَعُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَّمَ خَتَّى يَطَالُّ يَوْمُهُ عَصَّالُ قَالَ غُمَرُ فَأَخُدُ رِدَانِي ثُمُّ أَخُرُحُ مَكَايِي خُتِّي أَدْخُلُ عَنَى خَفُصَةً فَقُلُتُ بِهَا يَا لَيَّةً إِنِّكِ لَنُراجِعِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطُلُّ يَوْمُهُ عَصْبَانَ فَقَالَتُ خَفُصَةً وَاللَّهِ إِنَّا شَرَاحَعُهُ



جواب دی ہون۔ موض ہے اس سے کیا کہ تو جان ہے جس تحمہ کو ڈراتا ہول اللہ تو ل کے طااب سے او راس کے رسول کے غضب سے اے میری بٹی تراس بیوی کے وحوے میں مت رہو جوا ہے حسن پراتراتی ہے اور رسول اللہ کی محبت پر۔ پھر میں وہاں ے لکاداور داخل ہو، ام سلمہ پر بسبب اپی قرابت کے جو مجھے ان کے ساتھ مقیداور علی نے ان اسے بات کی اور مجھ سے ام سلم نے کیا کہ تعجب ہے تم کواے ابن خطاب! کہ تم برچڑ ہی وحل دمية بويهان تك كدتم جايم بوكه رسول الله كوران كي بيبول ك معالمه بس بحي وفل ووراور جهدان كى اس بات سے ايماعم بو كدال فم في بحد الصحت بإزر كهابوش كرجابتا تفااور بي ان کے پاس سے لکلا۔ اور بھرا کیک رفیل تھا انسار میں سے کہ جب هي غائب ۾ تا تو وه مجھے خبر دينا ورجب ده غائب بو تا ايعني تحفل رسول الله ك ، توجى اس كو خبر دينااور جم ان دون حوف ركھتے تے ایک باد شاہ کا منسان کے باد شاہوں بیں ہے اور ہم بیں چریا تھا کہ دہ مداری طرف آنے کا ارواہ ر کھتاہے اور مارے بینے اس کے خیال سے تجربے ہوئے تھے کہ اس میں میرا رفیق آیاور اس ہے وروازه كمنك عليا وركياك كوو كواو ين في افي كماك عسائي آيا؟اس نے کہاکہ جین اس سے بھی نیادہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ جناب رسول القد ائي يبيون سے جد بو كئے. موشى نے كباك هد اور ما نشر کی تاک جس فاک بھر و مجر مس نے ایس کیڑے لے اور بیل لکا تھا ہال تک کہ بیس رسول اللہ کے باس ماضر ہوا اور آپ ایک جمرو کے میں تھے کہ اس کے اویرایک تھجور کی جڑ ے چڑھے تھے اور ایک غلام رسول اللہ کا سیاد قام اس سیر حمی کے سمرے پر تھا۔ سویل نے کہا کہ یہ عمر ہے اور جھے اول دور حضرت عرائے کہا بھر شی نے سے سب قصہ رسول اللہ سے بیان کیا بھر جب جي ام سله كي بات ير بهجا تورسول الله مسكرات اور آب ايك

فَقُلْتُ تُشْلَبِينَ أَلِّي احْدُرُكِ عُقُرِيَةً اللَّهِ وَعَصَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَّةً لَا يَعْرُنُكُ هَذِهِ الَّتِي قَدُّ أَغْخَبُهَا خُسُنُهَا وِخُبُّ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ خُتَّى أذخل علَى أمَّ سَمَّةَ لِقَر بِنِي مِنْهِ فَكُنَّتُهِ مَعَانَتُ لِي أَمُّ سُلَّمَةً مَبِّنًا لَكَ يِهِ اللَّي الْحَطَّابِ قَدُّ ذَخَبُتُ بِي كُلُّ شَيَّءٍ خَتَّى تَنْتَعِي أَنْ تَدْخُنَ بِينَ رِسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ وَأَرْوَاحِهِ هَالَ فَأَحَدَثْنِي أَحْدً كَسرَتْنِي عَنْ يَقْص مَا كُنَّتُ أَجدُ فَعَرَجْتُ مِنْ عِنْمِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنْ الْأَعْمَارِ إِنْ عِيْثُ أَتَّامِي بِالْحَمَرِ وَإِذَا عَابَ كُنْتُ أَنَّا آتِيهِ بِالْحَبْرِ وَلَحْنَ حِيثِهِ نَتَخُوُّكُ مُلكًا مِنْ مُنُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يسِيرُ إِلَيْنَا فَقَدْ الْمُتَلَاتُ مُلُورُنا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الْأَلْصَارِيُّ يذُولُ الْبَابِ وَقَالَ الْمَنْحُ الْمَنْحُ فَشَلْتُ جاء الْعَسُّارِيُّ مَعَالَ أَشَدُّ مِنَّ دَلِثَ اعْتَرَلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاحَهُ فَقَلْتُ رعم ألف حقصة وعائشة أثم العُدُ أَوْبي مَأْشُرُجُ خُتِي جَلْتُ مَإِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْرُبُوَ لَا يُرْتَقَى إِلَيْهَا بقحلةٍ وَغُمَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَحُمُ أَسُودُ عَلَى رَأْسَ الدُّرْحَةِ مَقَّدَتُ هَدا عُمَرُ فَأَدِنَ بِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَفَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم عَلَا فَحْدِيثَ مِّلْتُ بَلَكُ حَبِثُ أَمْ لِلَّمَّ ثَبُلُمْ



رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وَإِنّهُ لغي حصرهِ مَا يَبِهُ وَيَبْهُ شَيْءٌ وَيَحْت رأبهِ وَسَادةً بِنْ أَدْم حَشُوهَا لِيعِنْ وَإِنْ عِلْدَ رَجْلَهِ وَسَادةً بِنْ أَدْم حَشُوهَا لِيعِنْ وَإِنْ عِلْدَ رَجْلَهِ وَسَادةً بِنْ أَدْم حَشُوهَا لِيعِنْ وَإِنْ عِلْدَ رَأَلِهِ أُمّٰكِ مُعَلِّفَةً مَرَّأَلِثُ وَسَلّم الله صلّى الله أَنْ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَنّم مَبْكَيْتُ فَعَال مَا يُبْكِينَ فَعَلْتُ بَا وَشُولَ الله صلّى الله وَلَيْت بِسُولَ الله صلّى الله وَلَيْت بِسُولَ الله عَمْل به وَاللّه الله عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَى الله وَلَنْ يَهْمَا فِيهِ عَلَيْهِ وَسَدّم (﴿ أَمَّا تُوضَى أَنْ تَكُولُ لَهُمَا عَلَيْهِ وَسَدّم وَلَكَ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَدّم (﴿ أَمَّا تُوضَى أَنْ تَكُولُ لَهُمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَدّم (﴿ أَمَّا تُوضَى أَنْ تَكُولُ لَهُمَا لِللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَدّم (﴿ أَمَّا تُوضَى أَنْ تَكُولُ لَهُمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الْآنِهِ عِلْهُ اللّه عَلَيْه وَلَكَ الْآنِهِ عِلْهُ اللهُ عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَسَدّم (﴿ أَمَّا تُوضَى أَنْ تَكُولُونَ لَهُمَا اللّهُ عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَى الله الله عَلَيْه وَلَكُ وَلَكَ الْآنِهِ عِلْهُ إِلّهُ عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الْآنَاءِ وَلَكَ الْآنَاءِ وَلَكَ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّهُ عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَيْهُ وَلَكُ الْآنَاءُ عَلَالُ اللّهِ عَلَيْه وَلَكُ اللّهُ عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه اللّه عَلَيْه وَلَكُ اللّه عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّه عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣١٩٣ - عَنَّ ابْنِ عَبَّسِ رَحِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُمْرَانِ أَلْفَلَمْرَانِ مِعْلَى اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُمُرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ كَنْحَوِ حَدِيثِ سَلّهُمَانَ أَلْمَ اللّهُمُ اللّهُ فَاللّ فَلْتُ مَنَّانُ الْمَرْالَيْسِ قَالَ مُو اللّهُمَّةُ وَلَا فَلْتُ مَنَّانُ الْمَرْالَيْسِ قَالَ حَمْمَةً وَأَمْ مَنْهُمَ وَرَادَ فِيهِ وَالنّبُتُ الْحُمْمَرَ فَإِذَا عِيمِ وَالنّبُتُ الْحُمْمَرَ فَإِذَا فِيهِ وَالنّبُتُ الْحُمْمَرَ فَإِذَا فِيهِ وَالنّبُتُ الْحُمْمَرَ فَإِذَا فِيهِ وَالنّبُتُ النّبُهُ اللّهُ مِنْهُمُ عَلَى مَا لَكُونَ اللّهُ مِنْهُمُ مَنْ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمُ وَمِانَا وَعِشْرِينَ مَرَالُ إِلَيْهِمْ فَاللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

الله ١٩٤٥ عن البي عبّاس يَقُونُ كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَسَالًا عَلَى عَلَمْ عَلَى الْمُؤاتِّشِ اللّتِشِ فَطَاهَرَتَا عَلَى عَلَمْ رَسُونِ اللّهِ عَلَيْكُ مَلِيْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْصِعًا حَلَى صَحِبُتُهُ إِلَى مَكَّةً فَعَدُ كَانَ يَمَرُ الطّهْرَانِ وَهِبِ يَقْصِي حاجتَةً فَقَالَ أَدْرِكُنِي عادِقَةً فَقَالَ أَدْرِكُنِي عادِقَةً فَصَى حاجتَةً فَصَى حاجتَةً فَصَى حاجتَةً لَا قَصَى حاجتَةً لَا أَدْرِكُنِي اللّهُ فَصَى حاجتَهُ اللّهُ فَصَى حاجتُهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حمر پر تھے کہ ان کے اور حمیر کے نے شی اور کوئی چھونات تھااور اس سے ہمر کے نے ایک تحمیہ فی چور کا اور اس میں مجور کا چھلکا بجر تھا اور آپ میں کبور کا اور اس میں مجور کا چھلکا بجر تھا اور آپ کے جیر ول کی طرف پھی ہے سام کے ذہیر نے (جس سے چڑے کو دیا خت کرتے ہیں) اور آپ کے سرکار سول اللہ ایک کیا پڑوا لگا ہوا تھا اور جی نے اڑ اور نشال حمیر کار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہازوش دیکھااور روئے لگا۔ آپ سے قرایا کہ کس سے داریا تم کو جی نے حرض کی کہ اسے در سول اللہ ایک کہ کس سے داریا تم کو جی نے حرض کی کہ اسے در سول اللہ ایک کس سے درایا تھر کیری جیش میں ہیں اور آپ اللہ کے در سول ہیں۔ سرگ اور تھر کیری جیش میں ہیں اور آپ اللہ کے در سول ہیں۔ حرض کی تھیں ہوئے ان کے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے دنیا ہے۔ اور تمہارے لیے آخر ہیں۔

۱۳۹۹ - ۱۲ عبال و حتی اللہ عنها اللہ عنه معنون مروی ب اور اس میں یوں وارد ہوا ہے انھوں نے کہا کہ بھی حضرت عرف کے ساتھ آیا اور جب ہم مر ظہران بھی آئے (کہ نام ہے ایک مقام کا) اور آگے کی حدیث بیان کی مخل حدیث سیمان بن بدال کی اور اس میں یوں ہے کہ جس نے کہا حالی ان ود عور اول کا انعنی میں آپ ہے وریافت کر جاہوں) ، حضرت عمر نے فربیا کہ حصر اور کی اس اور اس کے ہاں آیا اور اس میں اور ہم کھر میں روزا تھا ہیں از وائ سطم اس کے اور در میں ہو کہا کہ میں جرول کے ہاں آیا اور ہم کھر میں روزا تھا ہیں از وائ سطم اس کے اور در میں ہے کہ اس معالی تک میں میں ہی ہے کہ اس میں اور ہم کھر میں روزا تھا ہیں از وائ سطم اس کے اور در میں ہے کہ اس میں ان بھی ہے کہ اس میں اور ہم کھر میں روزا تھا ہیں از وائی سطم اس کے اور در میں ہی ہے کہ اس کی ایک ان کی در ہم کھر میں وائی ہو کے اور آئے کاری میں ان کی در ہم کھر کی در ہم کھر در اور کی طرف کے۔

۱۹۳ موسویق مضمون ہے گرائی بٹر ایر زیادہ ہے کہ جب مر ظہران پہنچ تو حضرت ممرّ حاجت کو چلے اور جمعہ سے کہا کہ چی گل ہے کر آڈیانی کیادر میں چی گل لے ممیلہ آئے وہی مضمون ہے۔



ورَحِعَ مَاضَتُ أَصَّبُ عَلَيْهِ وَدَكُرُّتُ مَقَّلُتُ لَهُ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِرِينِ مِنْ الْمَرْآتِانِ هِمَا قَصَيْتُ كَالْمِي خَتَى قال عَائِشُةُ وَخَصَفَةً رَضِي اللّه عَنْهِا

٣٦٩٥ عَنْ ابْنِ عَبُّسِ رَصِي الله عُمُّما قَالَ لَمْ أَرْنَا حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمرَ عَنْ الْمَرْأَتُيْنِ مِنْ أَرْوَاجِ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ نَعَالَى إِنَّ تُتُونَا إِلَى الَّهُ فَعَد صَعَتُ مُلُوبُكُما حَبّى حجَّ عُمرً وَخَجَجْتُ مُعَهُ مُعَمًّا كُنًّا بِيقُصِ الطَّرِيقِ عدل عُمَرُ وَعَدَلُتُ مَعَهُ بِالْإِذَاوَةِ مُتَبَرِّرَ ثُمُّ أَنَانِي فستكبُّتُ على يُدَّيُّه فتوصًّا فعُلْب بَا أَمِيرُ الْمُؤْمِيين من الْمُرَأْتَانِ مِنْ أَرْواحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ اللَّمَادِ فَالَ اللَّهُ عَرٌّ وَحَلُّ بَهُمَا إِنَّا تُتُوبِ إِلَى اللَّهِ فَقَدَّ مِنْمَتًا قُلُوبُكُمَّا قَالُ عُمَرُ وَعَجَمًّا لَكَ يَا الْبُلُ عَبَّاسِ قَالُ الرُّهْرِيُّ كره واللهِ ما سألَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُمُّمَّهُ نُهَا هِيَ خَفْصَةُ رَعَائِشَةٍ ثُمُّ أَخَدًا يُسُولُ فْحَدِيثُ قَالَ كُنًّا مَشْشِرٍ قُرَّبُشِ قَوْمًا نَعْسِهُ النبياء ملك قيات المنبية وخنانا فوثما عَلِيْهُمْ يِسَاؤُهُمْ فَطَعِق بِسَاؤُنَا يُتَعَلِّشُ مِنْ سَنَالِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَرْلِي فِي بِي أُمَيُّةً بْن رَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَعَصَّبُ يُولُ عَلَى امْرَأْتِي فَإِمَّا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكُرُكُ اللَّهُ لُوَاجِعَنِي فَقَالَتُ مَا تُنكِر أَنْ أَرَاجِعَتْ فُواللَّهِ إِنَّ أَرُواجَ السِّيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم لَيُراحِعَمَهُ وَمَهْجُرُّهُ إِخْدَاهُنَّ اليومُ إِلَى النَّيْلِ فَانْتَصْفُتُ فَدَخَلْتُ

۳ ۲۹۵ - عبدالله بن عمال نے کہاکہ بس منت سے آرزور کھتا تھا کہ حشرت عمرٌ ہے ان دو بہیوں کا حال یو جھوں کی کی رہیوں على سے جن كے بارے اللہ تعالى فرماتا ہے كہ إكر تم توب كرد اللہ تعالیٰ کی طرف تو تمبارے ول جمک رے ہیں۔ بہاں تک کہ عج كيا تھول نے اور س نے محى ال كے ساتھ بھرجب ہم أيك داه میں تنے حضرت عراراہ سے کنارے ہوئے اور بی مجی ان کے ساتھ کنارے ہوا پانی کی جماکل لے کر اور انھوں نے یہ خانہ کیااور محر ميرے يال آئے اور شل نے ان كے باتھوں يرياني الله اور انھول سنے وضو کیا اور بیں نے کہا ہے امیر الموشین وہ کوئی دو عور عمل میں بی کی میموں میں سے جن کے سے اللہ تعالی فرمانا ے کداگر توب کردتم اللہ کی طرف تو تبہارے دل جھک رہے ہیں حفرت عرائے فرایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے ے ابن عہاس! ( یحی اب تک تم نے یہ کول شد دریافت کیا)۔ زہری نے کہاکہ حضرت عمر کو اثلاته یو پیمنا اتنی مرت تک نابسند او اور بیه نابسد ابو که سنتے دن کیوں اس سوال کو چھیا رکھا۔ پھر فرمایا کہ وہ حصہ اور ماکش بیل میم کے حدیث میان کرنے اور کی کہ ہم کروہ قریش کے بیک ایک قوم سے کہ عور نول پر غائب دہتے تھے۔ چم جب مدیند میں آئے آوا ہے کروہ کو پایا کہ ال کی عور تیل ان بر عالب تھیں۔ سوہماری عور تیں ان کے خصائل سکینے لگیں اور میر مکان ال دنوس بن امید کے قبید میں تھامدیند کی بلندی بر۔ سوایک دن میں نے اپنی بیوی پر بچھ غصہ کیا۔ سودہ مجھے جواب دیے گلی اور ٹل نے اس کے جواب دیے کو برامانا تو وہ یوں کہ تم میرے چواب دے کو برامائے ہوادر اللہ کی قتم ہے کہ نبی کی پیمیاں ان کو



جواب دی ایسداور یک ایک ان ش کی آپ کو جمور و ی ہے کہ دان سے رات ہوجاتی ہے سویس چاد اورداعل ہوا عصد ير ا ورض نے کہا کہ نم جو ب دیتی ہورسول اللہ کو اتھول نے کہا کہ ال- اور من نے کہاکہ تم میں ایک ایک آپ کو چھوڑ ویتی ہے دن ے رات تک محول نے کیا کہ بال بل نے کیا کہ محروم ہو تیل تم میں سے جس نے ایساکی اور یوے تقصان ٹی آئی کیاتم ٹی سے بر ایک ڈرٹی نیس اس سے کہ انتراق فی اس یر عصد کرے اس کے ر سول کے خصر د لاتے ہے اور ناگیاں دویل کے بو جائے (اس ہے توت ایمان حضرت عمر کی معدم ہوتی ہے اورجو عظمت و شان الح سيد ير ي كى ب بخوني واضح موتى ب) مركز جواب ندرے تورمول اللہ كواوران يے كوئى چيز طعب نہ كراور محمد ے فرمائش کیا کر کہ جو تیم اتی جائے ور تور حو کا۔ کھانااس لی لی ہے جو تیری ہمایہ مینی سوت ہے کہ وہ زیادہ حسین ہے تھے ہے اور زیادہ بیاری ہے رسول اللہ کی بر تست تیرے (غرض تواس ك بمروسد شي شدر يوك تيرى اس كى برديرى فيس بوعلى اس میں اقرار ہے حضرت عمر کا حضرت عائثہ صدیقہ کی انعنیت اور محبوبیت کا)۔ مراد لیتے تھے وہ حضرت یا کٹٹ کواور کہا حضرت عمر ا نے کہ عار الیک مسابیہ تق انصار ایس سے کہ ہم اور وہ بار می بار می ر سوں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے سوایک ون وہ آتا تھا اورا کیک دن میں اور دو مجھے وحی وغیر و کی خیر دیتا تھا)ور پیس اے اور ہم میں چر ہا ہو اتا تھ کہ عسان کا بادشاہ اسے محور وں کی تعلیم لكاتا ہے كد ام سے الاے سواك ون مير رفيل يني كياليك حفرت کے یاس اور پھر عشاء کو میرے یاس آیا اور میرا در دارہ كفنك اور آواز دى اور من لكلا او راس في كها يرا غضب موا ی نے کیا کیا للک طسان آیا اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی مہم بیش آئی اور بدی لمی کہ طلاق، ی نی نے اپنی دبیوں کو می

غبى خلصة فللت أثراجيين رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ بَعَمُ فَقُلْتُ أَنْهُجُورُهُ إِخْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّهِلِ قَالَتُ عَمَّ فَنْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ دَلِكَ بِأَكُنَّ وَخَسَرَ أَفْتَأْمَنُ إِخْنَاكُنَّ أَنْ يَغْصُبُ اللَّهُ عَلَيْهَا يعصنها راسوله منتى الله عليه والمنام فادا هِيَ قُدُ هَلَكُتُ مَا تُرَاحِبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَأَلِيهِ عَيُّنَا وَسَبِينِي مَا بِمَا لَكُوْ وَلَا يَعُرَّبُكِ أَنْ كَانَّتْ حَارِتُكِ هِي أَوْمَتُمْ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم مِثْلُثِ يُرِيدُ عَائِشَةً قَالَ وَكَانَ لِي حَارٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُونَ إِلَى رَسُول اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَ فَيْسُرِلُ يَوْمُنَا وَأَثْرِلُ يَوْمًا غَيَاتِينِي بِحَبَرِ الْوَحْيِ وَعَيْرِهِ وَآتِيهِ بِيشِ مَلِكَ وَكُمَّا يَتَحَدَّثُ أَنَّ عَسَّانَ يُنْعِلُ الْحَيْنَ لِتعرُونَا فَمُولَ صَاحِبِي ثُمَّ آتَانِي عِشَاءً فَصَرَبَ يَانِي ثُمُّ مَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَث أَمْرٌ عَصِيمٌ فَلْتُ مَاوَهُ أَخَاءُتُ عَسَّانُ قَالَ لَا بَنْ أَعْظُمُ مِنْ دَلِكَ وَأَمْلُونَ طَلَّنُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَنَّمُ بِسَاءَهُ فَقُلْتُ قُدَّ عَالِبَا خَلْصَةُ وَخَسِرَتُ قَدُّ كُنْبُ أَضُّ هَٰفَ كَالِمًا حَى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحِ شددْتُ عَلَيُّ يُبَامِي تُمُّ برنَّتُ سَعَلَتُ عَنِي خَفُصَة وَهِيَ تُلكي مَثُلَتُ أَمَّلُقُكُنَّ رِحُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلِيه وَسَلُّمُ فَقَالَتُ لَا أَدْرِي هَا هُو ذَا مُغْتَرِلٌ فِي هَيهِ الْعَمْرُيةِ فَأَلَيْتُ عُلَامًا لَهُ أَسُود فَقُلْتُ



نے کہا ہے تعیب جو کی مصداور بڑے فقصان میں آئی اور میں یہلے سے یعین رکھنا تھا کہ ایک دن ہے جوتے والا ہے بہال تک ک جب می نے می کی نماز پر عی اے کیڑے بینے اور میں نیے بتر اور عصد کے پاس کیاادراس کودیکھاکہ وہدوری ہے چریس نے کیا كر طل آن دى تم كورسوس الله في سواس في كياك بل تبيل جاتى اور دہ تو وہاں کنارہ کے ہوئے اس جعرد کے میں بیٹے ہیں مومی حضرت کے غلام کی طرف آیاجوسیاہ قام تھااور ٹل نے کہا کہ ا جازت او عرك ليے اور وہ اندر كيا اور پھر نكا اور كهاك ميں ف تنبى راذ كركيادر حعرت جي جورے پيرش پينے موز كر چااور نا كبال غدم جميم بلان فكاء ركهاكم آؤ تهارب سي اجازت مولى مو داعل جوا اوروسول الله کو ممام کے اور آپ ایک بور ہے کی مناوت ير تكب لكائے موئے تھے كم اس كى بناوت آپ كے بازوش الركر كى متى بحريس نے مرض كى كدكيا آپ نے طلاق وى اپني ينيوب كواس رمول القداسوآب تے ميري طرف سر افعاليا اور فرما كد نيس- چري ئے كاللد اكبرات د مول الله ك كاش آپ و کھتے کہ ہم ہوگ قریش ہیں اورالی قوم تھے کہ غالب رہتے تھ عورتوں ہے۔ چرجب مرینہ مؤرہ میں آئے توہم نے ایک قوم کویل کہ ان کی عور تیں ان برعاب ہیں اور ہماری عور تیں بھی ان کی عاد تھے کیجنے کلیں۔ادر میں اپنی مورت پر غصہ ہوا کیک دن سووہ مجے جواب دیے کی اور عل نے اس کے جواب دیے کو بہت برامانا الواس نے كماك تم كي برامائة بو بيرے جواب دين كواس ليے كد الله كي تم ب كرتي كي ديميال ال كوجواب ويك إلى اورا يك ال یں کی آپ کو چھوڑد تی ہے دن سے رات تک۔ موشی نے کہا کہ محروم مو گناور تقصال می پڑگئی جس نے ان میں سے ایسا کیا کیا تم میں سے ہر کی ب خوف ہو گئے ہوں سے کہ اللہ تعالٰ س پر عمد کرے اسب عمداس کے رسول اللہ کے اور وہ اس وم بارک

اسْتَأْدُنَّ لِمُمَرِّ فَدَعَنَ ثُمُّ عَرَحَ إِلَى مِثَالَ قَلَّا دَكُرْتُك بَهُ فَصَيْبَتَ بِالْطَلِّقَاتُ حَتَّى الْتَهَيَّتُ إلى الْعِبْر مجلسَتُ فادَ عِنْدُهُ رَحْطٌ خُنُوسٌ يَبَكِي بِعَضْهُمْ مِحْسَتُ قَلِيمًا ثُمُّ عَلَيبِي مَا أحدَ ثُمُّ أَلَيْتُ الْغَلَّامَ لَقُلْتُ اسْتَأْدِنَ لِعُمْرَ مَنْعِلَ ثُمُّ عَرَجٌ إِلَىٰ فَقَالَ قَدَ وَكُرُّبُكَ بَهُ فَصَمَتَ عُولَيْتُ مُنْذِيرًا فَإِذَا الْعُمَامُ يَدْعُوبِي مَدَنَ وَمُعْلُ مَدَدُ أَدِنَ لِكَ مَدَعِلْتُ مَسْلَمُ عَسْلَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ فَإِذَا لهُوَ مُنْكِئٌ عَلَى رَمَل خَصِيرِ قُدَا أَثْرُ مِي حَنَّبِهِ فَقُنْتُ أَطَلَقُتَ يَا رَسُونَ اللَّهِ يَسَاءَا! هُرَفَعَ رَأْسَةً إِلَىّٰ وَقَالَ (﴿ لَا ﴾) فَفَسْتُ اللَّهُ أَكْثِرُ لَوْ رَّيْضَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَشْطَرَ فُرَيْشِ قُوْمًا تَعْبِبُ النَّسَاءِ فَنَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةِ وَجَدَّنَا فَوْمًا تَعْلِيْهُمْ مِسَاؤُهُمْ مَطْنِينَ بِسَاؤُمَا يَنْقَلْشُ مِنْ يسَانِهِمْ فَتُعْطَلُتُ عَلَى الْرَاتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ رُ اجعُنِي فَأَنْكُرُاتُ أَنْ لُرَاجعَنِي مَعَالُتُ مُا تُذَكِرُ أَنْ أُرْسِعَكَ فُواللَّهِ إِلَّا أَزُواجَ النَّهِيُّ صلَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وسَلَّم لَيْرَاحِقْهُ وَتَهْجُرُهُ إِخْدَاهُنَّ الْيُوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُدْتُ قَدْ حَابَ مَنَّ مَثَلَ دَلِيقِ مِنْهُنَّ وَحَسِرَ الْفَاضُ رِحْمَاهُنَّ الْ يعصب الله عليها لعصب وسرب صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوهِ مِي قَدُّ مَلَّكَ فَنَهَاتُمَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَدُّ وَعَظَّتُ عَنِي خَنْصَةٍ لَغَلَّتُ بَا يُعُرُّنكُ أَنْ كَانْتُ خَارْتُكُ مِنْ أَوْسَمُ مِنْكِ



وَاحْبُ إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ قَالَ (( نَعَمْ )) مُحَلَّتُ أَسْتَأْسُ يَ وَسُولَ اللّهِ قَالَ (( نَعَمْ )) مُحَلَّتُ مَرَفَّتُ وَمَعْتُ وَأَسِي النّبِيتُ وَوَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِهِ شَيْلًا يَرُدُ اللّهِ اللّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى النَّيْلُ هَدُّ اللّه يَا رسُولَ اللّه أَنْ يُوسِعُ عَلَى النَّيْكُ مَقَدْ وَسَّع عَلَى اللّهِ أَنْ يُوسِعُ عَلَى النَّيْكُ مَقَدْ وَسَّع عَلَى النَّهِ وَاللّهِ مَا يَعْبُدُونَ اللّه فَاسْتُوى الله قَالَوى عَلَى النَّهِ وَالرّومِ وَهُمْ نَا يَعْبُدُونَ اللّهِ فَاسْتُوى حَلَيْهِ عَلَيْكُ أَلْتَ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتَ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتَ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ لَيْ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ يَا ابْنَ النَّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ لَي يَعْدُولُ اللّهِ وَكَالَ أَقْسَمَ أَنْ لَى يَدْعُلُ عَلَيْهِ لَى يَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ لَا يَدْعُلُ عَلَيْهِ لَى يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَدْعُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

جو جائے۔ سوجتاب رسول اللہ مسکرائے اور جس نے حرص کی کہ یارسول انته می وافل ہوا حضرت حقصہ کے یاس اور میں نے کہا کہ تم وحوكاند كمانا ايل سوكن كى حاست وكي كركد ووتم سے رياده خوبصورت اورتم سے زیادہ پیاری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي سوآب وكر دوباره مسكرائ (اس الفتكويس كمال ایمان حضرت عمر رضی دفته عشر کا دور کمال جاتب داری الله کے رسول کی جابت ہوئی کہ انھول نے سب طرح مقدم رکھ رضامتدی کورسول اللہ کی اور بھی متقصی ہے کمال ایمان کا) پھر مل نے عرض کی کہ چھے تی بہلانے کی یا تیس کروں اسے رسول الله ؟ آپ نے فرمایواں سویس بیٹھ کیا اور میں نے اپناسر او بچا کیا محرى طرف توالله تعالى كى حتم بن في كوئى چيز دبال المكاند ويمى جس کود کھے کر میری نگاہ میری طرف چھرتی۔ سواتین چڑول کے سو يم نے عرض كي كم الدرسول الله عَلَيْنَةَ آبِ الله عَد وي كَيْنَ كم الله تعالیٰ آپ کی امت کو فراغت او رکشاد کی عنایت کرے (میہ کمال ادب کی بات کبی که آپ اگرایئے داسطے نہیں یا تکتے اور امت کی کشادگی طلب ٹرمائیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے اور آپ فار فح البالىرين)اس ليے كم اس تعالى شائد فراس اور رووم كى بوى کشادگی دے رکھی ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالی کو نہیں ہوجتے ہیں (بلکہ آتش پرست اور نی پرست ہیں) تورسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹے اور کیاکہ سے ابن خطاب! کی تم ٹیک ٹی ہو وہ اوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی طیب ت دنیا کی زندگی میں وے دیئے مھے۔ مو شی نے عرص کی کہ مغفرت الکئے میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے اے ر سول الله ملی الله علیہ و سلم اور کیفیت ہے متنی کہ آپ نے حسم کھائی تھی کہ بیبوں کے پاس نہ میں گے ایک مینے تک اور یہ قتم ان ير نہايت عصر كے سبب على كى تھى يبال تك كر الله تعالى نے آپ ہرعماب فرملیا



٣ ٢٩٧ مريري تے كيا خروى جم كو عرود تے جناب عائشة كى ر بانی کہ جب انتیس را تھی گزر مکئی ٹوداخل ہوئے مجھ پر رسوب الله كوريم بي جو سے آپ تے بيان كرائر وك كيا (يعني مضمون تخير كا كد سويس في عرض كى كدات رسول اللداسي في توقعم کھانی تھی کہ ہمارے اِس ایک ماہ تک تشریف شداد سے اور آب بھارے یاں اسمویں دن تشریف ہے آئے اور میں برابرون ائتی تھی (ہے عرض کران کااس غرض سے تھ کہ شاید آپ بحول ند م ہوں ا۔ او آپ نے فر مایا کہ ماہ کا اطلاق انتیس ان م مجى آتا ہے۔ چر آپ نے قرمایا كدائ وائشرا ميں تم ے ايك ہات کہتا ہوں،ورتم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کردیمال تک کر مغورہ کے لوائے ال ایپ سے تو کھ تہارا حرج نہیں۔ پر آب نے یہ آیت پڑھی یا ایھا السی لین اے بی آکہدو تم ابی وبيورا ٢ أ رُ تك د جناب عائشه صديقة فرماني تحيل كه حضرت کوخوب معلوم تھا کہ میرے مال ہیں تھی آپ ہے جدا ہوئے کا ظلم نہ دیں گے۔ پھر قربانی جیں کہ بٹس ہے عرض کی کہ اس میں کی مشورہ ہون بیس اے مال باب سے شک بداشک می جی ہوں اللہ

٣٦٩٦ قال الرُّمُريُّ فَأَعْبَرُمَى عُرُولُهُ عَنْ عَانَتَةَ فَقَتْ لَتْ مَصَى تَسْلُعٌ وَعَشْرُونَ لَيُلَّةً دخل عَنيُّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَمُ بَمَّا بِي مُفَلِّثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنُكَ ٱلْمُستَّ أَلَّ ل تَدْخُلُ عَلِمًا شَهْرُهُ وَإِنَّكَ دَخَلُتَ مِنْ تَسْعِ وعشرين أعُنْحُنَّ فَمَالَ ﴿ إِنَّا لَشَّهُونَ يَسْفُعُ وَعَشَرُونَ ثُمُّ قَالَ يَهُ عَائِشَةً إِنِّي فَاكِرُ لَكِ أَمْرًا فَلَنَا عَلَيْثِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُولُكِ ﴾ ثُمُّ قرأَ علىَّ الْمَانَة ي أَنُّهَا الَّسَىُّ قُلُ لَأَرُواحِث خَتَّى لَلعِ أَخْرًا عَظِيمًا هَالَتْ عَائِشُهُ فَدُ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَيُويٌ مِمْ يَكُونَا لِيُأْمُرَانِي بعراقِهِ قَالَتُ فَقُلْتُ أَو فِي هَٰدِهِ السُّتَاجِرُ ٱبُويُّ فَإِنِّي أُرِيدُ ظُلَّهُ وَرَسُونَهُ وَالدَّارَ الْحَجِرَةِ قَالَ مَعْمَرٌ مُأَخَبَرَ بِي أَيُوبُ أَنَّ غَائِشَة قالت لَا تُحَيِّرُ بِسَاعِكَ أَنِّي احْرَثُكُ عَمَالَ لَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (ر إِنَّ

#### ابلاء كابيان



الله أراسيي مُبلُقًا ولَم يُرَمِيلِي مُعَتَّا )) قَالَ تَنادةُ صعبًا قُلُوبُكُما مَالتَا تُلُوبُكُمَا

نعاتی کواوراس کے رسول کواور آخرت کے گورکو (سید کمال ایمان اور التقدیم ام الوسیمن کا)۔ معمر نے کہا کہ جھے ایوب نے چر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مت خبر دو آپ اپی اور جیوں کوائل ہے مت خبر دو آپ اپی اور جیوں کوائل ہے کہ شل نے آپ کو ختیار کیا ہے تو بی نے ان سے کہ شل نے آپ کو ختیار کیا ہے تو بی نے ان سے کہ خل میں اور جیوں کہ اند تو تی نے بی کہ جنگ ہی دیا ہے تو بی کہ جنگ دے این تہارے دیں۔ دیں۔ دیں۔ دیں۔ دیں۔ دیں۔ دیں۔

پاپ، مطلقہ ہا تد کے نفقہ نہ ہوئے کابیان
۱۳۹۹ - فاطحہ تبس کی بنی ہے روایت ہے کہ ایو حمر نے ان کو
طلاق دی طفال ہائن اور وہ شمر شمن نہ سے بیتی کیں ہاہر تھے اور ان
کی طرف ایک و کیل بھی دیواور تھوڑے جو روانہ کے اور فاطمہ اس
پر صے ہو کی تو و کیل نے کیا کہ اللہ کی تتم تمہارے سے ہمارے ورسہ بھو نیس ( یعنی نفتہ وجیر و ) کیا کہ اللہ کی تتم اللہ کے ایس آئی اور اس کا کر کی تو آپ نے قربایا کہ تمہارے لیے ان کے دمہ بھی

#### بَابِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا لَا يَعَقَدُ لَهَا

٣٦٩٧ - عَلَّ مَاطِعة بَعْت قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَشْرِو إِنَّهِ وَكِينَةً بَنْعِيرٍ فَسِخِطَنَّةً فَعَالَ وَاللَّهِ مَا إِنِّهِ وَكِينَةً بَنْعِيرٍ فَسِخِطَنَّةً فَعَالَ وَاللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْا مِنْ نَنِيْء هجاءت رسُول اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُمْم مَدَّكَرَتْ فَلِكَ بَهُ فَعَالَ لِلسَّ لَكِ عَلَيْهِ نَفْعَةً مَا رَمَا أَنْ تَعْدُ فِي يَبْتُو أُمُّ فَنْ يَلُكُ عَلَيْهِ نَفْعَةً مَا رَمَا أَنْ تَعْدُ فِي يَبْتُو أُمُّ فَنْ يَلْكُ الْمُؤَاةً يَغْشَاهِا فَرَيْكُ ثُمُ قَالَ (﴿ يَلْكُ الْمُؤَاةً يَغْشَاهِا



أصنعتهي اغتلى عيد ابن أم مكتوم وإله وحل أغنى تصعين إيانك وإذا خللت وحل أغنى تصعين إيانك وإذا خللت فالإيني ) قالت فلك خللت دكرات له ألا شعوية بن أبي سعيان وإلى حقم عطلهي فقال رسول الله عنلى الله عليه وستم أل الله الكحي أساخة بن زايو ) مكرفته ثم قال (( الكحي أساخة أس زايو )) مكرفته لمختل الله بيه عيرا أساخة ) فكفته محتل الله بيه عيرا أساخة أساخة أل

٣٩٩٩ - عَن أَبِي سَلَمَةُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةً اللهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةً اللهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةً الله قَيْسِ فَاخْبَرَ نَبِي أَنْ رَوْجَهَ الله حُرُورِيُ طَلْقَهَا فَأَبِي أَنْ رَمُولِ الله عَلَيْهِ فَأَنِي رَمُولِ الله عَلَيْهِ فَأَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ((دا نَفَقَةُ لَللهِ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ((دا نَفَقَةُ لَللهِ فَاتَعْلِي فَاذَهَبِي اللي ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَكُوبِي عِنْدَهُ فَاتَعْلِي فَاذَهْبِي اللي ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَكُوبِي عِنْدَهُ

۱۳۹۹ - قاطمہ بنت قیس رضی اللہ عند کیا کہ ان کے شوہر منے طلاق دی الن کورمول اللہ حسل اللہ عنیہ دسلم کے ذہبہ بی ہور ان کو کہا تھا ان کو کہا تھا ان کو کہا تھا ان کو کہا تھا تھا ان کو کہا تھا تھا کہا اللہ علیہ وسلم کو کھر آکر اللہ کا میں خبر دول کی دسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آکر میں سے میں اللہ علیہ وسلم کو پھر آکر میں سے میں مدلوں گی اور آگر میں نے میں سے کھے ندلوں گی ۔ ہم میں نے درسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ نے قرمایا نہ میں اللہ علیہ وسلم کا تھا ہے۔

۱۹۹۳- ابوسمہ رمنی اللہ عند نے کیا کہ جس نے فاطمہ رہنی اللہ عبد نے کیا کہ جس نے فاطمہ رہنی اللہ عبدات ہو جی قوانموں نے خبر دی کہ ان کے شوہر مخودی نے طلاق دی ادرانکار کیا نفقہ دیے ہے۔ پھر دو ربول اللہ علی کے باس حاضر ہو تی اور آپ کو خبر دی آپ نے نرویا کہ تم کو نفتہ نہیں اور تم این ام مکتوم کے کھر چنی جاؤ۔ اس لیے کہ وہ ناجینا ہے تہیں اور تم این ام مکتوم کے کھر چنی جاؤ۔ اس لیے کہ وہ ناجینا ہے



فَرَّنَّهُ رِجُلُ أَعْمَى تَضِعِينَ يُبَالِكِ عِنْدَهُ))

١ - ٣٧٠ عَلَّ فاطِعة بِسَتِ فَيْسَ قالَ كَبْتُ وَلِكَ مِنْ فِيهَا كِمَالًا قَالَما كُسَّ عِنْد رَحْلٍ مِنْ بِي مُحَرُّومٍ مَطَعْنِي الْبُنَة فَأَرْسَتُ إِلَى أَمْنِهِ أَلِيقِي النَّمَعَة وَاقْتَصَارُ الْحَدِيثَ مَعْنَى حَديثِ يَحْتِي بُن أَي كَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلْقَه عَبْرَ أَنْ فِي خَدِيثِ مُحَدِّدِ بَنَ عَمْرِو (( لا تَقُوتِينَا بِنَفْسِكِ ))

٣٧٠٧ - عَنَّ مَاطَنَة بِنَتِ فَيْسِ أَنْعَبَرْتُ أَنْهَا كَانْتَ تَحْتَ أَبِي عَلْمُو بُنِ خَلْصِ بْنِ الْمُعِيرَةِ مُطَلِّقَهَا الْحِرِ ثَلَاثِ تَطْبِيقًامٍ مَرْعَمَتْ أَنَّهِ خَاءَمَا رَسُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ تَسْتُطَيّه فِي حَرُّوجَهَ مِنْ يَتُهَا فَأَمْرُهُ أَنْ تَنْفِل إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ

وہاں تم سے کہرے اٹار عتی ہو۔ سوائی کے پاں وہو۔

ہوں سا۔ قاطمہ رضی اللہ عنی نے خردی کہ رہو حقص نے ان کو شہر طلاق دیں اور وہ سمن کو جل کیا ہوراس کے لوگوں نے فاطمہ سے کہا کہ تیرے نے ہمارے اور نفالہ چند لوگوں کے سا کھ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میموٹ رشی کے سا کھ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میموٹ رشی اللہ عبہا کے گھر میں اور عرض کی کہ ایو حقص نے تین طلاق دیں سواس کی عورت کو لفقہ میں ہے اوراس کو کہا ہیجا کہ تم اپنے تکان بیس ہے اوراس پر عدت واجب ہے اوراس کو کہا ہیجا کہ تم اپنے تکان بیس بنیر میری صلاح کے سیفٹ نہ کرنا دور تھم دیا ان کو کہ ام شریک بغیر میری صلاح کے سیفٹ نہ کرنا دور تھم دیا ان کو کہ ام شریک کے گھر مہاجرین اولین کو گہ ام شریک کے گھر مہاجرین اولین کو گہ اس فریس ہی گئی دور ہو اور اس گھر ہیں ہوگی تی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ اس فو اس گھر ہیں ہی گئی۔

واری نہ بین دوری توکوئی تم کو نہ دیکھے گا۔ سو وہ اس گھر ہیں ہی گئی۔

وارام مین ذیو سے بیاودیا۔

ا ۲۰ سال سند سے مجی قد کورہ والاحد بے دوایت کی گئے ہے۔

۲۰۱۳ - قاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ اور عمر د کے پاس متی اور اس نے تین ملائل دیں۔ پھر فاظمہ نے کہا کہ عمل جناب ریول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کے پاس آئی اور آپ ہے دریافت کی گھرے نظنے کو تو آپ نے تھم دیا کہ این آم مکتوم کے گھریلی جائے۔اور سم وان نے اس کی تصدیق یہ کی سطاقہ کے گھرے



الْمُعْمَى مَالِي مَرُوانَا أَنْ لِصِيْفَةً فِي خُرُوجِ الْمُعَمَّقَةِ مِنْ يَشْتِهَا وَ قَالَ عُرْرَةً إِذَّ عَامِئَةً الْكُرْتُ دَبِثُ عَلَى قَاطِمَةً بِنْتُ نَيْس

٣٧، ٣ و عَدْثُنَا اللَّبْ عَلَى عُقَدْلِ عَلَى رَاهِمِ حَدْثُنَا اللَّهِ شَهَابِ حُخْشَلَ عَلَى اللَّهِ شَهَابِ حُخْشَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ شَهَابِ بِهَمَا الْمُؤْمِدُ إِلَّا عَائِمَتُهُ مِعْ قُولَ عُرْزَهِ إِلَّا عَائِمَتُهُ أَمْ عَائِمَتُهُ أَمْ عَلَى فَاطْمَةً

\$ ٣٧٠٠ عَنْ أَبِيُ عَمْرُو بْن حَنْص بْن الْسْعِيرَةِ حرج منع عييٌّ بن أبي طَالِسِ إِلَى الَّـنَـٰسُ مُأَرِّسُلُ إلى الرأتِهِ فعطمة بلت قَيْسِ بنطَّليقَةٍ كَانَّتُ بتيتُ مِنْ طَلَاثِهَا وَأَمَرَ مِهَا الْخَارِثُ بْنَ جِشَامِ وَعَيَّاشَ بَنِ أَبِي رَبِيعَة بِنْمُقَةِ مَقَالًا نُهَا وَاللَّهُ مَا لَكِ عَمَةً إِلَّا أَنْ تَكُوبِي خَامِدُ فَأَلَتُ السِّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَمَّمَ فَدَكَرُبُ لَهُ قُولُهُمَّ فَقَالَ لَا عَمْمُهُ لَكِ فَامْتُنَّادُنَّتُهُ فِي السَّقَالَ فَأَدِنَ لَهِ فَقَالَتُ أَيْنَ يَا رَسُونَ اللَّهِ مُقَالَ ﴿ إِلَى ابْنَ أَمَّ مَكَّنُومٍ ﴾) وَكَانَ أَغْمَى نَصْعُ ثِيبُهَا عَدَهُ وَلَ يراها نتشة معشت عيائها ألكحها البيئ صأى اللَّهُ عَلِيْهِ وَمَنَّدُمُ أَسَامَةً بْنَ رَيَّدٍ عَارَّمَلُ الَّيْهَا " مَرَّوانُ قَبِيصِهُ بُنَ ذُوِّبِ بِسَأْلُهِ عَنَّ الحديث مَخَدُّتُنَّهُ مِهِ مُقَالَ مِرْوَاتُ لَمْ تَسْلَعُ هَذَا الحَدِيث إِلَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ سَنَاخُدُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَحَدَّدَ النَّاسِ عَلَيْهِا مُقَامَتُ فَاطِمَةُ حِينَ بَلِعِهَا تُوالُّ مَرُوانَ مُنْدِي وَيَيْكُمُ الْغُرَّانُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَ تُحْرِجُوهِنَّ مِنْ يُتُوبِهِنَّ الْآيَةَ فَالِّبَ هَذَا بِمِنْ كَانْتَ بَهُ مُرَاحِعُهُ وَأَيُّ أَمْرٍ يَحَدُّثُ بِعْدِ الثَّاتِ

نگلے بیں۔ اور عرود نے کہا کہ جناب عائش صدیقہ رمنی اللہ عنی نے بھی فاطمہ بنت تھیں کی اس بات کو تا بی انکار جانا۔

۳- ع ۳- ایک اور شدست جھی کا کورہ بالا حدیث روایت کی گئی سب-

۳۷۰۳- ابو ممرو حضرت علی کے ساتھ مین گئے دورایل مورت فاطمه کو کہلا مجیجی ایک طلاق جواس کی طلاقوں میں وقی تھی ( یعی دو پہلے ہو پیکی تھیں) اور حارث اور عیاش رو نوس کو کہلا بھی کہ اس کو نفقه ریناران دونوں نے کہا کہ تخبے نفقہ نہیں پہنچا کہ جب تک تو جاملہ نہ ہو۔ چھر وہ جناب رسوں اللہ کے پاس حاضر ہو کی اوران ہے حارث وغیرہ کی بات کا ذکر کیا تو آپ نے قرمایا تھو کو تفقه میں ادرانحوں نے دوسرے کھرچے جائے کی اجاز ملہ جائی۔ آپ ہے اجازت دی۔ اٹھول نے عرض کی کہ کیاں جاؤں اے رسوں اللہ ؟ آپ نے فرمایا این ام مکوم کے گر کہ وہ تابینا ہیں کہ وہاں اپنے کیڑے اتار کر میٹھے اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں۔ بھر جب مدت بوری ہوگئ نی کے ان کا لکاح کردیا اسامہ سے۔ سو مروان نے فاطمہ کے یا اس قیصہ بن ذویب کو بھیجاک اس سے ب صديث يوجيم آئے مو فاطمہ نے بجي حديث بيان کردي۔ سومروان نے کہا نہیں تی ہم نے یہ صدیث گرا کے عورت ہے اور ہم ایہ امر تکیاور معتبر کو باشاختیار کریں جس پر سب بو کوں کوبیاتے ہیں۔ چرجب فاطمه کو مرودن کی بات مینی که وه کبتا ہے که اعارے اور تمہارے ورمیان قرآن ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے نا تکالوان کوال کے گھروں سے تو فاطمہ نے کہاکہ یہ سم تو س کے ہے ہے جسمی سے رجعت ہو سکتی ہے اور تنین طافا قور کے بعد پھر کور، می



مَكَيْف تَقُولُونَ لِمَا سَفَقَةً لَهَا إِذَا لَمُ سَكُن حَامِلًا مسام تَحْسِسُونَها

٣٧٠٥ عَنْ الشَّعْنِيُّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى مَاطِمَةً بِتَ فَنِي مَاطِمَةً بِتِ قَنْسٍ مَسْأَلْتُهِ عَنْ قضاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى مَالَتُهَ عَنْ قضاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ فِي اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ كَنْ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي اللّهُ كَنْ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي اللّهُ كَنْ وَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣٧٠٨ عَنْ فَاطِعةً بِسَٰتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيُّ صَنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فِي الْشَطْلُعةِ ثَلَاثًا قَالَ (( لَيْسِ لَهَا سُكِنِّى وَلَا لَفَقَةٌ ))

٣٧١٩ عَنْ قَاطِمة بَسْتِ فَيْسٍ قَالَتْ طَلَقْهِي رَوْحِي ثَلَاثًا فَأَرِدْتُ اللَّهْ فَاتَلِتُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَم فَقَالَ (( الْتَقَلِي إِلَى بَيْسَةِ البَنِ عَمْلُكُ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاعْتَلَدِّي عِنْدَهُ )).
عَمْلُكُ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاعْتَلَدِّي عِنْدَهُ )).
عَمْلُكُ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاعْتَلَدِي عِنْدَهُ )).
عَمْ أَبِي إِسْحَق قَالَ كُنْتُ مَعَ الْمَسْحِدِ الْأَعْمَلُم النَّاسُحِدِ الْأَعْمَلُم النَّاسُحِدِ الْأَعْمَلُم فِي الْمَسْحِدِ الْأَعْمَلُم الْمُسْحِدِ اللَّهُ الْمُسْحِدِ الْمُسْحِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْحِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْحِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ فِي الْمُسْعِدِ اللْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمِسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمِسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمِسْعِيدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ

بات تی پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر تم کیو نکر کہتے ہو کہ اس کو نفقہ تہیں ہے جب وہ حاملہ نہ ہو تو پھر اسے کس بھر وسے روکتے ہو ( ایسیٰ نان و فقتہ بھی تہیں دیتے تو پھر کیول روکتے ہو)۔

۵۰۵ سو- شعص نے کہ بھی فاطمہ رمنی اللہ عنہا کے پاس میااور اس

اللہ دریافت کیا بیملہ رسول اللہ میں کااس کے مقدمہ بھی تواس

اللہ بحد کو نی طلاق ویں میرے شوہر نے اور بھی حضرت کے

یاس اپنا جھکڑ لے گئ مکان اور نفقہ کے ہیں۔ تو انھوں نے نہ بجے مکان دلوایااور نہ نفقہ اور تھم دیا کہ ایمن ام مکتوم کے گھر عدرت بوری کروں۔

١٠٤٠١- ال سندس محل فدكوره بالاحديث مروي ب

ے سے ۱۳ - طعی نے کہا ہم توگ فاطمہ بنت تیں کے پاس کے اور انھوں نے ہم کوابن طاب کی ترکیجوری (ایک تتم کی تحجور کانام) کمل تیں اور ستو جوار کے پائے اور بی سے الن سنے مطاقہ شلاث کا تھم پوچھا کہ وہ عدت کہاں کرے انھوں نے کہا کہ میرے شوہر سنے جھے طابال دی اور رسول اللہ نے جھے جازت دی کہ جی نے لوگوں بیں جا کر عدرت پوری کروں۔

۳۷۰۸- قاطمہ بنت قیس نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دوایت کرتی ہیں کہ جس کو تین طلاقیں ہو گئیں اس کے لیے نہ مکان ہے نہ نفقہ۔

9 - 201 - فاطمہ رضی اللہ عنہائے کہا میرے شوہر نے تمن طلاق دیں اور بھی نے وہاں ہے المعنا جا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آلی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ابن عم عمرو بن ام مکتوم کے گھر پھی جاؤ۔

۱۰ ۳۰- ابواسحال اسود کے ساتھ تھے بدی مجدی اور ضعی بھی سودی محدیث اور ضعی بھی سوفعی محدیث اللہ علیہ



وَمَعَنَا الشَّعْنِيُّ فَحَدُثُ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ ماطِعَةً

يُسْتِ فَيْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ثَمُّ يَحْدُولُ لَهَا

سُكْنَى رَكّا نَمَقَةً ثُمُّ أَحْدُ الْأَسُودُ كُمَّا مِنْ

حَمْلَى مَحَمِّتُهُ بِهِ فَمَانَ وَيُلَكَ تُحدُّثُ بِعِلْمِ

حَمْلَ فَعَرْ لَا تَمَوْلُ كِنَابِ اللَّهِ وَسُنَّةً

مَدَا قَالَ عُمْرُ لَا تَرُكُ كِنَابِ اللَّهِ وَسُنَّةً بَيِنَا

مَنْ عَمْرُ فَلَ يَوْلُولُ كِنَابِ اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ مَنْ اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ لَمَانِينَ أَلَا لَلَهُ عَرْ وَحَلَّ لَمَانِينَ اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ لَا يَحْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ لَا يَحْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ لَا يَعْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّ لَا يَحْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَحْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَعْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَحْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَعْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَعْرُخُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَرْ وَحَلَّى لَا يَعْرَجُونَ إِنَّا اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَرْ فَلَا يَعْرُخُونَ إِنَّا إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَرْ وَحَلَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِّى الْمُولِقُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِقُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِقُ اللْمُولِقُو

٣٧١١-عَنْ أَبِي إِسْحِنْ بِهِمَا الْإِسْادِ مَحْوَ حَدِيثٍ بِي أَخْمَدُ عَنْ عَثَارِ بْنِ رُزِيْنِ بَقِعْتِهِ. ٣٧١٧- عَنْ مَاطَعَةَ بِسُنَّو قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ رُوْبَحَهَا طُنْقَهَا ثَلَاقًا عَلَمُ يَخْعُلُ لَهَا رَشُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ سُكُنِّي وَلَمَا نَفْقَةُ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ ﴿ إِذَا خَلَلْتِ قَالِيْنِي ﴾ فَادَنَّتُهُ مُعَطَّبُهُ مُعَاوِيَّةُ وَأَنْهُو خَهْمَ وَأَلْسَامَةً بْنُ رَيِّلِهِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَمُّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلُ تَرِبُ لَا مَالَ لَهُ وألها أأبو جهم لرجل ضراب للسناء ولكي أساهة بْنُ زَيْدٍ ﴾ مَعَالَتُ يَنبِهَ هَكُذَا أَسَامَةُ أَسَامَةُ مَثَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكُو ﴾ قَالَتْ خَرَرٌ مُنَّهُ مَعَنَّهُمُكُ ٣٧١٣– عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْمَنْهُمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِعُنَّ فَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغْيَرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعَة بطلاقِي وَأَرْسَلَ مَعْهُ بِخَبْسَةِ آصُّع تُمْرِ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ لَقُنْتُ أَمَا لِي لَفَقَةً إِلَّا

وسلم نے شہ اے کمر ولولیانہ فری۔ اوراسود نے ایک سلمی کنگر
اف کی اور ضعی کی طرف کھینے اور کہا کہ تم اے روایت کرتے ہوا ا یہ کیا تمہاری فرالی ہے اور حالا تک حضرت عررض اللہ عند نے فرمایا ہے کہ ہم نہیں چیوڑت کماب اللہ تن لی کی اور سنت اپنے نبی مسل اللہ علیہ و سلم کی بیک خورت کے قوں سے کہ معلوم نہیں شاید وہ ہمول کی بیادر کھا۔ اور مطاقہ ناات کو گھر دیتا جا ہے اور فرچہ شاید وہ ہمول کی بیادر کھا۔ اور مطاقہ ناات کو گھر دیتا جا ہے اور فرچہ سے کہ دیتا جا در فرچہ سے کہ دیتا ہے اور فرچہ سے کہ دیتا ہے اور فرچہ سے کہ دیتا ہے کہ دیتا نالوال کو ان کے گھر وں سے مگر جب وہ کو کی کس ہے دیا کی کریں (جن زنا)۔

الماعة السندي بحي فدكوره بالاحديث مروى بهد

۱۱۵۳- قاخمہ بنت قیم کہتی تھیں کہ ان کے شوہر نے تین طلاق دیں اور جناب رمول اللہ نے نداے گھر دیا نہ فری اور کہا قاطمہ نے کہ جھے وہول اللہ نے فرمایا جب تمہاری عدت ہوری موجائے قوجھے فہر دیا۔ تو ہم نے آپ کو فہر دی اور جھے پیغام دیا معاویہ اور ایو جھے نیغام دیا معاویہ اور ایو جھے نیزار اسامہ بن ذیا نے سوجناب دسول اللہ نے فرایا کہ معاویہ تو مقلس ہے کہ اس کوبال نہیں اور ایو جھم عور تول کو بہت مارتے والا ہے گر اسامہ موا نھول نے اس اس اور ایو جھم عور تول اللہ تعالی اللہ تا تھ سے اللہ تعالی اور وسول اللہ کے فرانیا مہ سول اللہ نے الن سے فرایا کہ اللہ تعالی اور وسول اللہ کی فرانی وار بی تھے بہتر ہے۔ ہم جس نے اللہ تعالی اور وسول اللہ کی فرانی وار بی تھے بہتر ہے۔ ہم جس نے اللہ تعالی اور وسول اللہ کی فرانی وار بی تھے بہتر ہے۔ ہم جس نے اللہ تعالی اور وسول اللہ کی فرانی میں ہے جو او پر گذرا استعالی کافری ہے۔ الفائل کے اختال فی سے مفہوم ویل ہے جو او پر گذرا استعالی کافری ہے۔



عَنى نَدِينِ وَأَنْبَ رَسُونِ اللّهَ عَلَيْهُ فَقَالَ اللّهِ عَنْهَ دُلْكُ عَنِي مَنْهِ لَكُمْ قَالَ لَمَا قَالَتُهُ فَقَالَ (﴿ كُمْ طَلَقْكُ وَقَالَ ﴿ صَدَقَ لَيْسَ لَلْكِ طَلَقْكُ ) ثَنْتُ ثَلَاثُ قَالَ ﴿ صَدَقَ لَيْسَ لَلْكِ مِنْهُ وَعَنْدَى فِي يَئْتِ ابْنِ عَمْكِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ فَقَالَ الْمَنْهُ فَإِذَا انْقُصَتُ فَالِمَ صَمْلُكِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومِ فَقَالَ الْمَنْهِ فَيْدَا الْقُصَتُ فَالِمَ صَمْلُكِ الْمَنْ أَمْ مَكْتُومِ عَلَيْنِ فَوْلِيكِ عِنْمَةً فَإِذَا الْقُصَتُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْكِ عِنْمَةً فَإِذَا الْقُصَتُ عَلَيْكِ عِنْمَةً فَإِذَا الْقُصَتَ عَلَيْكِ عِنْمَةً فَإِذَا الْقُصَتِ اللّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ مِنْمَةً فَإِذَا الْقُصَتَ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

4 ٣٧١٩ على الي بكر بن أبي الجهم قال دخيث أنا وأبو سلمة بن عبد الرحم على عبد الرحم المن عبد الرحم المن عبد المحم المن المنافق المن المنافق المن عبد عبد عبر المن عبد عبد المنافق المنا

 ٣٧١٥ عن عُاصِّمة بنب قَيْس رَمْن ابن الرُّيْسِ بحاثَث أَنْ رَوْجها طَلْقَها طَلَقًا بأَنَّا شَخُو حديث شُعِيان.

٣٧٩٦ عَلَىٰ فاطِمة بِنْتِ فَيْسِ قالتُ طَلَّسِي رَوْجِي ثَنَالًا فَلَمْ يَجْعَلُ بِي رَسُولُ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْكُمْ كُنِّتِي وَلَا يُسَنَّةُ

٣٧٦٧- عَلَى هشام قَالَ خَدْثَنِي أَبِي قَالَ رَوَّح بِحْثِينَ أَبِي قَالَ مَرَّحَهَا مِنْ عَبْدِهِ الرَّحْمِنِ بُنِ الْحَكَمِ مَطْلُقُهِ فَأَحْرَجَهَا مِنْ عَبْدِهِ

۱۱۵ سا۔ اور بکر رصی اللہ عندنے کہا کہ میں اور ابوسلمہ فاطمہ رہتی اللہ عنہا کے پاس سے اور ان سے اس طفاق و عیرہ کو دریافت کیا۔ تموں نے کہا کہ میں ابوعمرہ کے پاس تھی اور وہ فران کو سے۔ آ کے وہی منمون بیان کیا۔ اخیر میں بید ریادہ کیا کہ اللہ نے جمعے شر افت اور بزرگی بینتی ابوزیدے تکان کرنے ہیں۔

1240- اس ست سے مجی قد کورہ بالاحد بث مروی ہے۔

۳۵۱۳ - قاطم رص الله عنهائے كهاكه ميرے شوہر في بجھے تين طابق ويس در رمول الله صلى الله عليه وسلم في بجھے نه مكان ولوايانه نفقه -

ے سے اس مرضی مند عندے کہاکہ جھے سے میرے ہاپ سے رکر کیا کہ مجھے سے میرے ہاپ سے رکر کیا کہ مجھے سے تکاح کی اور اس کو طلاق دے کر گھرے نکال ویااور عرود نے اس بات پرا کہیں ازام



قَمَابَ دَلَكَ عَنَيْهِمْ عُرُوهُ فَفَالُوا إِنَّ فَاطِعَةَ قَدْ خرجتُ قَالَ عُرُوةً فَأَنْيَتُ عَالِسَةَ فَأَخْبِرُلُهَا بدلِكَ فَقَالَتُ مَا لَفَاظِمَةً بِسُتِهِ قَيْسٍ حَيْرٌ فِي أَنْ تَذَكُرُ هَمَا الْحَدِيثَ

٣٧١٨- عَنُ ماطنَّه بِنْتَ قَيْسِ مَالَتَ قُنْتُ يَا رَسُولَ ظُلُّهِ رَوْجِي طَلَّقَنِي قُلَاثًا وَأَخَافُ أَلْ يُغْتَكُمْ عِنَى قَالَ فَأَمْرَهَا صَحَوَّلُنَا

٣٧١٩ عن عايشة أنها قالت ما يعاطِمة عير أن ما يعاطِمة عير أن مذكر هذه دال علي قولها لا سكنى ولا بعقة الناج قال علي الرّحمي الي القاسم عن أبيه قال قال عُرُودُ بن الرّبير بعابشة ألم ترئ أبى منانة بنت المحكم ملقه ررّجها النّة محرّجا فقال المنتف ققال المنتف المنتف ققال المنتف المنتفق المنتف المنتفق المنت

دیا تولو کوں نے کہا کہ فاطمہ بھی توبعد طان کے شوہر کے مگر سے
انکل کئی تغییر موش حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا کے بیاس کیا اور
میں نے ان کو جر دی۔ الحول نے کہا کہ فاطمہ کو اس عدیث کا
بیان کر ناا جھا نہیں۔

۳۵۱۹- جناب عائشہ رضی اللہ عنها بے قرایا کہ فاطمہ کو بہ مهنا خوب قبیں ہے کہ مطلقہ المائد کونہ مکان ہے نہ تفقد۔

۳۷۲۰ عبدالرحمن فی بیپ سے رویت کی کہ انھوں نے کہا کہ ابن ریبر نے جناب عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آب نے دیکا کہ ابن ریبر نے جناب عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آب نے دی اور دو کہ ظال عورت کو اس کے شوہر نے تی طلاق دے دی اور دو اکل کی لیعنی شوہر کے گھر ہے۔ انھوں نے فرمیا کہ اس نے براکیا۔ عروہ بن زیبر نے کہا کہ آپ فاطمہ کی بات نہیں سنتیں کہ وہ کی کہتی ہے۔ انہول نے نہیں سنتیں کہ وہ کی کہتی ہے۔ انہول نے نرمایا کہ اس کو اس قول کے بیال کرنے میں کچھے خیر فہیں ہے۔



بَابِ جَوَّارِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِسِ وَالْمُتَوَقِّي عَنْهَازَوْجُهَافِي اللَّهَارِلِحَاجَتِهَا ٣٧٧١ - عَنْ حَايرِ بْنِ عَلْدِ اللَّهِ رُصِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ طُلَّقَتُ حَالِبِي فَأَرَادَتَ أَنْ نَجَدُ مَحْلَهَا فَرْجَرِهَا رَجُلُ أَنْ تَحَرُّجَ فَأَنْتَ اللّهِي مَحْلَهَا فَرْجَرِهَا رَجُلُ أَنْ تَحَرُّجَ فَأَنْتَ اللّهِيُ عَلَيْهَا فَرْجَرِهَا رَجُلُ أَنْ تَحَرُّجَ فَأَنْتَ اللّهِيُ

يَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيُّرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

٣٧٧٣ عَنْ عُنِيْدِ اللّهِ أَنِي عَنْدُ اللّهِ أَنِي عُنْدُ بُنِ سَنْغُومٍ أَنْ أَبَاءُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَلْدِ اللّهِ بُنِ الْأَرْفَعِ الرُّهُمْرِيّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَانَحُلُ عَلَى سُبَيْعَة

باب:معتدہ ہائن کواور جس کاشوہر مر کیا ہواس کودن میں نکتاضر ورت کے واسطے رواہے

> یاب : و منع حمل ہے عدت کا تمام ہونا ہوہ اور مطلقہ کے لیے

۳۷۲۳ میداندین عبداندئے کہاکہ ان کے باپ نے عمر بن عبداند کو لکھاکہ وہ سبعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جا کی اوران سے ان کی حدیث کو دریافت کریں کہ آن سے دول اند مسی نقد

الى الم سلام کے اس سر اور جمونہ فی کے پال عاصر تھی اور عبداللہ بن ام کتوم عاصر ہوئے اور نی نے ان ہے فربا کر بروہ کرو انھوں نے فرض کی کہ وہ ناہینا ہیں آپ نے فربا کہ تم تو ناہینا ہیں ہوا ور مید دین حس ہے کہ ابوداؤدادر ترقہ کی ہے اس کو رو بیت کیا ہے اور ترقہ کی نے اس کو حس کہا ہے قر فر میں مدین فاطر میں اس کی اجازت فیش ہے کہ تم عبداللہ بن ام کو تم کی طرف تھر کر نابلہ صرف تی بہت ہے کہ تم کو اس کی نگاہ ہے تیجہ کی شرود دے گئی ہیں اور کسی ہونا کے گھرش دہ ہے جیش آئی اور محرت نے جو دیوجہ اور معاویہ کا حال فرمیا یہ فیست میر مدین اس کی مشرود ہے کہ اس میں دو مرے کی چر فواق ہے قر فیست میں مدین نظر میں اس کی اجاز خلاق عام بیان کر دینا دوا ہے کہ اس میں دو مرے کی چر فواق ہے قر فی اس مدین فاطر میں بہت ہونا فاقہ کا پائن کے لیے اور اس مدین فاطر میں بہت ہونا فاقہ کا پائن کے لیے اور جینسوں نے کہانہ فقتہ ہے یہ سکتہ و این جو ان فراس فرج کی خوات میں خاس اور ان کی اس مدین کو میں دور کو بھی کر اس فرج کہ خلوت میں مدینات اور بہت فوائد جی جو بھی میں خاس اور ان فوری بین فوائد جی بھی تھی خاس اور ان فوری بین فوائد جی بھی تھی خاس اور ان فوری بین فوائد جی بھی تھی خاس کو مقور ان فودی بین فوائد جی بھی تی خاس کو مقور ان فودی بین دور کو بھی مراس فرج کہ خلوت میں مددور ان فوری بین دور کو بھی مراس فرج کہ خلوت میں مددور ان فودی بین دور کو بھی مراس فرج کہ خلوت میں مددور ان فودی بین دور کو بھی مراس فرج کی مددور ان فودی بین دور کو بھی کو اس فرج کہ کہ خلوت میں دور کو میں دور کو کہی مراس فرج کہ کو مددور ان فودی بین دور کو کی کو میں دور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور ان فودی بین دور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور ان فودی بین دور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور کو کھی کو میں دور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور کو کھی کو اس فرج کی کو مددور کو کھی کو میں دور کو کھی کو دور کو کھی دور کو کھی کو دور ک

(۲۵۱۱) بنتا اس مدیث سے معلوم ہوا کہ معترہ ہوتی کو ضرورت کے دائت نظامات عدت بی رواہ اور بھی فد بہہ ہے مالک اور شافق اور تو ، گااور بیت اور احتراد رومرے لوگوں کا کہ یہ سب قائل ہیں کہ ون کو ضرورت کے لیے نظارہ ہے اور ای طرح سب عدت وقامت شوہر شم مجمی ان کے دویک رواہ اور عدت وقامت میں ابو طیفہ ال کے موافق ہیں۔ مطلقہ بائد میں ان فاقول ہے کہ وہ زرات کو نظے تدون کواور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدقہ ویا مجمود سے بھی مستحب ہے اس کے توڑنے کے دائت اور حدقہ ۔ سینے کا اشارہ کرنا مجمی حد سر تر کو

بأسر الحارث المأسليية فيسأله عن حديثها رَعْبًا قَالَ لَهَا رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ امْتُعْتَتُهُ فَكُتُبَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْد اللهِ بْنِ عُنَّةَ يُعْمِرُهُ انَّ سُيْعَةً أَحْمِرُتُهُ ٱلَّهِ كَانَتُ نَحْف سَعْدِ إني خَوْلَةَ وَهُو فِي نِي عَامِر أَن لُؤَيُّ وَكَانَ مِشَّ شَهِدُ يَدُّرُا مُّوفِّي عَنْهَا مِي خَجُّةِ لُوَدَاعِ وَهِيَ خَايِلٌ لَلَمْ تُشَبُّ أَنْ رُصَعَتْ حَمَّلُهَ بَعْدُ رَفَاتِهِ فَلَمَّا تُعَلَّتُ مِنْ ماسها تحملت يلعطاب مدخل عليها أبو السُّنَامِلِ بْنُ يَعْكُنُ رَخُلٌ مِنْ يَنِي عَبْدِ اللَّادِ فَقَالَ لَهَا مَا بِي أَرَاكِ مُتَجَمَّنَا لَعُلَّتِ تُرَّحِينَ الْمُكَاحُ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِمَاكِحٍ خُسَى تُمُوًّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرُ قَالَتْ سُيَنَّعَةُ فَنَمَّا قَالَ بِي ذَيكِ حَمَعْتُ عَلَيْ ثِيَابِي حِينِ أَمْسَيْتُ مَأْتُبُتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ مَمَاأَتُهُ عَنْ دَبِكَ فَأَمَّتانِي بآئى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وصَعْتُ حَلَيي وَأَمْرَيي بِالنَّزَوُّ حِ إِنْ بَدًا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمَا أَرْى يَأْسًا أَنْ تَتَرَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ رَانٌ كَانْتُ مِي مَيهَا غَيْرُ أَنَا لَا يَقُرَبُهَا رَوْجُهَا حَبَّى نطْهُرَ.

٣٧٧٣ عَنْ مَلْمَانَ بِي يَسَارِ أَنَّ أَنِّ مَلْمَةً فَيَ عَبْدِ الرَّحْمَ وَابْنَ عَبَّاسِ الجُمْمَةَ عِنْدَ أَبِي فَرَيْرَةً وَهُمَا يَدُكُرُانِ الْمَرْأَةُ تُنْعَسُ بَعْدَ وَفَاةِ وَرَحْهَا بَيْدِلُ فَضَالَ ابْنَ عَبْاسِ عِدَّتُهَا آعِيرُ الْمَرَأَةُ تُنْعَسُ عِدَّتُهَا آعِيرُ الْمَرَافَةُ تُنْعَسُ عِدَّتُهَا آعِيرُ الْمُحَلِّقِينَ وَقَالَ أَبُو مَنْتَلَةً قَدْ عَنْتَ مَحْمَلًا اللهِ عَنْدُ عَنْتُ مَحْمَلًا وَمُعَالِ اللهِ عَرْبُوهُ أَلَا مَعَ ابْنِ اللهِ عَنْدُوهُ أَلَا مَعَ ابْنِ اللهِ عَنْدُوهُ أَلَا مَعَ ابْنِ اللهِ عَنْدُوهُ آلَا مَعَ ابْنِ اللهِ عَنْدُوهُ آلِهُ اللهِ عَنْدُوهُ آلَا مَعَ ابْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْتُوا كُرْبُهُا مُولِّي ابْن

عليه وسلم لے كيا فرمايا بي جب محول في آپ سے فتو ل طلب کیا؟ سو عمر بن هیرانند نے ان کو لکھاکہ سبیعۃ نے ان کو خبر دی کہ وہ سعد کے نکاح میں متی اور قبیلہ بن عامر بن وی ہے متنی اور غز دا بدر میں حاضر ہو کی تھی اور جمۃ الو داع بیں انھول نے و فات پائی اور بیه حاطبہ حتی۔ نیم کچھے ویر نہ ہوئی ان کی و قات کو ان کا حمل وضع موالعدوفات شوہر کے۔ مگر جب استے مذاک سے فارغ ہو كي تو انھول نے سنگار كيا پيغام دينے والوں كے سے اور ابوالسنائل ان کے پاس آئے اور وہ ایک مرد تنے قبیلہ ی عبدالدار کے اور ان سے کہ کیا سب ہے کہ ٹی تم کو سڈگار کئے دیکھا ہوں شايد تم نكاح كار اده رحمق مو ؟ اور الله كي قسم تم نكاح نبيس كر سكتيس جب تک تم بر جار مهين اوروس دن شركر جا كير سبيد رضي الله عنہ نے کہ جب انحوں نے مجھ ہے یوں کہا تو میں اپنے کیڑے اوڑھ کان کرش م کو حفرت کے پاس آئی اور آپ سے یو جھا۔ آپ سے بھے فتوی دیا کہ میں ای وقت اپنی عدت ہوری کر پھی جب كديش في وضع حمل كيااور تقلم ديا جحد كو الاح كاجب يم جاہوں۔ابن شہاب نے کہاکہ پی اس پی مجی کچے مفالقہ نہیں جانثاً کہ کو کی عورت نکاح کرے بعد و منع حمل کے ای و انت اگر چہ وہ انجی خون نئاس جس ہو تحراتی بات مرور ہے کہ اس کا شوہر اس سے معبت ند کرے بنب تک کہ وہیاک ند ہو۔

۳۷۲۳ - سیمان بن بیارے دوایت ہے کہ ایو سل اوراین عورت کا ذکر عمال دونوں او بر رہ آئے یاں جمع ہوئے او راس عورت کا ذکر کر آئے ہوئے او راس عورت کا ذکر کر نے گئے جوائے او براس عورت کا ذکر ات کے بیچھے اوال علی برائے ہوئے ہوئے اورائ عبال نے بیچھے سائل میں ہو جائے ہیں و منع عمل کرے تو این عبال نے کہا کہ دونوں میں جو انجر میں بودی ہو دو پوری کرے اور ابو سلمہ نے کہا کہ دونوں میں جو انجر میں بودی ہو دو پوری کرے اور ابو سلمہ نے کہا کہ وہ ای وقت عدت بوری کر چکی اور ان دونوں میں آئیل نے کہا کہ میں نازع ہونے لگا سو ابو ہر برا نے کہا کہ میں ایسے بیتے کے میں ایسے بیتے کے



عَبَّاسِ إلى أُمَّ سَلَمَة يُسَأَلُهَا عَلَّ ذَلِكَ فَخَايَقُمُ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ أُمُّ سَلَمَةً قالت إِنَّ سَيْعَةَ الْأَسَنِيَّةَ لَمِسَتَ بَعْدَ وَعَاقِ رَوْحِهَا بِلِيَالِ وَرَبَّهَا دَكَرَتَ فَلِكَ بِرَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمْرُهَا أَنْ نَتْرُوَّحَ

٣٧٧٤ عن يختى بن سُجيدٍ بهد الْإسْادِ عير أنَّ النَّبْت عال في حديثِهِ فأرْسُلُوا إِلَى أُمَّ سدمه ولم يُسَمَّ كُريْبًا

بَابِ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحُرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَيَّام

٣٧٢٥ عَلَى رَبِّبِ بِسَدِّ أَبِي سَلَمَة أَلَهُ أَلَّهُ مَا فَالْكَ رَبِّبُ أَلَّهُ عَلَى اللّهِ الْأَحَادِيثَ الثّنائَة عالَ قَالَتُ رَبِّبُ دَخَلَتُ عَلَى أُمْ حَبِيبَة زَرْجِ النّبِي اللّهَ عَلَى أُمْ حَبِيبَة زَرْجِ النّبِي اللّهَ حَبِينَ تُولِيبِ لَهُ خَبِية بطيبو عَبْرُهُ عَنْفَتْ مُمْ خَبِية بطيبو عِيهُ مَنْفَتْ مَنْهُ خَبِية بطيبو عِيهُ مَنْفَتْ مَنْهُ خَبْرِيّة مُنْفَتْ مَنْفَتْ مَنْهُ خَبْرِيّة بَنْ مَنْفِقْ وَالنّه مَا لِي الطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعَتْ رَسُولَ النّهِ بالطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعَتْ رَسُولَ النّهِ بالطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعَتْ رَسُولَ النّهِ بالطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعَتْ رَسُولَ النّهِ بَالطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعَتْ رَسُولَ النّهِ بَالطّبِيبِ مِنْ خَاجَةٍ عَيْرَ أَنِي سَيْعِتْ رَسُولَ النّهِ بَوْمَنْ

ستھ ہوں لین ابو سلمہ کے۔ غرض کریب جو ابن عبال کے مولی سے ان کو ہم سلمہ کے باس روانہ کیا تاکہ ان سے جاکر بوجیں۔ مودہ ان کے باس آئے اور دوث کر خبر دی کہ ام سلمہ کے بیس آئے اور دوث کر خبر دی کہ ام سلمہ کے کئی نے کہا ہے کہ سبیعہ اسلمیہ کو نفاس ہواا کے شوہر کی وفات کے کئی رات بعدے اور پھر انھوں نے جناب رسول اللہ ہے ذکر کیا دور آپ نے ان کو نکان کا تھم دیا۔

جہوں ہے۔ کی بن سعیدے ای استادے کی مضموں مردی ہے۔ گرمیٹ کی روایت میں رہے کہ ام سلی کے پاس کسی کود وال کیا' کریب کانام نہیں ہے۔

باب: سوگ واجب ہے اس عورت پر جس کا غاد ندمر جائے اور اور کس حالت میں تمن دن سے زیادہ سوگ کرناحرام ہے

1210 - زینب بنت انی سلمہ ہے روایت ہے ہیں م الموسی ام حیدیہ دیات کے پاس گئی جب ان کے باپ الوسفیان گزر گئے توام حیدیہ ہے فوشیو مگوائی جو زرد تھی ضوق (ایک قتم کی مرکب خوشیو ہے) تھی یاکوئی اور خوشیو تھی اور ایک لڑکی کو (ایخ بالخوں ہے) تکی یاکوئی اور خوشیو کی اور کہا قتم القد کی جھے خوشیو لگائی پھر ہاتھ این گائوں پر پھیر لیے اور کہا قتم القد کی جھے خوشیو کی حاجت تین مگر بی نے ستا ہے دسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت تین مربر حلال کی سیاس اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہواللہ تھی کی جو یقین دکھی ہواللہ تھی کی جو یقین دکھی ہواللہ تھی کی جو یقین دکھی ہواللہ تھی کی براور پھیلے دن پر کہ سوگ کرے کسی مردے پر تین



بَاللَّهِ وَالْيُوامِ الْآخِرِ لُحَدُّ عَلَى مُنِّبَتِ أَوْقَ ثُلَاثٍ إِنَّا عَلَى زَرَّجِ أَرْبَعَةَ اشْهُرِ رَعَشْرًا ))

٣٧٣٦– قَالَتْ رَبُّتُ ثُمُّ دخَّلُت عَلَى رَبُّتُ بتب جحش جين تُوقي أخُوه فدعت بطيب فمسَّتُ مِنْهُ ثُمُّ قَالَتُ واللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْسِ مِنْ حَاجَةٍ عَيْرِ أَنِّي سَمَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِيْبَرِ (﴿ لَا يُحِلُّ لِامْوَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالَّيْوَامِ الْآخِرِ نَجِدُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ لَلَاثِ إِنَّا عَلَى رَوْحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾) ٣٧٢٧ قالتُ رَيْبُ سيفتُ أَمِّي أُمُّ سَلَمَةً تَقُولُ جَاءِتُ الرُّأَةُ إِلَى رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّهِ وَسُلُّم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْسِي تُومِّي علها رؤخها وأقذ الثلكت عيلها أتكحلها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنُّم مَا صَرَّيْسَ أَوْ ثُلَاثًا كُلُّ دَيِثَ يَقُولُ لَا ثُمَّ ماں (( سَّحَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ أَسُدَاكُنَّ لِي الْجاهلِيَّةِ تَرْمِي بِالْيَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ﴾، ٣٧٢٨– قَالَ خُمَيَّدٌ قُلْتُ لِرَيْبَ وَمَا تُرْبِي بالبغرو غنى رأس الكول فقالب ريب كاست الْمَرَّأَةُ إِذَا لُوُمِّيَ عَلَهَا رَزَّجُهَا دَخَبَتُ جِفَتُ وَلَيْسَتُ شَرٌّ لِيَابِهِ وَلَمْ تُمنَّ طَيٌّ وَمَا شَيُّكُ

ون سے زیادہ مگر حور مت اپ خاد تد کے لیے سوگ کرے جار مہینے دمی دن تک-

۱۳۱۱ - زینب نے کہا گیر میں زینب بنت محش کے پاس کی جب ان کے بھائی مرے انھوں سے بی خوشبو منگائی اور لگائی پھر کہا تھم خدا کی بھے کو خوشبو کی عاجت نہیں تھی محریش سے سا رمول اللہ بھی ہے ہے آپ فرماتے تھے منبر یہ کسی کو در ست نہیں جو یعین رکھتا ہو القدیر اور وکھیے دن پر کہ سوگ کرے کسی مردے پر میں دن سے ریاوہ موائے اس خورت کے جس کا خاو تدمر جائے '

۳۷۲۷ - زین نے کی ش نے اپنی بال ام الموسین ام سلم اسے شاوہ کہتی تھیں ایک خورستہ رسول اللہ کے پاس آئی اور کھے کی بار ہول اللہ کے پاس آئی اور کھی کی بارسول اللہ کی آتکھیں دکھتی جس کیا سر مد لگاؤں؟ آپ نے فرمایا فہیں۔ پھر اس کی آتکھیں دکھتی ہو چی دویا تین بار۔ آپ نے فرمایا فہیں ہر بار پھر آپ نے فرمیا اب تو عدت کے چار مہینے وی آب نے فرمیا اب تو عدت کے چار مہینے وی آب والیت اس فو حورت ایک برس پورے میں تو حورت کے اس حد بات کا کیا مطلب ہے۔ اس حد بات کا اس مد بے کا اس حد بات کا اس مد بے کا اس مد بے کا اس مد بات کا کیا مطلب ہے۔

٣٤٢٨- زين نے كہا (جاہيت كے نمائے يل) جب حورت كافاد ندم جاتا توده ايك كونسلے بيل تمس جاتى برے ہے بركيزا مين ترم جاتا توده ايك كر ايك سال كزرجاتا ليكر ايك سال كزرجاتا ليكر ايك سال كزرجاتا ليكر ايك جانوراس كے پاس لائے كوھا يا كرى يو يزياجس سے ووائي

حَمَّى مَمْرُ بِهَا مَنَّهُ ثُمَّ نَوْمِي بِدَائِهِ حِمَّارِ أَوْ سَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَصَّصَلُ بِهِ فَقَلْمَا تُعَمِّصُ بِشَيْءً إِلَّا مَاتَ مُمَّ تَحَرُّحُ فَتَعْطَى بِغُرةً فَقَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَدُدُ مَا شَاءَتَ مِنْ طِيبٍ أَوْ عَبْرَه

٣٧٢٩ - عن رئيس بلت أنْ سَلَمَهُ قالتُ يُولِّيَ خَبِيمٌ يَامٌ حَبِيةً فَدَعْتُ بِصُعْرِهِ مَسْتَحَةً بِسِرَاعَيْهِا وَقَالَتُ إِنِّمَا أَصَّا لِصَلَّعُ هَدَا بَأَنِّي سَبَعْتُ رسُولَ الله عَلِيَّةً يَمُولُ (﴿ لَا يَحِلُّ لِاقْرَأَةِ تُوْعَىُ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْأَخِرِ أَنْ تَجِدُ فَوْقَ قَفَاتٍ لَا على رؤح أربعة أَشْهُرِ وَعَشْرًا ))

عدت توزنی (اس جانورکوا پی کھال پر دگرنی یا پناہا تھ اس پر پھیرتی )۔
ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ جانور زیرہ رہتا (اکثر سر جاتا بکھ شیطان کاائر
ہوگایا اس کے مدل پر میل کھیلی ایک گھونسے شل رہنے ہے رہر دار
مادہ چڑھ جاتا ہوگا جو جانور پر اثر کر ناہوگا)۔ پھر وہ ہاہر تکتی ایک میگئی
اس کودیے ہی کو پھینک کر پھر جوج ہتی تو شبوہ فیرہ لگاتی ایک میگئی

9 مے ۔ زیت بنت ہم سفر ہے روایت ہے ام حیبہ کا کوئی رشتہ دار مر عمیاا نموں نے زرد خوشبو منگائی اور ہا تموں پر لگائی پھر فرمایا میں یہ کام اس نیے کرتی ہوں کہ جی نے سنار سول اللہ ہے آپ فرہ تے تھے جو خفص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پراور بچھلے وں پر اس کو درست نہیں سوگ کرتا کئی شخص پر نمین دن سے زیادہ مگر محدرت اینے خاو تد پر چار مہینے وسی دان تک سوگ کرے۔

• ٣٤٣٠- اورز منب فرايس عن حديد افي ال (ام سلم ) سا نقل كي اورام المومنين زينب سي يا اور كمي في في سي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي.

اسوے اللہ حید بن تائع ہے رویت ہے ش نے سا زین ہے جو
م سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں انحوں نے شاپی اور اور وہ وہ وہ وہ کہ

یک عورت کا حاوظ مرحی اور اس کی آتھوں کالوگوں کو وُر ہو اور وہ اسکے جاتے جناب رسول اللہ علی گئے کے پاس او راجازت جاتی سرمہ لگانے کی۔ آپ ہے فرہ بیاتی کی ایک اسے برے گریش کیڑا یا راکیٹر یہی کر سال بحر بیشی کے بینک کر سال بحر بیشی ہے کہ جب کیا لگا تو جیلی کو بینک کر ایک ایک اسک سال بحر بیشی کے بینک کر سال بحر بیشی کی جینک کر ایس کے ایس کا لگا تو جیلی کو بینک کر سال بحر بیشی کی حمر نہیں کر سینے دس وال سے بھی نہ کورو والا صدیدے مروی ہے۔

ایس کا سال سند سے بھی نہ کورو والا صدیدے مروی ہے۔

لا مو آب والی محورت کے سیے سرے کا نگاہ حرام ہو تا شاک ہے کہ چہ عشر رہ وہ اور موطا میں ایک عد بیشے جس علی بید کورے کے راحت کو سر مد نگاے اور وان کو کو ٹجھے ڈلسے دوران واٹوں عدیڈول کو ہول من کیا ہے کہ اگر اس ورت ہو تو بالکل ناور سے ہے ورجو ضر ورت ہو ہو کم میں ۔ ان کو نگانا در سے نہیں اور رہت کو در سے ہے مرجم میک ہے کہ ہداگا ہے۔



سدنه وأغرى من أزوج اللبي على عبر أنا لم أسسته رئيس نحر حديث شحيد بن جعم ٣٧٣٣ - عن أم سده وأم خيه تدكران أن المرأة أنس رسون الله على مذكرت به أن بن بها توقي عله رزاخها فاضكت عبه مهى ريد أن مكحمها فعال رسول الله على (( قدا كانت الحداكي عرمي بالبغرة عبد رأس الحوال وإسها هي أرابعة المنهر وعشر))

٥٣٧٣٠ عن حَمْسَةً أَوْ عَنْ عَالِينَهُ أَلَّ عَنْ كَالْتُهُ وَلَمْ وَسَلَّمُ عَلَى (﴿ لَا يَبْحَلُّ لِمَالَةٍ تُوْلِينُ بِاللّه وَالْمُومِ قَالَ يُحِدُّ عَلَى اللّهِ وَرَسُونِهِ أَنَّ تُعِدُّ عَلَى اللّهِ وَرَسُونِهِ أَنَّ تُعِدُّ عَلَى اللّهِ وَرَسُونِهِ أَنَّ تُعِدُّ عَلَى أَلَا عَلَى زُوجِهَ ﴾

٣٧٧٣٠ و حائقه عنيتان بن مُرَّرَعَ حَدَّقَه عَبْدُ الْمَرِيزِ يَغْيِي ابْنَ مُسْلِمِ حَدَّقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيبَارٍ عَنْ مَافِع بِإِسْلَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ رِئُنْ رِوَاتِينِو

٣٧٣٧ - عَنَّ خَمْتُ بِنْبِ عُمْرُ رَوْجِ الْبِيِّ عَلَيْهِ تُحَدِّثُ عَنَّ النِّبِيِّ عَلَيْهِ بِيثِل حديثِ اللَّبِ وَابْنِ دِيَّارِ وَرَادَ مَانِّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَصْهُرِ وعشرًا

۳۵۳۳ - ام المو منین، م سفر اورام المو منین ام حبعه رضی الله عنین ام حبعه رضی الله عنین ام حبعه رضی الله عنین ب د وایت یک که نیک محورت آئی جناب رسول الله صلی الله علیه و سم کے پائی اور ائی نے کہ میری بنی کا شو بر حر می اس کی آئی و آئی و کمتی ہے اس کے ۔ آپ نے آئی و کمتی ہے اس کے ۔ آپ نے فرمایا تم میں کی ایک ممال بورا ہو نے پر مینی یکھینگتی اور یہ تو جار مینی و را ہو نے پر مینی یکھینگتی اور یہ تو جار مینی ورا ہو نے پر مینی یکھینگتی اور یہ تو جار مینی اس کے۔

۱۳۵۳ مرائموسی حصدیام الموسین عائش مروایت ب یادونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے قرایا نہیں ملال س کو جوابیال مائے اللہ یہ در بچھنے دن پر بیا بیمان لانے اللہ اور اس کے رسوں پر موگ کرنا کمی مردب پر نیس رل سے زیادہ البتہ مورت نہنے فارند پر کرستی ہے۔ مورت نہنے فارند پر کرستی ہے۔

عد ۱۳۵۳ - ام الموسنین هسد رضی الله عنها سے وی روایت ہے جو او پر گزری - اس میں اتناز بادو ہے کہ عورت اپنے خاو تد پر سوگ کرے چاد مہینے وسی وین تک۔



٣٧٣٨ عن صَفِيةً بِسْدَ أَبِي عُبَيْدٍ عن بَعْصِ الرَّواجِ النِّيَ عَلَيْدٍ عن بَعْصِ الرَّواجِ النِّيَ عَلَيْهُ عن النِّبِي اللَّهِ عَلَيْهَ مِعْنَى حدِيثِهِمُ ٣٧٣٩ عن عَالِمَتُهُ رَضِيَ ، لَهُ عَلَيْهَا عَمِ النَّبِيُّ صَلَّمَ قَالَ (( لا يَحِلُّ لِالفَرَّأَةِ صَلَّمَ قَالَ (( لا يَحِلُّ لِالفَرَّأَةِ تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحدُّ عَلَى عَبْتِ فَوْقَ لَكُونَ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحدُّ عَلَى عَبْتِ فَوْقَ لَلْهُ فَي وَالنَّوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحدُّ عَلَى عَبْتِ فَوْقَ لَلْهُ فِي وَالنَّوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحدُّ عَلَى عَبْتِ فَوْقَ لَلْهُ فَي وَالنَّهِ فَي وَرَجِهَا ))

٣٧٤٦ عَنْ هِشَمِ بهذا الْإِلَــُّادِ وَقَادَ (﴿ عِمْدُ أَذْنَى طُهْرِهَا لُيْلَةً مِنْ لِحَسْطِ وَأَظْفَارِ ﴾).

٢٧٤٧ عَنْ أَمْ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَلَيْهَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى الله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٣٤٣٨- اس سند على فد كوره بالاحديث مروى ب

9 - 2 - ام المومنين عائش رضى الله حمها ، رويت ہے كه رسول الله عنظف نے قربایا جو عورت ليتين ركھتی ہے الله تن لی اور آيا من دن آيا من دن آيا من دن اللہ اللہ عن دن من مورے كاسوگ كرنا من دن سے تريدہ سوا اسے فاد تر كے۔

۱۳۷۳- ام عليد رضي الله عنها عدويت مرسول الله مكافية في فرما كول عورت كى مرويت مرسول الله مكافية في فرما كول عورت كى مرويت و الدورت كى مرويت كالم المرب كالم المرب الله ميني وس وال تك موك كر الاورت و الول تك و المراكز الور مرحد في لكائد ورح شبوند الكائد ورح شبوند لكائد عرج بيض من باك بوق تعوزى قسط بالتلفار (فوشبودل كالما تعمل كريت بين كالم تعمل كريت كالم تعمل كريت كالم كالم المرب الماسمة الكائد كرده بال روايت بيال كى عنى المدكورة بال روايت بيال كى عنى

المائے اللہ المول فی اللہ المائے مناہ اللہ الموفق والدین المول فی کیا منع کی جاتے ہے۔ اس مطید رہنی اللہ المائے کی جاتے ہے اور نہ مر مدالگائے تھے اور نہ مر مدالگائے تھے اور نہ شہو اور نہ کو گورت کو اجازت تھی کہ جب جیش سے پاک ہواور تعسل کرے تو تھوڑی قبط اور الله المائے اللہ والمعیں۔ استعال کرے (بدیودور کرنے کو) واللہ المعوفی والمعیں۔

÷



# كِتَابِ الْلِّعَانِ (<sup>()</sup> لعال كابيان

(۱) ہے۔ لعان کہتے ہیں ان گوانیوں کوجو ماد نداور بڑی ہے لی جان ہیں جب خاد عدائی ہوی کورنا کی تہمت لگائے اور گوادشہر کھڑا ہو۔ چونکہ اس شک احست کا لفظ ہو تا ہے اس سے ان کو لعان کہتے ہیں۔ اور لعان کا تھم یہ ہے کہ صاد نداور جور وہی ہمیشہ کے لیے جدال ہو جاتی ہے اور پھر ان کا ملاہ نکار کے تمہیں ہو سکرا۔

(۳۷۳) آنا آنود کی ہے کہا مراد حضرت کی وہ سوال ہیں جو بے خرورت ہوں خاص کر جن بی مسلمانوں کی رسو کی جو اوراگر دس کے خرود کی سوالی جول تو دورے کیٹل ہیں اورا بسے سوال تو ہمیٹ سحلہ کی کرتے اور آپ ان کا جو ب وہے ان کو ناپیند نہ کرتے اور عاصم کے سوال کو جہائے کی ہے دجہ تھی کہ انجی تک وہ قصہ واقع خیس جوافات س کے ہم چھنے کی کوئی صرور مدہ تھی اور اس ہے مسلمانوں کی رسوائی بھی جو ٹی تھی کا فروں کو خوشی کا موقع حاصل ہو تا تھاتوں کی علامت انتظاف کیا ہے کہ اگر کوئی فیض غیر سرو کو چی بی ہی ہی ہی

رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَع النّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرْأَيْتِ رَجُلًا وَجَدَ مِعَ الْرَأَتِهِ رَجُلُ أَيْقَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَكَالَ وَسُولُ اللّهِ فَأَلْتِ وَلَي صِاحِبَيكَ فَادَهُ عَبْ فَأَلْتِ بِهَا ) قَالَ سَهُلُ فَنَاعَا وَأَنْ مَعَ النّاسِ عِلْنَا وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَي صِاحِبَيكَ فَادَهُ عَلَيْ فَاللّهِ عِلْنَا أَلْهُ عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْكُ وَلَا مَعَ النّاسِ عِلْنَا وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْكُ وَأَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَوْتِم كَذَلِبَ عَلَيْكُ وَلَي عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَوْتِم كَذَلَتِهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَالُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٣٧٤٥ عَنِ اللهِ خُرَيْجِ أَحُرَبِي اللهُ شِهَابِ عَنْ الْمُتَلَاعِيْنِ وَعَنْ السَّوْ فِيهِمَا عَنْ خَلِيثِ

نی لی کے پاس قیر مرر کو دیکھے اس کو مد ذائے ' پھر آپ اس کو مدر ذائے ۔ گار آپ اس کو مدر ذائیں گے (اس کے تصاص بھی) وہ کیا کرے؟ رمول اللہ نے قرمایا تیر کے اور تیر کی جورہ کے باب بھی اللہ کا تھم افزا ( لیمنی آب العالی کی کو جادر اپنی جورہ کو لے کر آئے میل آٹے کہا پھر دونوں میاں بی نی نے افدار کی جورہ کو رہ کے ساتھ رمول اللہ کے باس مرجود تی نے افدار جو اور قارم جو نے تو جو پھڑنے کہایار مول اللہ کر بھی اس خورت کو نہ و قارم جو اور تی جونا جو لی تھر جو پھڑنے اس کو تین طلاق دے و بی اس سے پہنے کے و مول اللہ اس کو تھی کر تے این طلاق دے و بی اس سے پہنے کے و مول اللہ اس کو تھی کر تے این طلاق دے و بی اس سے پہنے کے و مول اللہ اس کو تھی کر تے این طلاق دے و بی اس سے پہنے کے والان کا کی طریقہ تفہر گیا۔

سرس سو سوس سنل بن معلق سے دوایت ہے مو یمر انسادی جو بی اللہ کا انہا ہیں ہے جو بی انسادی جو بی اللہ کا انہا ہی ہے کا انہا ہی کا انہا ہی کا قول بھی شریک کردیا کہ پھر جدائی مردی عورت سے سنت موجی تعان کرنے وائوں میں اور اتنا زیادہ کیا کہ سمل نے کہا وہ عورت حالمہ محمی اس کے بیٹے کو باس کی طرف نسبت کر کے بیارت کا بیارت کی طرف نسبت کر کے بیارت کی اور انہا کی ان کی طرف نسبت کر کے بیارت پھر ہے انہا کی اور انہا کی ان کا وادرت ہوگا اور انہا کی انہاں کا وادرت ہوگا اور انہا کی اور انہا کی انہاں کا وادرت ہوگا اور انہا کی اور انہا کی انہاں کی اور انہاں کی اور انہاں کی اور انہاں کی اور انہاں کی دارت ہوگا ہو کی اسپیغ حصر کے موافق ۔

۵ مد ۲۳- این جر ترج کے رو بت ہے کہا کہ جھے ہے این شہاب فے وال کی مدد کی اسلامین مدد کی

ان جائے گاہور ضامی لاؤم ہوگا محرجب زنا کے کو او قائم ہو جائی ہا علول کے درشاس کا قرار کریں تو قصاص سات ہوجائے گاہر طیکہ منتول تصن ہوجس کی سزار جم ہے۔

لسن کے جد جدائی کی کیفیت میں عاد کا اختلاف ہے۔ مالک اور شاقعی کے زویک فود نوان سے جدائی واقع ہوجاتی ہے دور ہیش کے میں مورٹ کے جدائی ہوتی ہو جاتا ہے اور ایو صیفہ کے رویک افیر قاصی کے عدائی میں ہوتی ہورجب بناو تدایتے تنی جہاں مورت اور مورث ماں جو جاتی ہے۔ دورمالک اور شالعی کے فردیک مجھی طال میں ہوتی۔ اسمی مخترز۔

(۳۷۳) ہے۔ لیسی متلا مند حورت کا لڑکا اپنی ال کا ترکہ بائے گاہروہ اس کا ترکہ بائے گی اگرچہ زنا کی اولاد ترکہ کیس باتی پر ال کے زخم میں تو دہ زناکا لیس اے اس میلیے میراث جاری ہوگی اور نسب مجی مال سے قائم رہے گا۔

(٢٤٣٥) الله يني خود سال جدائل ب طلاق كي صاحبت و تقى اورايك روريت ين ب تحد كوال يركوني رو تين يعني اب تيرل ملك ال



سهل بن سفد أحي بني ساعدة أنَّ رَسُنَا مِنْ النَّافِي بني ساعدة أنَّ رَسُنَا مِنْ النَّهِ النَّهِيِّ عَلَيْكُ فَقَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَّأَيْتَ رَخُنًا وَحَدَّ مِعَ الرَّأَيْنِ وَجُنَا وَدَكُرَ النَّحِيثِ مَلَاعا فِي الْمَسْجَدِ الْمَحْدِيثِ مَلَاعا فِي الْمَسْجَدِ وَرَادَ فِيهِ مَلَاعا فِي الْمَسْجَدِ وَرَادَ فِيهِ مَلَاعا فِي الْمَسْجَدِ وَأَنَا شَاهِدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مَطَّلَقُهَا ثَلَاثُ قَبْلُ وَأَنَا شَاهِدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مَطَّلَقُهَا ثَلَاثُ قَبْلُ وَأَنا شَاهِدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مَطَّلَقُهَا تَلَاثُ قَبْلُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ فَعَالَ النِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ فَعَالَ النِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ عَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ فَعَالَ النِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمِ عَمَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

مدیث ہے جری ما صدوقی ہے تھااس نے کہاا تسازیں ہے ایک فخص رسول اللہ آپ کیا تھے۔
ایک شخص رسول اللہ کے پاس آبادر عرض کیا یارسول اللہ آپ کیا تجھے
ایس اگر کوئی شخص اپنی جورو کے مہ تھے کسی مرد کود کھے اور بیان کیا مادا قصہ حدیث کا اور اتفازیادہ کیا کہ چھر دونوں نے تعان کیا مہد کے اندراور علی موجود تھا ۔وراس رواہت بھی ہے کہ اس مختص نے طواق دی تھی بارائی عورت کو رسول اللہ کے تھم کرنے میں ہے کہ اس سے پہلے چروہ جد ہو گیااس ہے آپ کے سامنے آپ نے قریا کے جاتے قریا کہ جب کے والوں کے۔

ہی جدائی ہے در میان لوان کرتے والوں کے۔

۲ ۱۳ ۲ سعید بن جیر عے دوایت ہے جھے ہے او چھا گیا مان کرنے والوں قاسکد مصحب بن رہر کی خلافت بن بن بن جران ہوا کیا جو اس وول تو بن چلا عبواللہ بن عمر می کرداس نے کہاوہ آرام میں اوران کے علام ہے کہا میر کی عراق کرداس نے کہاوہ آرام کرتے ہیں انحول نے بیر کا ایا ہے جی کرنے ہیں انحول نے بیر کا اندر آخم خدا کی قرکسی کام ہے آیا ہوگا ہے انہوگا ہے انہوگا ہے کہا ہاں انحول نے کہا اندر آخم خدا کی قرکسی کام ہے آیا ہوگا بن اندر کہا تو وہ ایک کمبل بچھائے ہیں خوا کی قرکسی کام ہے آیا ہوگا بن اندر کہا تو وہ ایک کمبل بچھائے ہیں خوا کی اور ایک تیجے پر فیک گائے تھے جو چھال سے مجور کی بھر بحوا تھا۔ جس نے کہا اندر اند ہے جو انوں میں جدائی کی جائے گی جائے تو ہری بات کی جائے تو ہری بات تو جری بات

عليه ي باقي شدر في نوطلان ب موتع ب\_

<sup>(</sup>۳۷ عام) بنا سے اور جو عیب لگا کی اپنی جوروں کو اور شاہرتہ ہوں ال کے ہاں مواسقہ بنی جان کے تواہیے کسی کی گوائی ہے ہے کہ جار گوائی وے اللہ کے نام کی مقروب مخض سچا ہے اور ہا تجویل ہید کہ اللہ تعالی ہوائی محص پر گروہ جھوٹا ہواور عورت سے نگر ہے بار ہوائی کہ گو تل وے جار گوائل اللہ کے نام کی مقرودہ محض جموٹا ہے ہور نے تجویل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضہ آئے اس عورت پر اگروہ سچاہ اور کمجی شہو تا اللہ کا قضل شہارے اور اور اس کی مجرود ہر کہ اللہ تعالیٰ معاقب کرتے والا ہے کہتیں جانا تو کیا ہمکہ ہو تا۔ (سوضح القرابس) ہے و کہل ہے ابو منبطہ ج



النُّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُلَّمُ يُحِيُّهُ عَلَمًا كَانَ يَمْد دُلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلَتُكَ عَنَّهُ فَدُّ الْتُبِسُ بِهِ فَأَنْرِلَ النَّهُ عَرَّ رَحَلَ هَوُلاءِ الْآياتِ فِي سُورَاء النُّورِ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُواحِهُمْ لِتَقَاهُنُّ عَلَنْهُ وَوَعَظُهُ وَذَكُرَهُ وَأَخْرُهُ أَنَّ عِدَابِ الدُّنَّيِّ أَهْوَنُ مِنْ عَدَابِ الْمُجِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي يَعَنَّكُ بالحقّ مَا كديْتُ عَيْهَا ثُمُّ دَعاها موغصها وَدَكِّرَهَا وَأَعْبَرِهَا أَنَّ عَدَّابَ الدُّنَّيَا أَعْوِقُ مَلَّ عَدَابِ الْآخِرِهِ قَالَتُ بَا وَٱلَّذِي يَعَثَلُكُ بِالْحَقُّ إِنَّهُ لكَادِبُ فَبِداً بِالرِّجُلِ مِشْهِدٌ أَرَّبُعَ شَهِاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَمِنَّ الصَّادِقِينَ وَالعَامِسَةُ أَنَّ لَقُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكُندِينِ ثُمَّ ثُلِّي بِالْمَرَّاءَ مُشهِدَتَ أربّع شهادات بالله إنَّهُ لمِنْ الْكادبين والْحَامِسَةُ أَنَّ عَصَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانَ مِنْ الصُّوتِينِ ثُمُّ برُّق بيَّلُهُ

٣٧٤٧ - و حدَّنبهِ عبيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْديُّ حَدَّنَا عَبْدُ لَعبَلْكِ بْنُ حُجْرِ السَّعْديُّ حَدَّنَا عَبْدُ لَعبَلْكِ بْنُ أَلِي صَلَّمَا عَبْدُ لَعبَلْكِ بْنُ أَلِي صَلَّمَا عَبْدُ لَعبَلْكِ بْنُ أَلَي طَنِّيْرِ فَال سَعِفْتُ سَعِيدٌ بْنَ جُنَيْرٍ فَال سَعفتُ سَعِيدٌ بْنَ جُنَيْرٍ فَال سُعفتِ بْنَ الرَّيْرُ سُعفتِ بْنَ الرَّيْرُ مَا أَقُولُ فَأَيْبَتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ فَعُلْتُ وَلَا عَلَيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ فَعُلْتُ

اللے گانگر جیارہ توالی بری بات سے کیو تحر جی رہے؟ ديول الله علي بي كر حيب مورب اورجواب تبيل ديار يعروه خض آب سکے پاس آیااور کمے گایار سول نشدج بات ش نے آپ ے یو چھی تھی میں خود اس میں پڑ گیار تب اللہ تعالی ہے یہ آیتیں اتاري سورة أورش والدين يرمود ارواجهم آثر ك. آپ نے بیہ آیتیں مروکوپڑھ کرسائیں اوراس کو تعیجت کی در سمجھیا کہ ونیا کاعداب آخرت کے عذاب سے آسان ہے ( مینی ، کر تو مجو المعرفان باند متاہے تو ب مجی ہوں دے محد قذف کے اس کوڑے پڑج کیں مے مگریہ جہم میں جلنے ہے "سمان ہے )۔ وہ بولا جیں ملم ال کی جس نے آپ کو سیائی کے ساتھ بھیج ہیں نے عورت پر طوفان خیں جوڑا۔ بھر آپ نے عورت کو بلایااور اس کو ڈرایا اور سمجمایا اور قربایا و نیا کاعذاب مبل ہے آخرت کے عذاب ے۔وویولی تنیس تشم اس کی جس نے سپ کو سچائی کے س تھ بھیجا ب جرود خاوند جھوٹ ہو ل ہے۔ تب آسیائے شروع کیا مرد سے اور اس نے میار کو ابیاں ویں اللہ تعالیٰ کے نام کی مقرر وہ سجا ہے اوریا ٹیچریں باریش میر کہا کہ خدا کی پھٹکار ہو اس پر کر وہ جھوٹا ہو۔ پھر عورت كويداياس في وركوابيال وي الله تعالى ك تام كى مقرر مرد جھوٹا ہے اور یا نچویں باریس میہ کھااللہ کا خضب انزے اس براگر مرد سچاہے۔اس کے بعد آپ نے جدالی کر دیان دونوں میں۔ ٣٤٣٤- اس سند ے مجی مندرجہ بالا روایت نقل کی سمجی

لئے کی کہ معان میں جب ما کم تعریق کردے اس وقت جدائی ہوتی ہے۔ اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے عادیم کو گواہیاں وہی ہا ہے اس کے بعد عورت کو۔ اگر عورت پہلے دے تو انعال می شد ہو گااور ایو صیفہ کے مزد کیے میچے ہوگا



أرَّأَيْتَ الْمُنْتَاجِيْنِ أَيْفَرَّقُ يُشْهِمَا ثُمُّ ذَكَرَ بِعِثْلِ خَلِيثِ أَبِي نُشْرِ

٣٧٤٩ عن إنه عُمرَ قَال مَوْق رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ نَيْنَ أَحَوْيَا بَنِي الْمُحْلَانِ وَقَالَ (( اللّهُ يَعْلَمُ أَنْ أَخَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَالِبٌ ))

 ٣٧٥ - عن سعيد بني خَبْر قال سَأَلْتُ ابن عُسَر عَنَّ اللَّهِ عَدَّكَرْ عَنْ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيِّمَ مِثْلِهِ

٣٧٥١ عن صغيد بن خير فان لَمْ يَعُرُقَ الْمُسْتَعَاجِئِي فَالَ سَعِيدٌ مَدُّكِرَ صِكَ الْمُسْتَعَاجِئِي فَالَ سَعِيدٌ مَدُّكِرَ صِكَ لَعَبْد الله بن عُمرَ عقال مُرْقَ سِيُّ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَنَّمَ بَيْنَ أَحَوَيْ بِنِي الْعَجْنَان

٣٧٥٧ عَنِ ابْنَ غُمَّرَ أَنَّ رَجُنُهُ لَاعَنَ اسْرَأَتُهُ عَنَى عَهُدِ رَسُولِ النَّهِ ﷺ فَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي عَهُدِ رَسُولِ النَّهِ ﷺ فَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَيْمُهُمْ وَٱلْحَقَ الْوَلَدِ بِأُمَّهِ قَالَ نَعَمُ

٣٧٥٣ عَنْ ابْن عُسرَ رَمِينِ الله عَنْهُ مان أَعْنَ رَسُونِ الله عَنْهُ مان أَعْنَ رَسُولُ اللهِ حَتْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْنَ رَحْقُل مِنْ الْمُأْسَارِ وَالْمَرْأَتِهِ وَغَرَّانَ يَسْهُمَا.

۳۵۵۳- البدالله بن عمر رضی الله عند مند روایت ہے کہ آیک حرو نے لعان کیا رسول الله عند کے زمانے عمل پیم آپ نے جدائی کردی دونوں میں اور بینے کانسب مال سے لگادیا۔

۳۷۵۳ میداندین عمر فی معدید مول الله فی معان کرویدور میان ایک مرد اصاری اور اس کی عورت کے اور جدائی کردی ان دونوں میں۔



\$ ٣٧٥٠ عَنْ عُبَيْد اللهِ بهد الْإِسَادِ

٣٧٥٥ عل عبَّد اللَّهِ رَسِيُّ اللَّهُ عَمَّهُ قال إِنَّا بِلَّةِ الْجُمُعَهِ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجْلُ مِي الْأَمْمِيَّارِ عِمَالَ مِو أَنَّ رِجُلًا وَجَدِ مِعَ الْمُرَأْقُ رُبَحُلًّا فلكُلُّم خَسْلُمُوا أَوْ يَسْ فَتَلْكُوهُ وَإِنَّا لَكُتَ حكم على عيظ والله بأسألن عنه رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فلمًّا كانَ مِنْ الْعَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَأَلَهُ فَعَالَ مَوْ أَنْ رَجُلُ وَجَدَ مِعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُّمًا فَتَكَلُّم جَلِئَاتُمُوهُ أَوْ نَتُلَ فَتُلْتُمُوهُ أَوْ سَكُت سَكَت عَلَى عَيْطِ نغان (﴿ لَلُّهُمُّ الْخَيْحُ ﴾) رجعن يَدْعُر صرفَ آيَةً اللَّغَالُ وَالَّدِينِ يَرِمُونَ أَرْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمَاءُ إِنَّ أَنْفُسُهُمْ حَدِهِ الْآيَاتُ فَالْمِلِيَّ بِهِ فَإِلَٰكَ الرُّجُلُ مِنْ يَشِ النَّاسِ فَحَاءِ هُو والمُرْأَتُهِ إلى رسول البه صلى الله عالبه وسنم فتناعمنا مشهد الرَّحُلُ أَرْبُع شهاداتٍ باللَّهِ إِنَّهُ مِينَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ مِعَىٰ الْحَامِسَةِ أَنَّ لَمُّمَّ اللَّهِ عَسِّهِ إِنَّا كَانَ مِنَّ الْكَادِينَ صَعَبَ يُتُمِّعَى فَمَالَ فَهَا رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مَهُ لَأَنْتُ لَلَّعَتْ فَلَمَّا أَذْبَرًا قَالَ ﴿ لَعَلُّهَا أَنَّ تَجِيءً بِهِ أَسُودٌ جَعْدًا ﴾) فجاوب به أسود عقبا

٣٧٥٦ عن الْأَعْمَش بهذا الْإِنْسَادِ يَخُوهُ ٣٧٥٧ - من مُحمَّدٍ قَالَ سَأَلُتُ أَنِّسَ مَنَ مانِدُ وَأَمَا أُرِي أَنَّ عَنْدُهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ

۲۵۴ سو وی جواویر کزرن

۵۵ سام عبرالله بن مسعود ہے رویت ہے بیل جمعہ کی رات کو مجد بنس تفاات شن ایک مر دانعماری آیااور بورا اگر کوئی ایج جورو كے ياس كى مر دكويائے اور منہ سے نكالے تو تم اس كو كوڑے مكاؤ کے (حد نفرف کے )اگر مار ؤ ۔ ب تو تم اس کو مار ڈالو کے ( تصاص یں )اگر چپ دے تواہاغصہ لی کر چپ رہے تنم اللہ کی بیل جناب ر سول لتدَّ ہے ہو چھول گااس مئٹلے کو جب دوسر ادن ہوا تو جناب ر سول الله كياس أواور آپ سے يو چهاس في كبرا أركوني محف این لی فی کیس تھ سمی کویائے پھر منہ سے نکاے تو تم کوڑے نگاد کے کرمار ڈانے تو تم بس کو بھی بارڈالو کے اگر جیب رہے تواہنا عمر کھاکر جی دیے (یہ بھی ٹیل ہوسک) جناب رسول اللہ نے فرميا الله كلول دے (ال مشكل كو) اور دعا كرے لكے تب لعان کی آیت اگرئی۔ والمدین یوهوں ارواجهم ولم یکن لهم منهداء الا انفسهم\_اجر تك فيم الل مر د كاامتحان بيا كي لا كون ك سائے وروواوراس كى جورود و نول رسول الله ك ياس آئے او ر احال کیا پہلے مر دے محوائل دی جاریاد کہ وہ مجاہے مجریا نچویں بار لعنت كسكه كبراء حبمو ثابو تواس براحنت ب خداتن أيكي بمرحورت چل لعان کرنے کو آپ نے فربایا تخبر (اوراگر فاد تد کی بات سج ہے تو تواییخ قصور کاا قرار کر کیکن اس نے نہ مانا اور لعان کیا جب پہنے موز کر چلے تو آپ نے فرمایاس مورت کا بچے شید کا لے رنگ کا محو گریا لے بالوں وار پیدا ہو گا (اس مخص کی صورت پر جس کا عاد ند کو گمان تھا)۔ پھر ویہ بی کالا تھو تگریے ہے بالوں والا پہنے ایو ب ۳۷۵۷ - اعمش سے اس سند کے ساتھ ای طرح منقول ہے۔ ے ۵۷ سے محرے روایت ہے ش نے انس بن مالک ہے ہو جما یہ مجھ کر کہ ان کو معلوم ہے۔ انھول نے کھا کہ ہلاں بن امید نے



عِبَالَ بِي أُمَّيَةً قِدْف المُرْآنَةُ بِسَرِيكِ ابْنِ مَحْماءُ وَكَانَ أَوْلَ وَكَانَ أَوْلَ وَكَانَ أَوْلَ وَكَانَ أَوْلَ وَكَانَ أَوْلَ وَخَلِ دَعَلَ مِي الْإِسْدَمَ قَالَ فَاعِبِهِا تَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ (﴿ أَيْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءِتُ بِهِ أَيْضَ سِطًا قَضِيءَ لَغَيْشَ فَهُو لِهِمَالِ بْنِ أُمَيَّةً وَإِنْ سَطًا قَضِيءَ لَغَيْشَ فَهُو لِهِمَالِ بْنِ أُمَيَّةً وَإِنْ سَطًا قَضِيءَ لَغَيْشَ فَهُو لِهِمَالِ بْنِ أُمَيَّةً وَإِنْ السَّافِينَ فَهُو جَاءِتُ بِهِ أَكْمِلُ مَنْ عَلَى عَلَى السَّافِينَ فَهُو لِشَالِ بَنِ أُمَيَّةً وَإِنْ خَاءِتُ بِهِ أَكْمِلُ مِنْ اللّهُ وَلِنَا عَلَيْسَ أَلْهُ وَلِي السَّافِينَ فَهُو لِهِمَالًا مِنْ عَلَيْسَ أَمْنَا فَهُو لِنَا عَلَيْسَ أَمْنَا عَلَيْسَ أَنْهُا لَيْنَا عَلَيْسَ أَلْهَا وَلِي السَّافِينَ فَهُو لِنَا عَلَيْسَ السَّافِينَ فَهُو لِلْمَالِ مِنْ عَلَيْسَ أَلْمَالًا فَاللّهُ وَلِنَا عَلَيْسَ أَلْمَالًا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٧٥٨ عن ابن عَبِّس رَمي الله عُلُّمُكُ آلَّهُ قَالَ ذُكُرَ التَّلَاعَنُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ مِمَالَ عَاصِيمُ بْنُ عَدِيٌّ مِي دَلِكَ قُولًا نُمَّ الْحَدَرُفَ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ فَوْمَهُ يَشِكُو إِلَّيْهِ آلَّهُ وُحدَ مَعَ أَمْدِو رَجُّكَ فَقَالَ عَاصِمٌ مَ الْتَلِيبُ بهَدَ، إِلَّا لَقُولِي مُدَمِّبَ بَرِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فأخبرة بالدي وحد غليه المرأنة وكان دبك الرَّجُلُ مُصْعِرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سبطُ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ آمَّةً وحد عِنْدَ أَهْبِهِ خَدَّلُ وم كَثِيرِ اللَّهُمْ فَقَادِ رَسُولُ اللَّهِ مُرْكُ (( اللَّهُمُ بَيِّنُ )) فوضعتُ شبيهًا بالرُّجُلِ الَّذِي ذَكْرِ رُوْحُهَا آنَّهُ وَخَدَّهُ عِلْمِهِا فَلَاعَنَّ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يَيْنَهُمَا فَقَالَ رَخُلٌ لائن عَبَّاسِ فِي الْمُحْدَسِ أَهِي الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ﴿﴿ لَوْ رَحِمْتُ أَحِدُ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ رُجَمْتُ هَدِهِ ﴾) فقال ابْنُ عَبَّاسِ لَ يَلْتُ امْرَأَةً كَانِبُ تُطْهِرُ فِي الْوسلام السُّوء ٣٧٥٩ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُنْفَاعِلَانِ

نسبت کی زنا کی اپنی ہوی کو شریک بن تھی و سے اور بدال بن امیہ
براہ بن الک کا اور کی بھی ئی تھے۔ اور اس نے سب سے پہنے لیوں کی
اسلام شی رواوی نے کہا پھر دونوں میاں بیوی نے لیان کی تو
رسول اللہ منگ ہے نے فرہ یا اس خورت کو دیکھتے رہوا کر اس کا پچہ سفیہ
ریک کا سید ھے بال وال الل آئے کھوں وار بید ہو تو وہ ہاں من
امیہ کا ہے اور جو مرک آئے کھوں والا آگو گریا ہے بانول و لا آئی بنگ
بیٹریوں والہ بیدا ہو تو دہ شریک بن سمی کا ہے۔ اس شے کہا جھ کو
بیٹریوں والہ بیدا ہو تو دہ شریک بن سمی کا ہے۔ اس شے کہا جھ کو
بیٹریوں والہ بیدا ہو تو دہ شریک بن سمی کا ہے۔ اس شے بال اور بیکی
بیٹریوں والہ بیدا ہول

۸۵۷ ٣- عيدالله بن عيس في على حدوايت بي كه رسول الله ك یاس لعان کاذکر ہوا۔ عاصم بن عدی ے اس پی پچھے کہا پھر وہ چلے محت تبان كي إس ان كي قوم كاليك فخص آياد، شكاء كرف لگاکداس نے ایل لی بی کے ساتھ بیک مروکود یکھار عاصم نے کہا شب اس بلہ میں مبتل ہواا پی بات کی وجہ ہے۔ پھرعاصم اس کو لیا كر رسول الله كے باس آئے۔ اور اس مخص نے سارا حال آپ ے بیان کیا دہ محض زر در تک دبلاسیدھے بالوں و لا تھا۔ اور جس یر دعوی کرتا تھاوہ پر گوشت پنڈ لیوں والا، گندم رنگ، موٹا تھا۔ جناب رسوں اللہ ﷺ نے ٹر ہلیا اللہ تو کھول دے۔ پھروہ عورت بجہ جن جومث بقاال محص کے جس پر تہمت تھی تبجناب رسول النَّد من معان كروايا ان دونون من ايك محض بولا اس اين عمال اکیا یہ عورت وہی عورت متی جس کے لیے جتاب رسول الله ك حرماي تقااكر بين كسي كوبغير كو بول ك مظلمار كر ما تواس عورت کو کر تار این عبال نے کہانہیں وود وسری عورت تھی جو مسلمانول ہیں برائی کے ساتھ مشہور تھی ( بیٹی وگ کہتے تھے کہ يد فاحشب زكوه تضنه ا قرار تما ك

۵۹ ۲۰۰۰ ترجمه وومر ی روایت کاونی بے جواوپر گذرو اس می



عمد رسُول الله يُؤَلِّقُهُ بَمْنُ حَدَيْثُ النَّبِّ وَرَادُ فَمَدَ يَغُدُ مُولِمُهُ كُثْنِرُ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدٌ غُططًا

الله بن سدّاد ودكر المناعدان عد ابن عبد الله بن سدّد ابن عبد الله بن سدّاد ودكر المناعدان عد ابن عبس فقل الله بن شداد أهما اللهان قال اللهي عبد ( لو كنّ كنت راجعًا أحدًا بغير بينة لرجعتها )) مقال ابن عبس و الله المرأة أعلنت دال الله أبي عُمرَ في رويه عن القاسم بن محسّد قال سمعت الله عنهم عنه رويه عن القاسم بن محسّد قال سمعت الله عنهم

ا تناریادہ ہے کہ وہ مخض جس کے ساتھ تنہت علی موٹا سخت محو محریالے بالوب والانتاء-

۔ ۲۱ - ۲۱ - تاسم بن مجمد سے روایت ہے این میاس رستی اللہ عنی کے مراشے معان والوں کاذکر ہوا تو عبداللہ بن شداون کہاان ای بیس وہ عورت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا تھ آگر میں کسی کو بغیر کو ابوں کے رحم کرتا تو اس عورت کو رجم کر تا تو اس عورت کو رجم کی تبییل وہ عورت رہم کی حورت میں دو سمری محورت تھی جو علدت بدکار تھی۔

۱۳۵۲ - الا بر سر م منی الله عند سے روایت ہے سعد بن عباده انسادی (انساد کے دکھی) نے کہ یا رسول الله عظیم اگر کول فضل ای بی بی بی سر کھی مرد کویائے ((زاکرتے ہوئے) کیا اس کو مار ڈائے ؟ رسول الله نے فرویا خیس سعد نے کھا نیس مار ڈائے فتم اس کی جس نے ہائیں مار ڈائے فتم اس کی جس نے آپ کو جائی کے ساتھ عزید وی سال الله علی الله علی الله تعلی سے موا میں الله عند سے روایت ہے سعد بن عبادہ فی کہار کو مملت دوں جار گواہ نا نے تک ؟ آپ نے فر موا ہواں۔

کیااس کو مملت دوں چار گواہ نا نے تک ؟ آپ نے فر موا ہواں۔

کیااس کو مملت دوں چار کواہ نا نے تک ؟ آپ نے فر موا کی ساتھ کی عبادہ شرے موا تھ کی جائے ہوں کو میں الله عند سے رویت ہے سعد بن عبادہ میں دورت ہے سعد بن موا کی موا تھ کی جائی جو کی ساتھ کی موا تھ کی عبادہ شرک بیار مول الله علی اس کو ہو تھ نہ ناگوں جب تک جور گواہ نہ میں اس کو ہو تھ نہ ناگوں جب تک جور گواہ نہ موا کی موا تھ کی دوری کے ساتھ کی دوری کے ساتھ کی دوری کی بیار گواہ نہ موا کی دوری کی سے برا کھ کی دوری کی بیار گواہ نہ موا کی دوری کی سے سوری کی دوری کی سے موا کی دوری کی ساتھ کی دوری ک

(۳۵۶) الله معد الماريكات كالور برر ته كو كالفت بينجبر كى كفر بيل طبيعت اور فير ت كے جو ش سے تفار (۳۷۱) الله معلى ركتاب سے بندول كو كنابوں سے اور برا كھتاہ كنابوں كو تووى نے كہا يہ بيان اس ليے كى كہ فيرت بندوں كے حق میں تغیر اور حركت ہے اور یہ كال ہے اللہ جل جو لہ ہے تن ہیں۔



عَمْ قَالَ كُلَّا وَالْدِي مَعْنَكُ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنْتُ نَاعَاجِمَهُ بِالسَّيْمِ فَيْلِ دَبِكَ قَالَ رِسُونُ اللَّهِ فَيُظَيِّهُ (( السَّمِعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيَّلَاكُمْ إِنَّهُ نَفْيُورٌ وَأَنَّا أَغْيَرُ مِنَّهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى ))

البِسْنَادِ مِثْلَهُ وَمَالَ عَبْدِ الطِلكِ فَى عُمْثِرِ بِهِدِ الْمِلْلُكِ فَى عُمْثِرِ بِهِدِ الْمِلْلُكِ فَى عُمْثِرِ مُصَنِّحِ وَلَمْ بَقُلْ عَنْهُ مِنْ الْمِشَادِ مِثْلُهُ وَمَالَ عَبْرَ مُصَنِّحِ وَلَمْ بَقُلْ عِنْ مِنْ اللّهِ مَثَلًا مِنْ اللّهِ مَثَالَ مَدِد وَمَثْلُ مِنْ اللّهُ مَلْكِ وَسَلّم مَثَالَ اللّهِ مَثَلًا اللّهُ مَلْكِ وَسَلّم مَثَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَلْكُ وَسَلّم مَثَلًا اللّهُ عَلَى وَلَائِتَ عُلَاثُ أَمْثُودَ مِثَال اللّهِ مَثَلًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَثَال اللّهِ عَلَى اللّهُ مَثَلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ فَاللّهِ وَسَلّم حَلَى لَكُ مِنْ إِبِلْ فَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ا

ال كى حس في سي كو اليائي ك مرتمد بعيما جدد ك اس كاساج الموارے كردول اس سے بہلے رسول اللہ كے قربايا سفو تمہارے سر وار کیا کہتے ہیں وہ بڑے غیرت دار ہیں اور شی ان سے یادہ غير مصادار جو ب اور الله جل جلا . مجمد ے زیادہ غیر ستار گفتا ہے۔ ١١٢ ٢ ١٠ مغره بن شعب سے دو بت ب سعد بن عبادة نے كب كر مل الخالي لي كياس كمي مروكود كيمول تو مكوار عدر الوس كمي نه چھوڈ وال، یہ خبر رسول الله محو سینی آب نے قربایاتم سعد کی فیمر ہ سے تعجب کرتے ہو قتم اللہ کی میں ال سے زیادہ فیر عدد ار بھا رااور الد جل جل الدجمة سے زيادہ فيرت وارسے حرام كياللہ في ب شری کی با توں کو چھپی اور کھلی اس غیرے کی دجہ ہے اور کوئی شخص الله تعالى سے زيادہ غير بدور مبين سے اور اللہ سے زيادہ كى فقص کوعذر بہند مہیں ہے ای میدانند تعالی نے ہفیروں کو بھیجانوش اور ڈرسنائے ہوئے(تاکہ مندے مزامے پہلے س کی درگاہ میں مذر كرليل اور توبه كريس إلى اوركى فخف كوالله سے زيادہ تعريف بيند نیں اس لیے اللہ تعالٰی نے وعدہ کیا جند کا ( <del>تاکہ بندے اس کی</del> عهادت اور تحریف کرے جنصحاصل کرلیں)۔



أَمَاهَا دَلِكَ ) قال (( غَسَى أَنْ يَكُونَ بَرَعَهُ عَرَاقَ عَرَاقَ )) قال وهد عسى أنا يكُون برعة عراق عراق - ٣٧٦٧ عن الرَّمْرِيِّ بهدا الرَّشاد بخر حديث الي غُنينه غير أنَّ في حديث مغير مقال الله وقدت الرَّبِي عُلَال أَسُول فقال با رسُول الله وقدت الرَّبِي عُلَال أَسُول وَهُوَ جيئِد يَعَرَّصُ بِأَنْ بَنْهِيهُ وراد في اخير وَهُوَ جيئِد يَعَرَّصُ بِأَنْ بَنْهِيهُ وراد في اخير أَنْ في المائمة ومنه عنه المناه منه أن عنها ومن المناه منه

٣٧٩٨ عن أي غريرة رصي لله عنه أن أغريب أن رسول الله أغريب أنى رسول البه عنه أسود وإلى أنكول الله معنى أسرد وإلى أنكول معنى أسرد وإلى أنكول معنى البيري ولدت على أسرد وإلى أنكول معنى البيري الله عنه البيري الله البيري المناز (( هنا ألوائه )) فال حنز قال معنى فال (( هنا ألوائه )) قال حنز قال الله عنها من اوروق )) قال معنى قال رسول الله عنها ( فأنى هن ) قال معنى الرسول الله يكون لوعه عراق له مقال له السيل عنه ( وهدا لعله يكون لوعه عراق له مقال له السيل عنه ( وهدا لعله يكون لوعه عراق له )

 ۲۷۲۹ عن أبي فريره رصي الله عنة كالا يُحدَّثُ عن رسول اللهِ عَلَيْثُةً بِنحْر حديثهمُ

بھی بیں۔ آپ نے قرمیا پھرید رنگ کہاں سے آیا؟اس نے کہا کسی رک نے کھسیٹ ایا ہو گا۔

علاع الحالات الرجرى من ابن ميميدى هديث كى الدروايت كى اس من القافرق ب كد كهال در سول الذرا بهرى عورت في لا كاسياه جنائ اور بيراار اوه ب كدري كالتكار كرول اور دوسرى هديث مين تنازياده ب كد بهر رسول الله ك الس ك الكار كرف كي اجازت تد وى -

۳۷۹۹- حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عند نبی کرم مسی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح کی روایت بیاں کرتے ہیں۔

### ☆ ☆ ☆

الله سيادر على كا الا بديل ماب ود الاس كاسك الاس الدر الزكاكور الواتب يحى الاسكان الله باب عدم كا اور كتاب فذف كرف س الدنان



## کِستُساب الْعِیتُقِ بردہ آزاد کرنے کے بیان میں

٣٧٧٠ عن إن عُمَر رسينَ الله عَلَيْهُ وسَلَم (( مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَم (( مَنْ الْمُعْتَقَ شِيرَاكُ لَهُ مِالٌ يَبْلُغُ أَعْتَقَ شِيرَاكُ لَهُ مِالٌ يَبْلُغُ لَمَا الْعَدُلُ فَأَعْطَى لَمَ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ شَرَكَاءَهُ حِصْصَتَهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَنَى اللهِ مَا عَنَى ).

مدے ۳- عبداللہ بن عرّب روابیت برسول اللہ کے فرمایاجو شخص اپنا حصہ آزاد کرے بردہ ش ب (لیمی دو بردہ مشتر ک جو) اور ایک دو بردہ مشتر ک جو) اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کرے پھر آزاد کرنے چائے والے کے پاس اس قدر مال ہوج بردے کی تیمت کو پڑتی جائے تو اس بردے کی دوجی قیمت لگائی جائے اور باقی شریکوں کو ایکے جھے کی قیمت کی دوجی قیمت لگائی جائے اور باقی شریکوں کو ایکے جھے کی قیمت اس کے مال میں ہے دی جائے گی اور کل بردہ س کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا۔ دورجو وہ مالد اور جو تو جس قدر حصہ اس بردہ کا آزاد ہوجائے تا کا در جائے۔

ا کے سا۔ اس حدیث کی دوسری استاد مذکور جیں۔

المحالا و خلاله فقيلة بن سيد و محمد بن و محمد بن اللهب بن سنفد ح و خلاله المنيان بن حدم ح و خلاله المنيان بن خرم ح و المنيان بن فروح خداله خرير بن خرم ح و حداله المو الربيع وأبو كامل قالا حداله خداله المو حداله الموب ح و خداله المن معيد حداله الموب ح و حداله المن معيد حداله المعيد خداله المعيد عداله المعيد عداله المعيد عداله المعيد الم

( عدم ۳ اور باقی کے داستے دوبروہ محت اور حروری کرے ہے تین شراد کرا مکت ہے تکر اس پر جر ۔ بوگا جیسے دو سری دو بت تین ہے اور فودی نے اس بی علاء کے متعد دا قوال ذکر کے ہیں۔



ائِنُ أَبِي قُدَيْكُوعَنَ ابْنِي أَبِي دَلْسِو كُلُّ هَوْلَاءِ عَنْ مَافِعٍ عَنَّ ابْنِ عُمرَ بِمَعْنَى خَدِيثِ مَالِكُوعَنَّ مَافِعٍ

بَابِ ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

٣٧٧٢ عن أبي هُرَيْرَةَ رصِي الله عنه عن عن السلوب الله عنه عن السلوب الله عَلَمَ والله عنه عن السلوب الله عنه عن السلوب إلى الرحمين ا

٣٧٧٣ - عَنْ أَي هُرَيْرَة عَنْ البِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ فِي عَبْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالْ (رَ مَنْ أَعْنَى فِقْمَا لَهُ فِي عَبْدِ فَخَلَاصَة فِي هَائِهِ إِنْ كَانَ لَه هَالُ فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُ هَالُ فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُ هَالُ فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُ هَالُ فَوْقَ عَلَيْهِ )). لَهُ هَالُ اسْتَسْعِي الْعَبْدُ عَيْرُ مَشْقُوق عَلَيْهِ )). المُعالِد ورد (رَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ هَالُ قُومٌ عَلَيْهِ الْمِسْدِ ورد (رَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ هَالُ قُومٌ عَلَيْهِ الْمِسْدِ ورد (رَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ هَالُ قُومٌ عَلَيْهِ ) الْعَبْدُ قِيمة عَدْلُ ثُمْ يُسْتَسْعَي فِي مَهِيبِ اللهِ الْعَبْدُ قِيمة عَدْلُ ثُمْ يُسْتَسْعَي فِي مَهِيبِ اللهِ اللهِ يُعْتَقُ عَيْرُ مَسْتُوق عَلَيْه ))

بَابِ إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ

٣٧٧٥ -عَنْ قنادَة يُحَدِّثُ بهَدا الْإِسَّادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْنِ أَبِي عَرُوبَةً ودَكْرِ فِي الْحَدِيثِ قُوْمُ عَلَهِ عِيمة عَدْلُ

٣٧٧٦ عنَّ غائِسه أنَّها ووادتُ أنْ تَشَرِّي خَارِيةٌ لُعُنغُها فِعَالِ أَهْلِهَا لَبِيعُكِهَا غَلَى أَنَّ

### باب غلام کی محنت کا بیان

۳۷۷۳ حفرت الوہر برورضی اللہ عند سے روایت ہے ۔ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا چو ہر دود د آ دمیوں بیں مشتر ک ہو پھر ایک شر یک اپنا حصہ آراد کر دیج ہے تو دون من ہو گا دوسر ہے شریک کے حصہ کا (اگر مالداد ہو)۔

۳۵۷ سو الوہر بر آپ روایت ہے و سول اللہ علیہ نے قربایا جو صحفی اپنا صد فلام میں آزاد کردے تواس کا چیز انا ( لیسی دو سرے صد کا بھی آزاد کرنا) بھی ای کے مال سے ہوگا اگر مالد ار ہو اگر مالد او ہو کا اگر مالد او ہو اگر مالد اور ای پر چر نہ کریں۔
مالد اور نہ بو تو فلام محنت حر دوری کرے اور ای پر چر نہ کریں۔
۳۷۷ سے سے دوسری دوایت کا بھی دی ہے جو او پر گر داوی شات اور ای الدار نہ ہو تو غلام کی علی اتنا ریادہ ہے کہ گر دہ آزاد کرنے دال مالدار نہ ہو تو غلام کی و جی جے بی جو کی ہے جو اور محنت کرے بے بی ای جے کے لیے جو آزاد کرنے دال مالدار نہ ہو تو غلام کی آزاد نہیں ہوا گر ای بی جر نہ ہوگا۔

باب.ولاءای کونے گی جو اتراد کرے

۳۷۷۵ - آنادہ رضی اللہ عند نے ابن الی عروبہ کی حدیث کی مائندرواعت کی اور حدیث میں یہ مجل ذکر کیا کہ اس کی واجی قیست مگائی جائے-

۷۷ سوم حضرت ام الوشین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انھوں نے اران کیا کیک ہونڈی کو شرید کر سزاد کرے کا۔

(۳۵۵۱) الله الرص كرد كه يرده ديدادر عمروش وحول آده مشترك تعد ديد في اناحمد آزاد كردياور ريد كي سال مين تويرده ك قيمت داجي لكاش كي في قرص كردسور ديبيه بوني اب دوبره محنت مزدوري كرك پياس دوپيه عمرد كود اكرے توكل آزاد بوجائ كاور ته جنتا آزاد بوااتنان آرادر به گا

(222) الله ولاد مک حق شر کی ہے جو آزاد کرنے واے کوایتے بروے پر حاصل ہوتا ہے اور ووسے کہ آزاد کرتے والا استے بروے کا عصب وادث ہوجاتا ہے۔



وَنَاهُمَا لَنَ قَدْكُوتُ دَبِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ فَقَالَ (( لَا يَضَعُلُكِ ذَلِكِ فَإِلْمُهَا الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقِ ))

المُعْرَبِّةُ أَنَّ عَرَبِّهُ أَنَّ عَرَبِهُ أَنَّ عَرَبِهُ أَنَّ عَرَبِهِ اللّهِ مَا يَعْرَبُهُ أَنَّ بَرِيرَةً أَنَّ عَرَبُهِ وَلَمْ نَكُنُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ نَكُنُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ نَكُنُ لَمَا عَلَيْهِ وَلَمْ نَكُنُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْهُ الْحَبْرِا أَنْ أَنْصِي عَلَيْ كَالَبُكُ وَيَكُونَ وَلَا أَخْبُوا وَقَالُوا إِنْ شَامِتُ أَنْ كَرَبُ فَيْلِكُ فَرَالُوا إِنْ شَامِتُ أَنْ وَلَكُونَ وَلَازُكِ لِي مَعْلَمُ مَا مَنْ كَرَبُ فَيْلِكُ مَرْمُونَ وَلَازُكِ لِي مَعْلَمُ وَيَكُونَ لَنَا وَلَازُكِ مَنْ مَا مِنْ أَنْ وَلَازُكِ مَنْ مَا مَنْ وَلَكُونَ لَنَا وَلَازُكِ مُنْ مَا مَنْ وَلَكُونَ فَلَا وَلَالِكُ فَلَى مَا مَنْ وَلَكُونَ لَنَا وَلَالُوا وَقَالُوا إِنْ شَامِتُ أَنْ وَلَكُونَ لَنَا وَلَالِكُ مَنْ مَا وَلَكُونَ لَنَا وَلَالِكُ مَنْ مَا وَلَالِكُ فَلَالِ وَلَمْ وَلَاللّهُ وَلَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِنَا وَلَاللّهُ فَلَيْسَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ الْبَنَاعِي فَأَعْنِقِي فَلَيْسَ لَلْهُ وَلِللّهُ فَلَكُونَ لَيْ وَلِللّهُ وَلَاللّهُ فَلَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ فَلَيْسَ لَكُونَ فَلَولُوا لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ اللّهِ فَلَيْسَ فَلَا وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ فَلَيْسَ لَلْهُ وَإِلّهُ فَوْلِ لَا لِللّهِ اللّهُ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ هُولِ اللّهِ وَلَا لَلْهُ وَلِي فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَوْلُولُ أَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

٣٧٧٨ عَنْ عَائِشَةَ رَصِي الله عَنْهَا رَوْجِ الله عَنْهَا رَوْجِ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهَا قَالَتَ خَاعَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهَا قَالَتَ خَاعَتُ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنِّي كَائِلْتُ أَمْلِي اللَّهِ عَلَيْتُ أَمْلِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ عَيْهِ اللَّهِ فَلِيثِ وَزَادَ فَقَالَ (﴿ لَا يَخْتَقُلُنُو فَلِيثِ عَلَيْهِ فَلِيثِ

الوعثرى كے مالكوں نے كہاہم اس شرط ير بيجے بين كه ولاء كاحق حارا ہوگا۔ انھول نے رسول اللہ ﷺ سے میان کیا آپ نے ارسا ان کو بینے دے تواہناکام کر۔وادءای کو ملے گی جو آزاد کر ہے۔ ع عام علام عرود سے روان ہے ہرمیدام المومنین عائشہ کے پاس آ کی ان سے مدوما تھے کواچی بدل کما بت شن اور اس اچی کما بت مل سے مکھ اوا نہیں کیا تنا (بلک سادار وید باتی تما)۔ حضرت عائش نے اس سے کہا تو استے ہو گول کے پاس جا او راگر وہ منگور كري توش ماراروييه كرابت كاواكردي مون برولاء تيري يجع ملے گی۔ بربرڈ ہےائے ، لکوں سے بیان کیاا نحوں نے نہ مانا اور کہا اكر معرت عائشة عائشة إلى تولفه تير الما مل سوك كري ليكن ولاء ترائم میں کے حصرت عائد فے اس کاذکر جناب رسول اللہ ہے عال كيا آب فرايا تو خريد كرف اور آزاد كرد واوراي كو فے کی جو آزاد کرے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمٹرے ہوئے اور فرمایا کیا حال لوگوں کا ووں وہ شر طیس کرتے میں جواللہ تعالی کی کتاب میں عیش ہیں۔جو حص ایسی شرط کرے وہ لغویہ اگرچہ سو مراتبہ اس کی شرط کرے مشرط وہی درست اور مطبوط بجوالله تعالى في لكانى ب

٣٤٤٨- ام الموسنين حفرت عائشة ك رويت بيرية مير بياس آل اور كن كل ال عائشة اليس في النيا الكور سي كابت كى بي او وقيه پر بر برس بن ايك اوقيه (جاليس رم) اي طرح بيسے او پر كررااس روايت من تنازياده بے كه جناب رسول اللہ علي في عفرت عائشة من فرمايا ان كے كنے سے تو الينے

<sup>(</sup>٣٤٤٤) الله تقابت كتي إلى غلام الوغرى سوكوروب خيراكراس كالزوق والتكلي معلق كرنے كور مثلا بالك الله غلام سوكي تو اس قدوروب القادرة بي القادت على جحد كولواكر سوقوق آزاد ب لب ووغلام مكاتب ہو كيا اورجو وي تخير اوہ بدل كر بت ہوگا فودكا وحمد الله عليہ نے كياكہ بير حديث بهت بيز كاحد بيث ب اوراس على سے بہت سے سركل علامة كرام نے فكالے بيں۔ مجربيان كيان مب كو يؤرد خول سے۔



مَنْهُ الْبَتَاعِي وَأَعْتِقِي )؛ وقالَ فِي الْحَديثِ ثُمُّ قام رَسُولُ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّسِ فحيدٌ الله وَأَثْنَى عَبَيْهِ ثُمُّ قال (﴿ أَمَّ بَعَدُ ))

٣٧٧٩ عَلَّ عَاشَتُه رَصَى الله عَبْ قالتُ دَّحَلَتُ عَلَى يَرِيرُهُ فَقَالَتُ إِنَّ أَطْلِي كَالنَّوْبِي عَني يَسْتُع أُواقَ فِي تَسْعُ سِينَ فِي كُلُّ سَنَّةٍ أُوقِيُّةً فَأَعِيبِي مَثَّلَتُ لَهَا إِنْ شَاءِ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ غَدُّهُ وَاجِلَةً وَأَعْتِملُكِ وَيَكُولُ الْوِلَاءُ لِي فَعَلْتُ مُدَّكُرتُ طَلَقَ لِأَمْلِيقٍ مَأْمُوا إِلَّهِ أَلَ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَلْنِي فَدَكَرُتُ ذَلِكَ قالتُ فَاسْهِرْتُهِا فَمَالَتُ (( لا ها للَّهِ )) إذا مات فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَسَالِي مَأْخَبَرُنَّهُ فَقَالَ (( الشُّترينية وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرْطِي لَهُمُ الَّوااءَ قَوِلُ الْوِلَاءَ لِمَنْ أَعْتُقَ ﴾ تَسَمَلْتُ قَالتُ ثُمَّ خطَبَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَشْبُهُ فَكُمَدَ اللَّهُ وَأَلْمَى عليُّه بِنَ هُوَ أَقْلُهُ مِنْ فَالَ ﴿﴿ أَمَّا بِقَدُ فَمَا يُعَلُّ أقَوام يَشْتَرطُونَ شَرُوطًا لِيُسَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَا مِنْ شَرَاطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وجنَّ فَهُو بِاطْلُ وَإِنَّ كَانَ مَائَّةً شَرَّطٍ كَتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وشرطُ اللَّهِ أَوْلَقُ مَا بِالَّ رِجَالِ مِنْكُمُ يَقُولُ أَحَدُهُمُ أَعْتِلُ قُلَامًا﴾) وَالْوَلَاءُ بِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ (( أَغْتَقَ )) و حدَّثَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَنُو كُرِّيْبٍ قَالًا خَلَّكُ مَنْ لُعَيْرٍ ٣٧٨٠ عنْ هشام بْن عُرُوة رَسي الله عَنْهُ بهدا الْوسَادِ مِحْوَ خَدِيثِ أَمِي أَسَامُهُ عَيْرَ أَنَّ

ارادے سے ہاڑمت رہو تربیہ اور آزاد کردے۔اس روایت بن میر ہے کہ ہم جناب رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوگوں میں اوراللہ انعانی کی تعریف کی اوراس کی ستائش کی۔ بحداس کے فرمایا کیاحال ہے او کول کا فیر تک۔

249 سو- ام الموسني عائشه صديقه مني الله عنها سے روايت ہے کہ بریرہ میرے ہاں آئی اور کہا میرے مالکوں نے جھے ہے مكاتب كيا بي نواوقيه بر هر برس مل ايك اوقيه توتم مير ي مدد كرو میں نے کہااگر تمبرے مالک راضی ہول تو میں یہ ساری رقم یک مشت و به و یکی جو س اور تم کو آزا، کرد بی جو س کیکن تمباری ولاء على اول كيد بريرة اس كاذكر اسية مالكون س كيا- انحول في تدمانااور بيا كهاكه ولاء بم ليس مح - بكر بريره مير بياس كي اورب بیان کیا میں نے اس کو جمز کا۔ اس نے کہا قتم خد کی یہ نہ ہوگا حفرت عدشرض التدعنهائ كهديد جناب رسول القد ملك في ت اور جھے سے یو چھائی نےسب حال بیاں کیا۔ آب نے فرمایا تو تربد لے اور آزاد کر دے اور ول وکی شرط نہی کے لیے کر لے کیو تکہ ولاءای کو ملے گی جو آزاد کرے۔ بیس نے ایس ای کیا بعد اس کے جناب رمول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه يرهما شام كواور الله تعالى كى تعريف كى اور تابيان كى جيم اس كولا الل ب محر فرمايا بعد اس کے کیاحال ہے وگوں کووہ وہ شرطین لگاتے ہیں جو اللہ تعالی کی کتاب میں خیس ہیں جو شرط اللہ معالی کی کتاب میں خیس ہے وہ یاطل ہے آگر چہ سو بار شرط کی گئی ہو۔ اللہ تعالٰ کی کماب راست اور اللہ کی شرط معنبوط ہے۔ کی حال ہے تم میں سے بعض او کول کا کہتے ہیں دومرے سے آزاد تم کروٹورولاء ہم لیں کے جا یا تکہ وارہ ای کویلے گی جو آزد کرسے۔

۱۳۷۸ میں قریمہ دوسری رو رہے کا بھی وہی ہے جو دیر گزرااس میں البادیادہ ہے کہ ہر یرہ کاخاد عرفلام تقااس کے د مول اللہ م



بِي خَلِيتِ حَريرِ قَالَ وَكَانَ رَاحُهَا عَبْنًا فَخَيْرِهَا رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ فَاخْتَارُكُ نَفْسَهِ رَبُولُ كَانَ حُرًّا لِمُ يُخَيِّرُهَا وَلَيْسَ مِي خَدِيتِهِمْ (( أَمَّا يَقُدُ ))

الله الله على عَاتِثْنَة رصيى له على قاساً كان في بَريره ثَلَاثُ قَضِيَّابٍ أَراد تُعْلَمها أَنْ سِيغُوه، وَيَشْرَعُوا وَلَاءِهَ، فَعَالَ (﴿ الشَّريَهَا مَشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ ﴿ ( الشَّريَهَا وَالْمَعْمَيةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ ﴿ ( الشَّريَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ ﴿ الشَّريَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ (﴿ عَوْ عَلَيْها وَسَلَّمَ فَعَالَ (﴿ فَوَ عَلَيْها وَسَلَّمَ فَعَالَ (﴿ فَوَ عَلَيْها وَسَلَّمَ فَعَالَ (﴿ فَوَ عَلَيْها مِسَدَّقَةً وَهُو تَكُمّ هَدِينَةً فَكُلُوهُ ﴾ مِندَقَةً وَهُو تَكُمّ هَدِينَةً فَكُلُوهُ ﴾ مِندَقَةً وَهُو تَكُمّ هَدِينَةً فَكُلُوهُ ﴾ مِندَقَةً وَهُو تَكُمّ هَدِينَةً فَكُلُوهُ ﴾

٣٧٨٢ عل عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَلَيْ أَيْهَا

نے ہر ہرہ کو اختیار دیا (جب وہ آزاد ہوئی خونھ اس سے نکاح قائم رکھے یا فنے کرے )۔ اس نے ہے نئس کو، تقیار کیا ( یعنی شوہر کو تاہمت کیا) اور جو وہ آزار جو تا تو آپ اس کو افقیار شددیتے اور اس حدیث شی اھا بعد کا لفظ تھیں ہے۔

الاے مو ام ہمو اسمین حصرت عائش سے رو بہت ہے ہر ہرہ کے اس کے ماکوں سے مشد سد بھی بین ہیں ہیں ہیں ایک قوید کر اس کے ماکوں سے اس کو جینا ہی ہا ورو ما وکی شرط اسپنے لیے کرنا چاہی۔ شن نے جناب رسول اللہ بھلے ہے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تو والاء کی شرط ایک کے لیے کرے اور آزاد کردے والاء ای کو بلے گی جو آزاد کردے والاء ای کو بلے گی جو آزاد کرے گا۔ دو سرک پر کہ جب شکل نے اس کو آزاد کیا توجناب رسول اللہ سے اس نے اس کے اپنے تفس کو اختیار کیا اور شوہر کو تابیند کیا۔ تیسری ہے کہ لوگ اپنے تفس کو اختیار کیا اور شوہر کو تابیند کیا۔ تیسری ہے کہ لوگ ہریا کو صد قد دیتے اور وہ جارے پاس ہدے ہیں کہ لوگ ہریا کو صد قد دیتے اور وہ جارے پاس ہدے ہیں کہ لوگ اور دو جارے پاس ہدے ہیں کہ لوگ ہراہ کی مد قد دیتے اور دو جارے پاس ہدے ہیں ہرے ہیں ہی مد قد ہے اس کے اس کا اور جناب رسوں اللہ سے کیا آپ نے قرمایا دواس پر صد قد ہے اور کیا اور جارے کیا آپ نے قرمایا دواس پر صد قد ہے اور کیا اس کو۔

٣٤٨٠- ام الومنين معرت عائثة سے رويت ب ك



٣٧٨٤ و خَدَّنَاه أَخْمَدُ لَنُ عُثَمَانَ النَّوْقِيقُ حَدُّنَا أَلِهِ فَلَا النَّوْقِيقُ حَدُّنَا أَلِهِ فَالْحَدَةُ الْمِمَا الْإِنسَادِ تَخْرَةُ حَدُّنَا أَلَيْن اللَّهِ مَنْهَا تَخَلَىٰ ٢٧٨٥ - عَلْ طَالِشَةً رَحْبِيَ اللهِ مَنْهَا تَخَلَىٰ كَانَ زَرْجُ نَرِيزَهُ عَيْدًا
 كَانَ زَرْجُ نَرِيزَهُ عَيْدًا

٣٧٨٦- عَنْ عَائِشَةً رَصِي الله عَنْها روْجِ الله عَنْها روْجِ اللهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَ قَالَتْ كَانَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَ قَالَتْ كَانَ فِي يَرِيزَةً ثَمَاتُ سُسِ حَيْزَتُ عَنَى زُوْسِها جِين عَنْفَتْ وَأَهْدَى لِهَا لَحُمَّ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنَى اللهُ فَذَعَ صِلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنَى اللهُ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنَى اللهُ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنَى اللهُ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنَى اللهِ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنِى اللهِ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنِى اللهِ فَنَالِ فَذَعَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَنِى اللهِ فَالَيْتِ فَقَال

انموں نے قصد کی بریرہ کو خرید نے کا آزاد کرنے کے لیے لیکن اس کے ماکوں نے والہ کی شرط نگائی اسے ہے۔ بھل نے رسول اللہ کہ بیاں کیا آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کردووالہ واک کرنے گی اللہ کہ بیال کیا آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کردووالہ واک کرنے گا۔ جو آزاد کرے۔ اور جناب رسول اللہ کے پاس حصر آیا گوشت کا۔ لوگوں نے کی یارسول اللہ کے گوشت صدقہ بھی طاہ بریرہ کو النیار ویا گی فوصد قد ہے دور ہمارے لیے جریہ ہے اور بریرہ کو النیار ویا گی تھا اس کے خاد ند کے مقدمہ بھی ۔ عبد الرحل نے کہا ہی خاد ند آزاد تھا۔ شعبہ نے کہا ہم ہی کہ عبد الرحل نے کہا ہم کا خاد ند کا حال ہو جھا انموں نے کہا جھ کو حبد الرحل سے ال کے خاد ند کا حال ہو جھا انموں نے کہا جھ کو معدم جی معدم جی کہا جھ کو معدم جی نے اس کے خاد ند کا حال ہو جھا انموں نے کہا جھ کو معدم جی نے کہا جھ کو معدم جی نے کہا تھا انہوں نے کہا جھ کو معدم جس سے ال آزاد ہونے کی دوایت تھا تل اضارتہ ری کہ سے۔ معدم جس سے اس سے جی نے کورویالا صدیمت مردگ ہے۔

۳۷۸۵ ایم اکومنین معرمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے کہ بریرہ کاخاوندخلام تھ۔

۱۳۵۸ - ام الموسین حضرت عائشہ رسنی اللہ عنہا ہے روایت
ہ بر برہ کی دجرے تین یا تی معلوم ہو کیں۔ آیک توب کہ اس کو
اختیار طلا پنے خاو تد کے مقد سہ بھی جب آز د ہوئی ، دوسر ک برک
اس کو گوشت طا تو جناب رسول اللہ میرے یاس آئے اور بانڈی میں
گوشت چڑھا تھا آگ پر آپ نے کھانا مانگا تو روثی اور کمر کا پھو
سالن سامنے لایا گیا۔ آپ نے فری گوشت تو ہا لاک میں چڑھ تھا

(۱۸۵ سے) جہتہ مودی نے کہ جدر علی معاوکا اس پر کہ جب لوغ ی آزاد ہوجائے اوراس کا فاد خد تلام ہو تو وغری کو حقیار ہوگا ہے۔ الاح می کرزائے جانے ہاتی رکھے اور جو اس کا فاو خد آزاد ہوتو حورت کو ، فقیار نہ ہوگا۔ بکی قول ہے ہائک اور شافتی اور حمیور حفاہ کا اور ابو حقید سکے مزد یک آگر فاو خد آزاد ہوجب بھی، فقیار ہوگا اور دلیل ابو حقیقہ کی دور داست ہے مسلم کی جس بیسے نہ کورہے کہ ہر می کا شاوتر آزاد تا اس کیا وہ رواعت کا لی اخبار جیس ۔ اس سے کہ شور نے جب ور مرک ہار حید الرحمان سے جو چھا آوا تھول نے کہا بھی کو معلوم خیس اور مشہور روائس بھی ایس کہ اس کا فاوجر فام خدر حفاظ مد برش نے کہا اس کے آزاد ہوئے کی رویت فلط اور شاؤاد و مرد دورہ اور مشہور اور خلات کی رویت کے بر فاد و مرد دورہ اور مشہور اور خلات کی رویت کے بر فلانے ہے۔ (ایمی مختمر آ)



(( أَلَمْ أَر بُرْعَةُ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ )) فَعَالُو بَلَى يَا رَسُونَ اللَّهِ ذَبَكَ لَحْمٌ تُصَدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةُ مَكْرِهَا أَنْ نُطْمِئَكَ مِنْهُ فَعَالَ (( هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا ثَنَا هَدِيَّةٌ )) وَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا ثَنَا هَدِيَّةٌ )) وَقَالَ النّبِيُّ

٣٧٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتَ عَالَثَةً أَلَّ الْمُلْعَا إِلَّا أَنْ الْمُلْعَا إِلَّا أَنْ اللهِ لَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَلْأَكْرَتُ فَلِكَ بِرَسُولُ اللهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ لَا يَشْمُعُوا وَلِلهُ فَإِنْ اللهِ مَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ لَا يَشْمُعُوا وَلِلهُ وَاللّهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ لَا يَشْمُعُوا وَلِلهُ فَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ لَا يَشْمُعُوا وَلِلهُ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ لَا يَشْمُعُوا وَلِلهُ وَاللّهِ فَإِنْ أَعْتَى

بَابِ النّهِي عَنْ بَيْعِ الْوَاءِ وَهِيَةِ فَلَىٰ مَسْلِم النّاسُ كُلُّهُمْ عَنْ بَيْعِ الْوَاءِ وَعَنْ بَيْنِهِ قَالَ مُسْلِم النّاسُ كُلّهُمْ عَنْ بَيْعِ قَالَ مُسْلِم النّاسُ كُلّهُمْ عَنْ الْمَدَيِثِ عَنَا الْمَدَيِثِ مَرْسِ قَالَ حَدَّنَا اللّهِ بْنَ دِينَارِ فِي عَنَا الْمَدَيِثِ مَرْسِ قَالَ حَدَّنَا اللّهُ عَيْدَةً مَ و حَدَّقَا السّعِيلُ بْنَ مَرْسِ قَالَ حَدَّنَا اللّهُ عَيْدُ اللّهِ حَدَّنَا اللهُ الْمُنْتَى حَدَّنَا اللهُ الْمُنْتَى حَدَّنَا اللهُ الْمُنْتَى حَدَّنَا اللهُ الْمُنْتَى حَدَّنَا اللهِ مَمْ مَدَّةً بْنُ حَدَّنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ مَا مَدَمَّدُ بْنُ حَدَّنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ مَا مَدِينَ أَعْمَلُهُ مَوْلًاءِ عَلَى عَدُينَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءٍ عَلَى عَدُينَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدْدُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدُولًا عَيْدُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدْدُ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدْدُ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدْدُ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْ وَلَاءً عَلَى عَدُولًا عَمْ عَيْدِ اللّهِ عَلَيْكُ أَلّهُ وَلَاءً عَلَى عَدْدِيلًا أَمْ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَى عَيْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَيْدًا اللّهِ عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَلَى عَيْدًا اللّهِ عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَلَيْكُ أَمْولًا عَلَى عَلَيْكُ أَلّهُ اللّهِ عَلَى عَيْدِ اللّهِ عَلَى عَيْدًا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ

آگ ہے۔ او گول نے کہا ہے قبل پارہوں انڈ انگر وہ گوشت معد قد کا ہے جو ہر ہیں کو طاہع ہم کو برہ معلوم ہوا کہ اس بیس سے آپ کو کلادیں۔ آپ نے معدقہ ہے اور اس کی لئے معدقہ ہے اور اس کی طرف ہے ہمارے لئے جربیہ ہے۔ تبیسری بید کہ جب رسول اللہ فروی ہر ہوں کے باب بیس کہ ولاء ای کو لئے گی جو آزاد کر سے فروی ہو اور اس کے معرف عائش کے ارادہ کیا کی لو غری اللہ عنہا ہے دواہت ہے معزت عائش کے ارادہ کیا کی لو غری کو قرید کر آزاد کر سے کا اس کے مالکول نے ارادہ کیا کی لو غری کو قرید کر آزاد کر سے نام کا اس کے مالکول سے نام ان اور اس نے معزت عائش ہو اس نے ارادہ کیا گی او غری کو قرید کر آزاد کر سے نام کا اس کے مالکول سے نام نام کر اس شرف سے قبول کیا کہ ولاء ان کو لئے۔ نمول نے جازت آرادہ کیا گی جو آزاد کر سے ازت آرادہ کو اس نے جازت آرادہ کیا گی جو آزاد کر سے۔ اور ولاء ای کو لئے گی جو آزاد کر ہے۔

یاب: ولاء کا پیچنایا ہمید کر نادر ست نہیں ۱۳۷۸ – عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے رسول اللہ ملکھنے منع کیاد لاء کے تقابور ہمیہ ہے۔

۳۷۸۹ - ای حدیث کی دو سری اسناد نفل کی گئی ہیں۔

(۳۷۸۸) جنہ لودی نے کہاای مدیث ہولاء کی خادر ہید کے حرات نگی ادر یہ معنی ہوا کہ اس کا نظام رہید سی خوشی ہے اوروراہ اسے مستحق کی طرف ہے ادر کسی کو خفل نہ ہو کی بلکہ و راہ ایک رشنہ ہے ناتے سے دیشتے کی طرح ہور علاو کا بھی قوں ہے محر بعض سلف نے اس کا نقل جا نزر کھا ہے اور شاید ہدیت ان کو میس منجی ۔



بِّن دِينَارِ عَنَّ ابْن عُمَر عَنَّ اللَّبِيُّ اللَّهِ بِينِيهِ غَيْرُ أَنَّ الشَّمْمِيُّ لَيْسَ مِي حَديثِهِ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ إِنَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَدْكُرُ الْهِبَة

# باب تُحْرِيمِ تُولِّي الْعَنْيَقِ عَبْرٌ مَوَ لِيهِ

٣٧٩٠ عَلَ خَارِ بَن عَبْدِ اللّهِ يَعُولُ كَتَبُ اللّهِ يَعُولُ كَتَبُ اللّهِ يَعُولُ كَتَبُ اللّهِ عَلَى كُلّ بَطْنِ عُنُونَهُ ثُمْ (( كَتَبَ أَنَهُ لَا يَجِلُّ لِلْمُسْتِمِ أَنْ يُتُولِكِي مُولِي رَجُلٍ مُسْلَمٍ بِهَيْرٍ إِذْنِهِ )) ثُمُّ يُتُولِكِي مُولِي رَجُلٍ مُسْلَمٍ بِهَيْرٍ إِذْنِهِ )) ثُمُّ أُسْرِبُ أَنْ لَعَلَ مِن مِنْ فِينَ دَلِينَ أَنْهُ أَنْ لِعَلَ فِي صَحِيفَيَهِ مِنْ فِينَ دَلِينَ أَنْهُ أَنْهُ فِي صَحِيفَيَهِ مِنْ فِينَ دَلِينَ

ا ٣٧٩١ - عَلَ أَنِي هُرَيْرَة أَنَّ سُولَ الله عَلَيْهُ لَعَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ لَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ لَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ لِعَلَيْهِ لِمُنْ مَنْ اللّهِ وَالْمُمَالِكُمْ وَالنّهِ عَلَيْهِ لِمُنْ اللّهِ وَالْمُمَالِكُمْ وَالنّاسِ أَجْمُعِينَ لِا يَفْسِلُ مِنْ اللّهِ وَالْمُمَالِكُمْ وَالنّاسِ أَجْمُعِينَ لِا يَقْسِلُ مِنْ اللّهِ وَالْمُمَالِكُمْ وَالنّاسِ أَنْ وَلَى مِنْرَافِى )

٣٧٩٣ عَنْ الْأَعْمَسَ بِهِدَا الْإِسْبَادِ عَيْرَ أَنَّهُ 

الله ((وهن والَّى غَيْر هو الله يَقْيَر إِذْبِهِمْ ))

٣٧٩٤ عَنْ إِبْرَاهِمِمْ النَّبَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ 
حَطَّكَ عَلِيْ إِنْ أَبِي طَالِبٍ مَقَالَ سَلَ رَعْمَ أَنَّ 
عُدًا شَيْنًا نَقْرَوْهُ إِلَّ كِتَابِ الله وَهِدِهِ 
الصَّحِيمة قال وصحيمةً مُعلَّقةً فِي قِرابِ سَيْعةِ 
الصَّحِيمة قال وصحيمةً مُعلَّقةً فِي قِرابِ سَيْعةِ

# یاب اینے آزاد کرنے والے کے سوااور کسی کو مولی شہیں بناسکتا

وہ سے ہوں اللہ کے دیت وابعب ہوگ کی اللہ کے المعاکد ہم مسلمان کو ہیت وابعب ہوگ کی مسلمان کو دیت وابعب ہوگ کی مسلمان کو درست کیں سلمان کے علام کا مولی من بیٹے درست کیں ہے کہ دوسر نے مسلمان کے غلام کا مولی من بیٹے افر اللہ کی جاذب کے (اور آجاذب سے بھی درست فرش اور بعضوں کے تردیک درست ہے۔ نووی کے بھر جھے معلوم ہوا کہ جسنوں کے تردیک درست ہے۔ نووی کے بھر جھے معلوم ہوا کہ جسنوں کے تردیک درست ہے۔ نووی کے بھر جھے معلوم ہوا کہ جسنوں کے تردیک درست ہے۔ نووی کے بھر جھے معلوم ہوا کہ جسنوں کے تردیک درست ہے۔ نووی کے بھر جھے معلوم ہوا کہ جسنوں کے تردیک کی اس برجوالیا کرے اپنی کما ہیں۔

الا کے ۱۳۷۳ - ابوہر برق ہے روایت ہے جو محص کسی کو مولی بنائے بغیر حبازت ہے مالکوں کے اس پر لعنت ہے اللہ اور اس کے قرشتوں کی کہ اس کا فرض قبوں ہو گائہ تقل۔

٣٤٩٢- حضرت الوجر ميره رضى القد عند سے روايت ہے بناب
رسول الله عليه فر لماجر شخص مولى بنائے كسى قوم كوا بنے
مالكوں كى اجازت كے بغير اس ير لعنت ہے الله تعالى اور فر شتوں
كى سب كى قياست كے دن ساس كا نفل قبول ہوگار فرض ـ
كى سب كى قياست كے دن ساس كا نفل قبول ہوگار فرض ـ

٢٥ سب كى قياست كے دن ساس كا نفل قبول ہوگار فرض ـ

٢٥ سب كى قياست كے دن ملى فدكورہ بالا حديث روايت كى كئ

٣ ٢٩٣ - ابرائيم تھي نے سنا ہے باپ سے دہ کہے تھے قطبہ پڑھا حضرت على نے قو فره يوجو فض كہتاہ كد اعارے ياس كوئى اور كتاب كد اعارے ياس كوئى اور كتاب مح حسرت كوجم (الل بيت) پڑھ ھے ہيں سوااللہ كى كتاب كے اور دہ ال كى تكوار كے ميان ميں تھى اور دہ ال كى تكوار كے ميان ميں تھى اور دہ ال كى تكوار كے ميان ميں تھى اور دہ



مَمَدُ كَدَبِ فِيهَا أَسُانُ الْبِسِ رَأَطَبُهُ مِنْ الْحراحات وهبها قال النُّبيُّ صنَّى اللَّهُ عليَّهِ وَسَلَّم (﴿ الْمِلْبِيَّةُ خَوَّمٌ مِنْ بَيْنِ عَيْنِ إِنِي تُوْرُ فَمَنْ أَخْذَتْ فِيهَا حَدَّقُ أَرْ آوَى مُخْدِثًا فَعَيْبُهِ لعُمَّةُ اللَّهِ وَالْمُمَاتِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقَبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَرُمُ الْقَيْعَةِ صَرَكًا وَلَا عَدَلُ وَدَنَّةً الْمُسْيِمِين وَاحِدةٌ يسعى بها أَشَاهُم ومَنْ ادُّعي إِلَى غَيْر أبيه أوْ النُّمي إلى عَبْر مُوالِيه فعليه للنبة الله والمُمَلَائكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمِعِينَ لَا يقبل الله مِنْ يَوْمِ الْقِيامَةِ صَرَّفَ وَلَا عَدَّلَا ))

جھوٹ بول ہے (اس سے رو ہو گیار اقضیوں کا خیاں کہ رسول اللہ نے حضرت علیٰ کو وہ وہ ہاتیں بتائی تنہیں جو کسی اور صحابی کو تہیں بنا تیں)۔ ک کتاب میں او نتوں کی عمروں کا بیان تعاادر زخوں کی ویت کااور اس بی می تفاکدر سول الله ف فرمایا دید حرم ہے عیر سے لے کر تور تک ( ٹور ٹومکہ بل ہے بیہ تسطی ہے راوی کی ثور كے بدلے شايدامد مي جو )جو مخض اس يس نن بات تكالے ياكى بدعتی کو شمکانا وے تو اس پر سعنت ہے ،لقد کی اور فر شتوں کی اور تمام نو گوں کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کافرض قیول نہ كرے كا اورمہ نقل اور مسلمانوں كا ذمد ايك ب او في مسلمان تهي ذمد لے سکما ہے۔ اور جو شخص ایٹے باپ کے سااور کسی کو باپ ینائے یا ہے مول کے سوااور کسی کو مولی بنائے تواس پر لعنت ہے الله معانی کی اور سرشتوں کی اور سب لوگوں کی قیامت کے دی ت اس كا فرض قبول بو كانه نفل.

#### ماب: بروه آزاد کرنے کی قضیات أباب فحظل العيتق

٣٧٩٥– عنَّ أبي فَرَيْرَةً رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ عَنَّ البِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رِرَسُم قَالَ (( مَنْ أَعْنَقَ رَقَّيَةً مُؤْمَنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلُّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبُ مِنْهُ مِنْ النَّارِ )) ایک عنوکو آزاد کرے گاجنم ہے۔

٣٧٩٣- عنَّ أبي هريْزَة عَنَّ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ (﴿ مَنْ أَعْتَقَ رَقِبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بَكُلُّ عُصُو مِنْهَا غُطُوا مِنْ أَعْصَابُهِ مَن الْمَارِ حَتَّى قَرْحَهُ بِفُرْجِهِ ))

٣٧٩٧ عن أبي الريّرة رصيّ الله عَنَّهُ وال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُولُ ﴿﴿ مَنْ أَعْتَقَى رَقَيَةً مُوْمِيَةً أَعْدَقَ اللَّهُ يَكُلُّ عُصْنُو مِنَّهُ عُصَرًا مَنْ لَنَارَ خَتَّى يُغْنَقُ لَوْجُلُّهُ بِفُرَّجِهِ ﴾

۳۷۱۵ - پوہر درہ رضی اللہ عنہ ہے را ایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے قروبا جو شخص آزاد کرے مسلمان بردے کو اہد تعالی اس کے ہرائیک عضو کے بدلے سزاد کرنے والے کے ہر

٣٤١٢- حفرت الا برية عدوايت برسول الذيك في قرایاجو محص مسلان بردہ آزاد کرے اللہ تعالی س کے ہر عضو ك بدل أزاد كرف والے كاعضوجيم سے آزاد كرے كايبال تك كر شر مكاه كوشر مكاه كے بدلے۔

١٤٥٥- حصرت الوجرية عدوايت يك جناب رسول الله ئے فرمیاجو تحص آزاد کرے مسلمان بردے کواللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بردے کے ہر عضو کے بدلے جہٹم ہے آزاد کرے گا يبال تك كه اس كي شر مكا كو بھي بردے كي شر مگاو كے بدلے۔



بَابِ فَضْلِ عِنْقِ الْوَالِدِ

٣٧٩٩ عن أبي هُرَّيْرَة قَانَ قَانَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسُلَّمَ (﴿ لَا يَحْدِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْنُوكًا فَيَشْتَرِيَّهُ فَيُغَيِّقَهُ )) رَبِي رِوَانِهِ الْمِ أَبِي مَنْيَّةٍ (﴿ وَلَدٌ وَالِدَهُ )) • ٣٨٠ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا (﴿ وَلَدٌ وَالِدَهُ )).

40 کو آزاد کر دیا در سے جو سے جو ایک اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ نے دوایت ہے رسول اللہ عنہ نے فر مایا جو مسمان آزاد کرے مسلمان کو اللہ اس کے عضو کے بند لے آزاد کرنے مسلمان کو اللہ اس کے چھڑ ان کے بر عضو کو جہتم سے چھڑ آن گا۔ سعید بن مر جاند نے کہا جس حضر ت الا ہر برہ ہا ت سے حد یہ سن رسی اللہ عنہ حد کے پاس میا اور ان سے بیہ حد یہ بیان کی انھوں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کے بر لے جعفر کے بیٹے کودس ہزار درم یا براد درم یا براد دیار دیا درے ا

#### باب:باپ کو آزاد کرنے کی فضیلت

۳۷۹۹- حضرت ابوہر میددشی اللہ عندے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرماد بیٹا باپ کا حق اوا تین کر سکنا گرایک صورت ہیں کہ باپ کو کسی کا غلام دیکھے پھر تربید کر اس کو آزد کردے۔

\*\* ٨٠٠ ال ستد سے مجی فر كور و بال هديث بيان كى كى ہے۔

#### ☆ ☆ ☆

(۳۷۹۸) جڑا سمان اللہ اللہ بیٹ کیے عاش تھے قداادر رمول کے ۔ نوری نے کہاان عدیروں ہے آزاد کرے کی نشیت مطوم ہوتی ہوا اور یہ بھی فکا ہے کہ آزاد کرنا الحفل اعمال میں ہے اور اس کی دجہ ہے انسان کو جہنم ہے آزادی کمل ہے اور جنام تھ آئی ہے۔ اور عدیدے سوار ہوئی فکا ہے کہ اس بروے کا آزاد کرنا الحفل ہے جس کے تمام اعتباد لارے بول و فعی یا خرصایا کانایام تھ باؤل کا بوانہ ہواور تھی و فیرہ کے آزاد کرنا الحفل ہول اور گرال قیمت ہو۔ اب فیرہ کے آزاد کرنا فیلت، کی میں ہے کہ بردے کے صفاء سب می اور سالم بول اور گرال قیمت ہو۔ اب علاء نے اختلاف کیا ہے کہ مرد کا آزاد کرنا فیل ہے اور اکثر کے تردیک علاء نے اختلاف کیا ہے کہ مرد کا آزاد کرنا فیل ہوں ہوا کہ یہ فیریت مسلمان بردے کے آزاد کرنا فیل ہے دور اکثر کے تردیک مرد کا آزاد کرنا فیل ہے دور اور کرنا اور کرنا اس می میں ہوا کہ یہ فیزیت مسلمان بردے کے آزاد کرے جس ہے جین کا فر بردہ آراد کرنا اس میں جھی اور اب ہو کہ ہو انہ یہ فیزیت مسلمان بردے کے آزاد کرے جس ہے جین کا فر بردہ آراد کر نااس میں جھی قواب ہے یہ مسلمان سے کم ہے۔

(۳۵۹۱) بنا الوی نے کہا ظاہر صابت ہے معلوم ہو تاہے کہ عزیز وا قارب کے قرید نے سے وہ آزاد ند ہوں کے جب تک ان کو آزاد نہ کرے اور جمہور علی کے ٹردیک دہ تربیہ نے کے ساتھ آزاد ہو جا کی کے اور دکٹی ان کی دوسر می حدیث ہے۔



# مجستاب البيوع فريدو فروخت كے بيان ميں

٣٨٠٠ عن أبي غريرة آلة قال أبي عن عن يَبْعَيْنِ الْمُنَامَسَةُ فَأَنْ يَبْعِينِ الْمُنَامَسَةُ فَأَنْ يَبْعِينِ الْمُنَامَسَةُ فَأَنْ يَبْعِينِ الْمُنَامَسَةُ فَأَنْ يَبْعِينِ الْمُنَامِسَةُ فَأَنْ يَبْعِينِ الْمُنَامِسَةُ فَأَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا خُوْبَةً إِلَى وَالْمُنَابِدَةُ أَنْ يَبْعِدُ كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا خُوْبَةً إِلَى الْمُنَامِسَةُ وَالْمُنَامِسَةُ وَالْمَامِينِ الْمُنْمَعِينِ الْمُنْمَامِينِ وَمُنْ مِنْ يَبْعَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ عَلَى يَعْمَلِ مَنْ يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ يَتَعَيْنِ وَلَيْ مَنْ يَعْمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ عَلَى يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ مَنْ يَتَعَيْنِ وَلَيْ مَنْ يَعْمَلُ لَكُولُونِ مِنْ يَتَعَيْنِ وَلَيْ مَنْ يَعْمَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ عَلَى يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ يَعْمَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ عَلَى يَتَعَيْنِ وَلِي مَنْ يَعْمَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ يَعْمَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ يَعْمَلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ يَعْمَلُ لِيلًا لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ يَعْمَلُونِ فَيْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَلِيلُمُ وَالْمُنْ وَلَالْمُ وَلِيلًا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُولُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَ

یاب کے ملامہ اور منایزہ باطن پی ۱۳۸۰ - ابوہر رورض اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ ملیہ وسلم نے منع قرباہ کی ملامہ سے اور بھے منابذہ ہے۔
۱۳۸۴ - ابو ہر ریڈے نے کوروبالاروایت کی گئی ہے۔
۱۳۸۰ - اس سندے بھی نہ کوروبالا روایت کی گئی ہے۔
۱۳۸۰ - اس سندے بھی نہ کوروبالا مدیث روایت کی گئی ہے۔

۵۰۸۰- حضرت ابوہر ہے قت روایت بودیجوں سے ممالعت ہوئی ہے ایک تو تع ماسد اور دوسر ک تی منا بذہ نے ماسد یہ ہے کہ ہر ایک دوسر سے کی گرا چھولے سے سوسیے سیجے (اور یہ کیڑا چھولے سے سوسیے سیجے (اور یہ کیڑا چھولے سے سوسیے سیجے (اور یہ کیڑا حصوبے منا بذہ یہ ہر ایک ایا کیڑا دوسر سے کا گیز شدد کیے۔ دوسر سے کی طرف مجینک دے اور کوئی دوسر سے کا گیز شدد کیے۔ دوسر سے کی طرف مجینک دے اور کوئی دوسر سے کا گیز شدد کیے۔ ایک اور دوسر اللہ کے دوایت ہے منع کیا ہم کو رسول اللہ کے دو عاد دوسر سے اور دوسرا منا بذہ سے۔ ایک قو منع کیا ملک ہو منا کے منا کیا گھوں سے اور دوسرا منا بذہ سے۔ ایک قو منع کیا ملک ہو منا کے گھوں ماسد یہ ہے کہ ایک مختص منا سے ہے کہ ایک مختص



و العدامسة مسل الرَّحُلِ تُوْبِ اللَّعْمِ يعدِهِ بالنَّيْلِ وُ اللَّهَارِ وَلَا نَقْبُلُهُ إِلَّا سَلِكُ وَالْمُنَابِدَةُ أَنَّ يَلِيدِ الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلِ بَنُوبِهِ وَيَبْدُ اللَّاعَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ و بَخُودُ دَلِكَ بَيْعَيْما مِنْ عَبْرَ سَدِ وَمَا تَرْسَيِ باب بُطْعاب بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبِيْعِ الْدِي فِيهِ عَرِزٌ

٣٨٠٧ عرا الله شهاب بهذا الراسّاد ٣٨٠٨ على البي قرايْرَة قالَ بهني رسُولُ اللهِ المُنْهُ عن بنيع الْحصادِ وعن بنيع الْعرر

دوسرے کا کیڑر چھوے سپتیا تھ سے رات یادن کو دور نہ الیے اس کو گرا ک لیے بیجی تیج کے لیے اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص پنا کیڑا دوسرے کی طرف چینک دے اور دوسر ااپنا کیڑا اس کی طرف مجینک دے اور بھی ان کی تیج ہو بغیر دیکھے اور بغیر د ضامندی کے۔ باب سکنگری کی تیج ور دھو کے کی تیج باطل ہے

۱۳۸۰۷- این شهاب سے به روایت اس سند سند میمی منقول ہے۔
۱۳۸۰۸- حضرت ابو ہر رہ دخی اللہ عند سے روایت ہے منع کی رسول اللہ عقب کے کا گئے ہے۔
رسول اللہ عقبی نے کنگری کی گئے سے اور دھوکے کی گئے ہے۔
باپ: حمل الحیالہ کی تہتے کی حمالت

۳۸۰۹ - حید الله بن عمر رمنی الله عنه سے رو بیت ہے رسول الله عنه سے رو بیت ہے رسول الله عنه سے رو بیت ہے رسول الله عنه کے منع کیا جیل الحبله کی تناع ہے۔

۲۸۱۰ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند ہے دوریت ہے با بلیت کے دوریت ہے بالیت کے دوریت ہے بالیت کے دوگر اور خیل بالیت کے دوگر اور شدی کا کوشت بیچنے تھے حیل الحبلہ تک اور خیل الحبلہ بیاری کے اور تمثی ہے تیم سن کا بچہ حاصہ جواور وہ چنے تو جناب رسول الله عینی ہے کہ اور تمثی کیا اس سے۔

(۳۸۱۱) مل ووں نے کہ حل الحب کی بکی تغییر مالک اور شائعی ہے اختیار کی ہے اور بعصوں نے کہا کہ قبل الحبد سے مرادیہ ہے کہ او متی صاحب کے بہت کے بچے کو بچے۔ حمد بن صبل اور حاق بن را ہوئی نے اس کوا حق رکی ہے اور دونوں بیس یا طل ہیں۔ اول جوجہ جہالت مبعاد کے اور دو مرکی ہوجہ معدوم اور مجبول ہوئے تھے کے۔



# بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ وسوامه عَلى سوامه وتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ النَّصْرِيَة

٣٨١١ عَنْ الله عَمْرِ أَنَّ رَسُولِ الله تَكْلَقُ قَالَ (
 ( لاَ يَبِغُ بِفُضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ ))

٣٨١٢ عن الل عَمرَ عن اللهي عَلَيْهِ قَالَ ( لا يَبعُ الرّحُلُ على يُلِعِ أَجِيهِ وَال يَخطُبُ على حَطْبة أَحِيهِ إِنَّ أَنْ يَأْذَنْ لَهُ )).

٣٨١٥ عن أبي هرئرة أن رسور الله صلى
 الله عاية وسلم مال (( لا يُصفى الرُّكِانَ لبينع
 ولا يبغ بغضكم على ينع يغص ولا تناجئوا
 رَلَا يَبِعُ حَامِيرٌ إِبَادٍ وَلا نُصرُورُ الْإِبلِ وَالْفَشَمِ

باب اپنے بھالی کے نرخ پر نرخ ند کرے نداس کی گئے پر بینچے اور دھو کہ دینا اور تھن میں دودھ بھر رکھنا حرام ہے

۱۳۸۱ - عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ علی ہے۔
ﷺ نے قرمایاکوئی تم میں ہے دوسرے کی تھی پر تھے۔ کرے۔
۱۳۸۱ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جناب رسول اللہ علی ہے۔
نے فروایا کوئی تم شمل ہے اسپے جمال کی تھے پر تھے۔ کرے اور بے جمال کی تھے پر تھے۔ کرے اور بے جمال کی تھے پر تھے۔

۳۸۱۳- ابو ہر روق ہے روایت ہے رسول اللہ منگا نے قربایا کوئی مسلمان دو سرے مسلمان سکے چکائے برقہ چکاہے

۳۸۱۳- ابو بر برہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے منع کیا اللہ بھائی کے چکاستے ہوئے بر حکا نے سے ۔ حکی اللہ علیہ وسلم ہے منع کیا اسپنے بھائی کے چکاستے ہوئے بر حکا ہے۔

۱۸۵۵- ابوہر میں ہے رویت ہے رسول اللہ کے بروا قائدے شامو تھے کے لیے اور نہ بیچے کوئی تم جی سے دوسرے کی تھے اور شا ماٹریا پان کرواور شامین شہر والا ہاہر والے کے مال کواور نہ برتدر کھو شمن میں وودھ اونٹ کا یا بحری کا ہے کوئی شریدے اسے جانور کو

(۳۸۱۳) اند نووی مے کہائی کی مثال ہے کہ ایک تخص دو سرے تخص سے کے تو بے چرچ توری ہے اس کی تورید کی کراال جی ولی ی چرال سے سنی دیتا ہو رہائی سے عمر وچڑا کی قبت پرویتا ہوں اور سے ترام ہے۔ای طریق ہے بھائی کی قرید پر قریدنا بھی توام ہے۔اس کی مثال ہوں ہے کہ میک قنص دومر سے تخص سے کے کہ تو تے جوچ نئی ہے اس کی قاع می کروال پی تھے سے اس سے زیادہ تیست پر تورید موں کا ادر بیام کی مثال کا ب افکاح بھی گزر بھی ہے۔

(۳۸۱۳) جنٹ نوون کے کہ یہ ٹی جب نے کہ ہاتے اور مشتر کی تھے پر راضی ہو چکے ہوں لیکن انجی بھے تیس ہوئی ہو کہ استفیض دوسر کے کہ عمدائل چیز کو موں بیما ہو رہیے ماجا ترہے۔ لیکن ہر اچ (بیلام) ہم مول ہڑھا تا ہر دیک کو در ست ہے۔

(۳۸۱۹) الله اليمي آكے بڑھ كر تائ كے كيے مول لينے كے ہور ب سے دنا كرو كي كُداك شي وہ تقدال إلى اكي تعدان بويارى ا كد شايد بازاد شي زيادہ كو مكن اور دومرے تمام شرك كل تنفى كد اگر بازاد مي كھيپ آئى توسيد و كد موں لينے لينى دومرے كو فتعدال دينے ك سے قيمت شد بڑھاؤ جب تريدنا منظور ند بور، جابراكى روايت شيل ، تنازيادہ ہے اور چھوڑود و كول كو آئي شي خريدہ فروخت كري اخدائان



فَشَ اتَّاعِهَا بِغَدُ ذَلِكَ فَهُوَّ بِنَحْيُرِ النَّظَرَيْنِ يَغْدُ أَنْ يَخُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَشْنَكُهَا رَنَّ سَخَعَهَا

ردُّها وَصَاعًا مَنْ تَمْرٍ ))

٣٨١٣– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَصِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلَيْكُ نَهِي عَنْ النَّلَقِي مَرُّكُمِانَ وَأَنْ يبغ خاطور لياد وألا تسأل المراأة علىاق أعنها رغى اللُّحْسِ وَالنَّصَارِيَةِ وَأَلَا يَسْتَامُ الرُّحُلِ عَني موام أسيه

٣٨١٧ - عن ششةُ بهذا الْإسَّادِ فِي حديثِ عُسُر ووهْبِ وُهِي حَدِيثِ حَبِّدِ الصَّعَدِ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ الله كُلُو مُن مُثُلُ حديث مُعادٍ عَنْ شُعَّبُهُ

٣٨١٨–خَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَخْتِى قَالَ فَرُأْتُ علَى مالِدي عن نامِع عن ابنِ غَمْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ نَهِى عَنَّ السَّحْس

بَابِ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَنْبِ

٣٨١٩ عَن ابِّي عُمر أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى الَّمَهُ عَبِيْهِ وَسَلَّمَ مِهَى أَنَّ أَنْتَلَقَّى السَّلَعُ خَتَّى تَلْمُع

(جس کا دودھ تھن میں رکھ عمیا ہو دعوکا دیئے کے ہے) الو تربیر نے والے کو اتھیار ہے (جب وہ دودھ دوہے اوراس کو معلوم ہو کہ دودھ اتنا نہیں لگا جتنا کمان تھا)دونوں ہیں ہے جو بھلامعلوم ہو وہ دوہ ہے ہعدی کو کرے۔ اگر پیند آنے تورک لے اور چو تابیند ہو تو وہ جالور دالیں کرے اور ایک صاع مجور کا دودھ کے بالے ایج سے

٣٨١٠ - ابويرية عد روايت ب رسول الله على في سع كي مر داروں سے جا کر سے سے (جو غلد لاتے ہیں) اور شیری کوباہر والے کامال بیجنے سے او را کیک سوکل کو دوسری سوکن کے سے طفاق جائے ہے اور والو کہ وینے ہے اور تھن کی دود مدروکئے ے اور ایک بھائی کے مول تول پر مول کرنے ہے۔ ٣٨١٥- قد كوره بالاحديث الن ستدس مجى مروك ب-

۱۳۸۱- محبداللہ بن قررضی اللہ فنہاہے روایت ہے رسول اللہ ت كى كى كى الازايان سے-

باب آگے بڑھ کر تاجروں سے ملنے کی ممانعت ۳۸۱۹- عیداند بن تمرزمنی نشدهند سے زواعت ہے کہ زمول الله من كيا آك جاكرامهاب تجارت س ملت كويهال

ت ، وزی و بتا ہے کے کو ایک ہے۔ مطلب مدیث کا ہے کہ اگر کوئی اہر سے شمر علی مثلاً اٹاج بھتے اور از ار کے بعاد بیخ کاار او اگرے اور شہر کارہے و س سے کہے کہ توا بھی شریح امیرے یاس کو جاش جھ کو بہتگا تھ وں گا اس کو حطرت کے منع کیا کہ اس میں لوگوں کا تقصان ہے آر تھو ہوتو یہ الا تفاق تر ام ب در شکر وہ ہے۔ اور سام منافق اور حمود علیہ نے ملا ہر صدیث پر شل کیدے اور ابو طبقہ نے تھی آیا میں مدیث کے ظاف سم کیاہے حالا کار ان کاامول ہیہ کہ حدیث ضعیب ممی قیاس سے دو پر مقدم ہے اور بیرعدیث باتفاق عام سمجے ہے اور متعدد محالہ ے مرول ہے خودا بن مستود ہے برجد سمج بخار کا در مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس داستے علائے حنفیہ کو ان م محقم کا قول اس باب بی ترک کرتا جاہے اور حدیث پر عمل خروری ہے اور کی وشاوے اسم ہو صیفہ کا رحم کرسے انشان پر اور بھٹی وے خطاان کی۔ آبٹن یارب العاجین ۔

مسلم

الْأَسْوَاقَ وَهَذَ لَفُظُ الْنِي نَعْيَرُ وَ قَالَ الْآعَرَالَ إِنَّ النَّبِيِّ مَثْلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ نَهْى عَنْ النَّلُقَي النَّهِيَ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ نَهْى عَنْ النَّلُقَي النَّبِيِّ النَّهِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ حَديث النِّهِيُ مُعَلِّمُ اللَّهِ حَديث النِّهِ مُعَيِّدِ اللَّهِ حَديث النِّهِ مُعَيِّدِ اللَّهِ

٣٨٧١ - عَلَّ عَبْدِ اللَّهِ عَلَّ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَهِي عَلَّ تَلَقَّي الْيَبُوعِ.

٣٨٢٢ - عَنَّ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ نَهِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَلَقِّى افْحَلَبُ

٣٨٢٣ - عَنْ آبِيَ هُرِيْرَةً يَنُولُ إِنَّ رَسُونَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَنَقَّاهُ قَاشَعُرَى مِنْهُ فَإِذَا أَبَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوْ بِالْجِيّارِ ﴾)

الْآعَوَال إِنَّ عَمَّ كَدوه بِازَادِ عِن آئي اور ايك روايت عِن ہے كہ آپ نے منع النَّلَقَي کیا آئے ہاكر ملئے ہے۔

- ۱۳ A۲ مروانی مدیث اس سندے مجی مروی ہے۔

۱۳۸۴ میداند رضی الله عندے روایت ہے کہ مت کیار ہول اللہ ﷺ نے آگے جاکر مود اگروں سے منتے کو۔

۳۸۲۲ - حفرت ابوہر برہ رمنی اللہ عنہ ہے رویت ہے دسول اللہ ﷺ نے منع کیا آ کے جاکر کھیپ ہے سٹنے کو۔

۳۸۲۳- حضرت الوجر مے درخی اللہ عنہ ہے رویت ہے رسول اللہ اللہ علی ہے قرمایا مت طو آ کے جا کر مالوں کی تھیپ ہے (جب تک دہ بازاد میں نہ آئیں اور مال والوں کو بازار کا بھاؤ معنوم نہ ہو)۔ آگر کوئی آ کے جا کر سطے اور مال تزیر سے بھر مال کا مالک بازار میں آ کے اور بھاؤ کے وریوفت میں معنوم ہو کہ اس کو تفصان ہوا ہے ازاس کو اختیارہ ہے (جا ہے تو تی ضح کروائے)۔

باب: شهر والا باہر والے کامال نديج

۱۳۸۲۳ حفرت ابو ہر مرہ درشی اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرمالی فد بنتی و ما باہر والے کامال۔

بَابِ تُحْوِيمٍ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ١٩٨٧٤- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً يَنْكُعُ بِهِ النِّبِيُّ مَلَّكُمُّ قَالَ لَمَا يَبِغُ حَامِيرٌ لِبَادٍ وَ قَالَ رُمَيْرٌ عَنْ النَّبِيُّ عَلَىٰ لَمَا يَبِغُ حَامِيرٌ لِبَادٍ وَ قَالَ رُمَيْرٌ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَلَٰهُ مَهِى أَلْ يَبِيعَ خَامِيرٌ لِبَادٍ

٣٨٧٥ عَنْ ابْنِ عَبْسِ رَصِيَ ، لَهُ عَنْهُمَا فَالَ لَهِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أَلاَ تُعَلِّقُ وَسَلْم أَلاَ تُعَلِّقُ وَسَلْم أَلاَ تُعَلِّقُ وَسَلْم أَلاَ تُعَلِّقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أَلاَ تُعَلِّقُ اللّهِ قَالَ مَا يَكُنْ لَهُ لِللّهِ قَالَ مَا يَكُنْ لَهُ لِيلّهِ مَا قَوْلُهُ حَنْصِيرٌ لِيلّهِ قَالَ مَا يَكُنْ لَهُ لِيلّهِ مَالِكُونَ مَا يَكُنْ لَهُ لِيلّهِ مَالَوْلًا مَا يَكُنْ لَهُ لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مِنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَكُنْ لَهُ لِيلّهِ مَنْكُولًا لَهُ مِنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مَنْكُولًا لَهُ مِنْكُولًا لَهُ لِيلّهُ مِنْكُولًا لِيلًا لَهُ لَهُ لَهُ مِنْ لِيلّهُ مِنْكُولًا لِيلًا لَهُ لَا لَهُ مِنْ لِيلًا لِمُنْهُولًا لَهُ لِيلّهُ مِنْكُولًا لِيلًا لَهُ لَهُ لَيْكُولُ لَهُ لَلّهُ مِنْكُولًا لِمُنْكُولًا لِيلًا لِمُنْ لَهُ لِللّهُ مِنْكُولًا لِمُنْكُلُولًا لِيلًا لَهُ لَهُ لَكُولًا لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِلْهُ لَلْ لَهُ لَكُولًا لِمُنْ لِمُنْ لِمَا يَكُنْ لَهُ لِمُنْ لِللّهُ مِنْكُولًا لِهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَا يَكُنْ لَهُ لِمُنْ لِللّهُ مِنْ لِيلًا لِهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لِللّهُ لَاللّهُ لَكُولًا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلْ لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لَلْهُ لَكُولًا لِلللّهُ لَلْكُولًا لِمُنْ لِللّهُ لِلْلّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَلْلِهُ لِلْلّهُ لِللْلّهُ لِلْلّهُ لَلْلِهُ لِلْلّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِللْلّهُ لِلْلِهُ لِلْلّهُ لِلْلِهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِللّهُ لِلْلّهُ لِللْلّهُ لِلْلّهُ لِللْلّهُ لِللْلّهُ لِللْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلِلْلِهُ لِلْلِلْلِهُ لِللّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِللْلّهُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِهُ لِلْلِلْلِلْلّهُ لَلْلِهُ

(۳۸۳۳) بل سام بودی نے کہا ظاہر احادیث ہے اس کی حرست معنوم ہو آئے ہور کی قول ہے اس شافی ، مارک اور جہور سام کااور او سنیف دو اور ان سن کے مزد کے جانا دو ست ہے بھر ملیکہ او گول کو تعمال نہ ہو اور تعمال کی صورت میں کردہ ہے۔ اور سمح جمہور کافہ ہب ہے ان جو کی کام کو باہر لکتے اور دہال مال دائے جس اور مال ترید لیس تواس میں دو تول ہیں صحح ہے کہ حرام ہے۔ انتھی محتمر ل



بكوائ يل بلكداس كوخود يجيزو سے)

٣٨٢٧- پايرمني الله عنه ب رويت برمول لله علي ي قرماً إصت يجيع شهر والا باجر والله كا بال بكك كايو زوو يو كون كو الله روفی دینے ایک کوالیک سے۔

ع ١٣٨٢ - فركور ابالاحديث ال مندس يهي معقول ب ٣٨٢٨ - الس بن ، لك رضى الله عند الله بيت به بم منع ك گئے ک بات ہے کہ بہتی والا باہر والے کے بال کو بیجے اگر جہ اس كا بمائى يوپ بور

٣٨٢٩- انس بن مالك رضي الله عنه ب روايت ب منع مجة محك ہم ان بات کے بہتی والا باہر واے کامال ہے۔ باب: معراة كي أي كابيان

اسهدا العرب الوجراء وضي الله عند الدوايت براسول الله عظاف نرماياجو شخص دوده يزعى مولى بكرى تريد بري جرب کر ای کادود ید تجوزے اگر اس کا دودے پیند آئے رکھ ججوزے نبیں تو بکری تھیر دے اور ایک صاع تھجور کااس کے ساتھ (دورو کے برے)۔

٣٨٣١ - الوجرية عدوايت برمول الله ف فرماياج محفل

٣٨٢٦ عَنْ حَامِرِ قُالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ } ( اللَّهُ بيع خاصرٌ لِبَادِ دعُوا النَّاسِ يَرْزُقُ اللَّهُ مِفْصِهُمْ مِنْ بعض غَيْر أَنْ في رِوانية بعضي يُررق )) ٣٨٧٧ عَنْ جابر عن السي عَلَيْ بيليد ٣٨٣٨-عنُّ أنس بن مالِكِ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ

فال نُهينا أَنْ يُبِيعُ خَاصِرٌ لِبَادٍ وإنْ كَانْ أَخَاهُ أَوْ ald.

٣٨٢٩- عنَّ أَس بَي مالِكِ رَصِينَ اللَّهُ عَنْهُ نهيما عن 'لا يبيغ حاصر' بباد

أباب خُكُم بينع الْمُصَرَّاةِ () • ٣٨٣- عَنَّ أَبِي هُرَيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم (﴿ مَنَّ اطْتُوكَى النَّاةُ مُصَرَّاةً فَلَيْقَلِبُ بِهَا فَلْيَخُلُّهَا فَإِنَّ رَضِيَ حدابها المسكُّها وإلَّا رَدُّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مَنَّ

٣٨٣١ عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

🛨 امام وی نے کہان احادیث ے اس امری حرصت تابت ہوتی ہے اس کی قول ہے شافتی اور اکثر عدی مکار اور ہمارے اصحاب نے کہاکہ مطلب ود بے کا بہ ہے کہ کوئی مساقر اہر سے یادوم سے شہر سے مال سالے کر آئے بیچے کے سے اور بہتی و الاس سے ہوں کم ہوا پنا مال مير سعيا كر جيموروے يل آبت جبت بينكا كارون كاتوبيد متع ہے۔ كر سمال كي شير والول كو عاجبت بير تو منع كن بادجو مخالف ك کر کوئی ہے تو تا کے جوجائے کی میکن حرام رہے گی۔ الارائیک مد مہاہے اور بعض الکید کے بڑو یک فاح مح کرو کی جائے اور عطالاور می ہداور ا ہو حقیقہ کے مزو یک بید کتا در مت ہے کیو نکہ اس میں انسان ہے وہر واسے ہا۔ اوران حدیثوں کوا تھوں نے متسوخ کی ہے اور دعوی ہے ہے یں اسل کر تک کر حمال بھی ہو مال واے پر حب بھی برائی ہے سادی ستی والون کے ساتھ کہ وواس مال ہے فائدہ اٹھاتے اور نفس کی ہے دروع کی کی گانوے (انکی مع ریادة)۔

( ) 😘 مصر » ال جاذر كو كتبته بين حمل كه مالك في دوده دوبهااس كامو قوب كرديا بو تاكه متموّل بين خوب دوده جم جائه اور يوگ وعو كا كما كن \_ ال كاميان او يركز ر يكاب-



الله عليه وسلم قال (( مَنَ الْمَاعَ شَاةً مَصَرَّاةً فَهُو فِيهَا بِالْحِيرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسِكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا رَرَّدُ مَعْهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ )) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا رَرَّدُ مَعْهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ )) عَلَيْهِ وَسَنُمَ فَانَ (( فَنْ الشَّتَوَى شَاةً مُعْمَرًاةً فَهُو بِالْحِيرِ ثَلَاثَةً آيَّامٍ فَإِنْ رَفِّق رَدُ معها صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْراءً ))

۳۸۲۲ عن بي هربرة رَصِي الله عَنْهُ فَالَ قال رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَالَ قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ (رَ مَنَ الشّترَى شَاةً مُصِرَّاةً فَهُو بِخِيرِ النَّطْرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسكها وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرًاء ))
وإن شاء ردُّها وصاعًا مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرًاء ))
وإن شاء ردُّها وصاعًا مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرًاء ))
(( عَنْ الشّترَى مِنْ الْعَمْمِ فَهُوْ بَالْجِيار ))

٣٨٢٥ عن هشام بن مُنَهِ عال هذه ما حَلَمُنا أَبُو هُرَيْرَهُ عَنَّ رَسُولِ اللهِ سَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّمَ فد كر أخاديث سُها رَقالَ عالَ رَسُولُ الله عَلَيْقَةً (( إذا ها أحدُكُم اشْتَرى لِقُحة مُصرُةً أَو

دود ہے لاحی ہو لی بکری خریدے اس کو تین رور تک اختیار ہے جا ہے اس کور کھ چھوڑے جا ہے چھیم دے ' س کے ساتھ کیک مارع کھی رکا بھی دے۔

۳۸۳۲ حضرت الوجر میره رضی اللہ عشہ سے دوایت ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا جو شخص تھن میں دو در چرسی ہوگی کری خریدے اس کو تنین دن تک اختیار ہے آگر کھیر دے تو ایک صال لٹاج کا بھی دے لیکس کیہوں دینا ضروری ہیں۔

۳۸۳۳- حضرت ایو ہر میرومنی اللہ عندے روایت ہے وسول اللہ ﷺ نے فرایا جو شخص مصراۃ کری خریدے تو س کو اصیار ہے اگر جاہے رکھ نے جاہے چھیر دے اور ایک صاح محجور کا بھی اس کے مما تھ وے محیروں کا نمیں۔

سم المساس مرکورہ بار مدیث اس سند ہے بھی کی ہے لکن اس علی "علم" کالفظ ہے۔

۳۸۳۵ - عام بن معبد فے کہاہ وہ صدیثیں ہیں جو بوہر را ف ف بیان کیں دسول اللہ ملک سے بار کی حدیثیں ہیں اور کیں ال میں ال میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسول اللہ علاقہ نے فرمایاجب تم میں سے کوئی او نئی خریدے جس کا دودھ پڑھیا گیا ہویا اللک کر کی خریدے

(FAPY) جائز عرب شکر کیجوں گرال بیں اور مجود اور وومرے لنائے او زال بین تو فرمایا کہ مجود کا ایک صاف ہے۔ ے یا وسرے کی ان کی جیسے جو ہر اور مسور و مجر ال

(۳۸۳۵) ہیں۔ امام نووی نے کہناوی کررچا کر تصریب (لیسی جانوں کا دوجہ پڑھانا تو گول کو وجو کا دیے ہے۔ لیے ایج اسے اور ہاوجو وجر مت کے ان حاد ہے ہے۔ کے جسے بھیر دے۔ ای طرن ہر کر اور نم یب کی تی اس حاد ہے۔ اس کے جسے بھیر دے۔ اس کے اور تر بدار کو تقیاد ہوگا جا ہے ۔ کے جسے بھیر دے۔ اس کے اور حسال کر اور نم یب کی تی اس کے اور حسال کیا ہے اور اس مار اس کے اور حسال کیا ہے اور اس مار کے میں اور اس کے اور اس کے اور اس مار اس کے اور اس میں اس کے اور اس میں اس کے اور اس میں اور اور اس میں اور اور اس میں اس میں



شَاةً مُصرًّاةً فَهُو بِحَيْرِ النَّطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُحَلِّبُهَا إِمَّا هِي وَالَّا فَلْيَرُدُهَا وَمَنَاعًا مَنْ فَشْرِ )). بَابِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلُ الْقَبْضِ

٣٨٣٦ عَنْ اللهِ عَبْدَى أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْدُهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( فَنْ الْبَتَاعَ طَعَاهَا فَلَمَا يَبَعْهُ حَنِّى يَسْتُولُهِمْ )) مالَ النَّ عَبْدَسٍ وَأَحْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ }

٣٨٣٧ - عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارٍ بِهِذَا الْوِسْادِ لَحْوَةً.
٣٨٣٨ - عَنْ اللَّهِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ (( مِنْ اللَّهَا عَ طَعَامًا قَلَا يَبِعَهُ حَنَّى يَقْبِعْمَهُ )) عَلَيْكُ (( مِنْ اللَّهَا عَ طَعَامًا قَلَا يَبِعَهُ حَنَّى يَقْبِعْمَهُ )) تَالَ اللّهُ عَبّْهِ وَأَخْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ بِشُولُةِ الطّّعَامِ تَالَ أَنْنَىء بِشُولَةِ الطّعَامِ تَالَ أَنْنَى مِنْهُ اللّهِ الطّعَامِ عَبّاسٍ قَالَ قُللًا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم (( هَنْ الْبَنَاعُ طَعَامًا قَلَلَا مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم (( هَنْ النِّنَاعُ طَعَامًا قَلَلَا مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وسَلّم (( هَنْ النّاعَ عَلَيْهِ طَعَامًا قَلَلَا

تواس کو اختیارے دورہ دوسنے کے بعدیاس کور کو لے یا پھیر دے ادرایک سارع کمجور کا بھی اس کے ساتھ دے۔ باب قبضہ ہے پہلے تربیدار کودوس کے کے تھ بہنا در مت نہیں ہے

۳۸۳۷- عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا جو فتص اتاج فریدے پھر ہس کونہ بیج جب تک اس پر فیضہ سر کر نے۔ این مہائ نے کہا ہی ہر چیز کواس کر خیال کر تا ہوں۔

۳۸۳۷- اس سند سے بھی فرکور دہالاحد بیشہ روی ہے۔ ۱۳۸۳- این عبال فرماتے ہیں کہ نی اگر م ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی اتاج خریدے ہی وہ میں پر چنز کو ذائح پر قیاس کر تاہوں۔ عبال فرماتے ہیں کہ میں ہر چنز کو ذائح پر قیاس کر تاہوں۔ ۱۳۸۳- حبد اللہ بین عمال سے روایت ہے دمول اللہ ﷺ نے فرمایا چو شخص اتاج خریدے دوائی کونہ ہے جنب تک ناپ نہ لے۔

ان دے دے یہ کھر دیا خردے خاص خیل ہے۔ اور امام ابو طفیقہ آور یک طاکنہ الل عراق اور بعض اللہ نے ہے گہاہے کہ وہ جانور بھیر دے اور ایک اسل مجور دینا خردری خیل ہے بلکہ دودھ کی تجت دینا جاہے۔ کہ کا عدہ بہہ کہ آگر مثلی ہے کو تھن کرے تو مثل دے ورز قبت دے اور دامر کی جنس کا دینا قالدے کے خلاف ہے ۔ دور جمبور طام یہ جواب دینے ہیں کہ جب حدیدہ صاف دارد ہوگئی تو مثلی تا مدہ ہیں کہ اعزا من کر باتوں عد اور اس کی تو مثل تا مدہ ہیں کہ وراک ای وقت مجور شی اور صافح ہر صورت میں مقرار کیا گیا ہے بھور حد کے تاکہ جشکن ہو۔ اور اکثر گاؤل دی ہوت میں قبل فی انتقاف ہو تا ہے اور قباد ہو تا ہے توشر می نے ایک ضابطہ قرار دے دیا تاکہ اس فتم کے جشکن بیوا ہوے ساتھ میں اور اس کی مثال شرح میں موجود ہے مثلاً بچھ کی دیت میں بدور وغیر ہو۔ اس کی۔

(٣٨٣٩) الله قراب اكريه فخص بعد على الدي الله والمائة والمائة والمائة المائة الم



نِبِعُهُ حَمَّى يَكُمَّالُهُ )) نَفُسُ لَالِي عَبَّاسِ لَم هَمَالَ أَنَّ لَرَّاهُمْ يَتِبَايِمُونَ بِالسَّمِبِ وَالصَّعَامُ مُرْحَاً وَلَمُّ يَفُلُ أَبُو كُرْيِبٍ مُرْجَاً

٣٨٤٠ عن ابن شخر رَصي الله عبهُمَا أَنَّ رَسُول الله عبهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَى (( مَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَلْمَ قال (( مَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَلْمَ قال (( مَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَلْمَ قال (( مَنْ اللهُ عَنْهِ حَتَى يستولية ))

٣٨٤٦ عن الله عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّمَ قَالَ (( مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا قَلَا يَبِعَهُ حَتَّى يَسْتُولِقِيهُ ))

٣٨٤٣ ق. وكُنَّه عشري الطعام بن الرُّكَبَان جرافًا فَنَها رسُولُ الله صلى اللهُ عَلَمه وسلّم أن بيعة حتى نشبة من مكايه

٣٨٤٤ عن عبد الله لي عمر رصي الله عليه الله عليه وسدَّمَ قالُ عليه وسدَّمَ قالُ ( مَنْ اشْتَرَى طعامًا فيه يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتُوالِيّهُ وَبِيْضَةً ))

٣٨٤٥ عن أَنْ عَمَرَ رَصِي اللهُ عَلَهُمَا قَالَ قالَ رُسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ رَسْم (( من اللهُ عَلَيْهِ رَسْم (( من اللهُ عَلَيْهِ رَسْم ))

طاؤک نے کہ بٹی نے این عہال سے بوچھا کوں اس کی کیاو جہ سے اکور اس کی کیاو جہ سے اکس کے کیا و جہ اس کے کیا و جہ ا سے ۱۹ اسمور سے کہا تم تبین ریکھتے لوگوں کو کہ وہ اناج سوئے اور جاندی کے بدے معاد پر بھتے ہیں۔

۳۸۳۴- حفرت عبد الله بن تمرِّب روایت به رسول الله می فر ای دوایت به رسول الله که فرمایا جو شخص انان تر بدر این کوند بینچ جب تک اس بر قصد شرکی به -

۳۸۳۳- اور ہم اناخ کو تزید اکرتے سوار وں ہے ڈھیر مگاکر پھر جناب رسول اللہ کھی نے ہم کو منع کیاات ڈھیر کے بیچنے ہے جب تک اس کو ہم اور جگہ نہ لے جا کیں۔

٣٨٢٥- ويروان مديث ال سدي محى مقول ب

لله میعادیر یچ اور کم میعاد بو میل میعاد سے توریل قباحت به دورجونیان او توکویار دیسے کی تارہ پیرے اور کی اور بیے فاکدو ہے اور سی ش حوب ہے رہا کا۔



٣٨٤٣- عن الل عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَنْهُمْ كَانُوا يُصَرَّبُونَ على عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنْمُ إِذَا السَّرِرُا صَعَامًا جَرِاللهُ أَنْ يَبِيعُوهُ عِي مَكَانِهِ حَنِّى بُخُولُوهُ

٣٨٤٧ عن ابن عُمَر قال قد رابت الماس في عَهَد رابت الماس في عَهَد رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِن الْمَاعُوهِ الطَّمَامِ سِرَافًا يُصَرَّبُون فِي أَنْ يَسِعُوهُ فِي مَكَانهُمْ ودنكِ حَتَّى يُصَرَّبُون فِي أَنْ يَسِعُوهُ فِي مَكَانهُمْ ودنكِ حَتَّى يُصَرَّبُون فِي أَنْ يَسِعُوهُ فِي مَكَانهُمْ ودنكِ حَتَّى يُصَرَّبُون فِي أَنْ يَسْعَرِي عُنِيدًا اللهِ فِي عُصِر أَنْ أَنِهُ كَان يَسْتَرِي الطَّعَامَ حَرافًا يَحْمَلُهُ إِلَى أَمْلِهِ

٣٨٤٨ - عَنْ أَمِي هُرَيْرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ (( هَنُ الشَّتُوى طَعَافُ فَلَمَا يَبِعُهُ حَتَّى يُكُتَّالُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكُو مَنْ البَاعُ ))

٣٨٤٩ عَلَى أَي مُريْرة رَصِي لِلهَ عَنَهُ آلَهُ قَالَ سَرُّوانَ أَخْلَبْ يَيْعَ الرَّبَ عَمَالُ مَرْوَانَ مَا مُمَلِّتُ فَعَلَى سَرُّوانَ مَا مُمَلِّتُ فَعَالَ الرَّبِ عَمَالُ مَرْوَانَ مَا مُمَلِّتُ فَعَالَ اللهِ مَرَّزَةً مَا احْلَلْت يَيْعِ الصَّكَاكِ وَمَلْمَ عَنْ وَمَلْمَ عَنْ وَمَلْمَ عَنْ وَمَلْمَ عَنْ يَعْمِ وَمَلْمُ عَنْ يَعْمِ وَمَلْمَ عَنْ يَعْمِ وَمَلْمُ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ فَا لَا فَخَطَبْ مَرُّوانَ اللهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ اللهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ اللهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ اللهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ لَا عَلَيْهِ وَمِنْ لَمْ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ اللهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ لَمْ يَعْمِ وَمِنْ لَمْ يَعْمِ وَمِنْ لَمْ يَعْمُ وَمِنْ لَهُ عَلَى المُؤْمِنِ وَمِنْ لَا لِمُعْمِلُونَ اللّهِ عَنْ يَعْمِ وَمِنْ لَمْ يَعْمِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا لِمُؤْمِنْ فَالْمُ عَلَى المُؤْمِنِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا لِمُونِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا لِمُعْمِعِينَا لِمُؤْمِنِ وَمِنْ لَمُ عَلَى المُؤْمِنِ فَالْمُوامِ عَلَى المُؤْمِنِ فَالْمُ فَعَلَمُ عَلَى المُؤْمِنْ فَالْمُ فَعَلَمْ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَلِمُ اللْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

۳۸۴۲ - عیدانشہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے لوگوں کورسول اللہ مسی للہ علیہ دستم کے ریائے بی مار پڑتی اس کا اس کا جات ہے اس کا جات کا جات ہے اس کو چکے اس کا جگہ پر اس کو چکے قام بھے ہے۔ وہ اللہ تعند سے بہتے۔

ے ۳۸۴ عبداللہ بن عمر صی اللہ عنماے روا بت بیل نے ویک او گوں کو رسول اللہ عند کے زیائے میں در پڑتی جب وہ انان کے وجر تربید کے اور ای جکہ پر اپنے مکانوں میں سے جانے سے بہتے ان کو بیچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روا بت ہے وہ اتاج تربید کے تھے ہوں تی و ھر کاؤ جر پھر اس کو انسان کے بید کی ان کے کھر کو۔

۳۸۳۸ معنوت بوہر برہ رمنی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ عَلَیْ نِے فرمایاج مُخْصُ مَانِ فریدے پھر دہ س کونہ ہے جب تک اُس کوما ب مذہبے۔

۱۳۹۳ - ابوہر ریا ہے رو بت ہے انھوں نے مروان بن الحکم سے کہا (جو عال تھا مدید کا) تو نے در ست کردیا رہا کی تھ کور مروان نے کہا کیوں میں نے کیا کیا اور بر ریا نے کہا تو نے سند مروان نے کہا کی جا کر رکھی حال تک رسول اللہ کے تا کیا گانا ت کی تھے ہے اس کی ورول اللہ کے تھے سنایا تو کو واور اللہ کی تھے۔

(۳۸۴۱) الله المام وو كات كراب حديث و سل بس الركى كه حاكم المنام كالالالدكر به والح تعويد يدب سكاب ماري. (۱۳۸۴) الله المود كات كراك حديث ب الماح الماح الاجرائي الاجرائي اور توسك ورست اللهوا وربي قد مب ب شافع كاكد جمول المجور وقير الاقتير فريدنا حرام فهيل ب ليكن كراب عن ال كه دو قول جي - فقط به به كد كركراب ب لو الزيري به ادر دوم وقول به به كه الراب مجل فرابت مجل فهيل ب

(۳۸۳۱) ہے۔ یعی اگر ہوگ سے حصول سے تریز افعال کو جھنے ہے کہاں مر ادان سندوں سے وہ چھٹیاں ہیں ہو حکومت سے لی ہیں مانا نہ محاش کی اس شانان ہو تا ہے اور وہیہ و جبر و توجہ می جھٹی نظر ہی کہا ہے کہا ہے تھند شی اوکر بیجے آپ۔ اگر جھنے سے سانا نہ محاش کی اس شانان ہو تا ہے اور ان ہے ہو تھے ہے کہ وہ جا ترہے و دائیک قول یہ ہے کہ وہ تر نہیں ہے بر بل قول اوہر برہ کے اور جس نے جا تر دکھا اس نے ابو ہر برہ کے توس کی تاویل کی ہائ مرح پر کہ مراد ان کی دہ نے جو مشتر کی ہے کہی تیسرے محص کے ہاتھ کی جو مشتر کی تے کہی تیسرے محص کے ہاتھ کی جو مشتر کی تے کہی تیسرے محص کے ہاتھ کی جو مشتر کی تے کہی تیسرے کہ صاحب سند نے مشتر کی کے ہاتھ کی تو بھی نانی ہے ہے تر کہ نے اور ہے کہ صاحب سند نانی ہو مشتر کی کے باتھ کی تو بھی نانی ہے ہے تر کہ ناخیاوں سے کہ صاحب سند نانی



اللَّهُمَ فَنْهَى عَنْ بَيْعِهِ قَالَ سُلْيَمَانُ فَنْصَرْتُ إِلَى حَرْسٍ يَأْخُدُونِهِ مَنْ أَيْدِي النَّهِيَ

٣٨٥ عن حابر بن عبد الله يَعُونُ كَانْ رَسُونُ اللهِ يَعُونُ كَانْ رَسُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا البّعَلَةَ عَنِي تَسْتُولُكِ ﴾)
 باب تحريم يَنْع صَبْرَةِ السّعْرِ الْمَجْهُولَةِ

الْفَلُو بِشَمْرِ

الله يَعُونُ مَنى عَنْدِ اللهِ يَعُونُ مَنى رَسُولُ اللهِ يَعُونُ مَنى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَنْعِ المَشْرَةِ مِنَ السَّمْرِ وَ يَعْلَمُ سَكِيلُنها بِالْكِيْلِ الْمُسْتَمَّى مِنْ السَّمْ يَعْولُ مَنى يَعْلِمُ السَّهِ يَعْولُ مَنى رَسُولُ اللهِ يَعْولُ مَنى الله عَنْدِ وَسَنَمْ بِعِنْلِهِ عَبْر آلةً وَسَنَمْ بِعِنْلِهِ عَبْر آلةً لَمْ يَعْدِ اللهِ يَعْولُ مَنى الله عَنْدِ وَسَنَمْ بِعِنْلِهِ عَبْر آلةً لَمْ يَعْدِ الله عَنْدِ وَسَنَمْ بِعِنْلِهِ عَبْر آلةً لَمْ يَعْ الله عَنْدٍ وَسَنَمْ بِعِنْلِهِ عَبْر آلةً لَمْ يَعْ النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمْ بِعِي النَّهِ الله عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْد الله عَنْد الله عَنْهِ وَسَنَّمَ بِعِنْدِهِ عَبْر آلةً لَمْ عَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ بِعِنْدِهِ عَلَمْ الله عَنْهِ وَسَنَّمْ بِعَنْدُهِ عَلَمْ الله الله عَنْهِ وَسَنَّى الله عَنْهِ وَسَنَّمْ بِعَنْهِ وَسَنَّى اللهُ عَنْهِ وَسَنَّى الله الله عَنْهِ وَسَنَّى الله الله عَنْهِ عَلْمُ الله عَنْهِ وَسَنَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُولُ الله عَنْهِ وَسَنَّى الله عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ الله عَنْهِ وَسَنَّا الله عَنْهُ وَسَنَّا الله عَنْهُ وَسَنَّا اللهِ عَنْهُ وَسُنَّا الله عَلْمُ الله عَنْهُ وَسَنَّا اللهِ عَنْهِ وَسَنَّا الله عَنْهِ وَسَنَّا اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ السَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

آب أُبُوتِ خِيَّرِ الْمُجْلِسِ لِلْمُنَايِعَيْنِ لِلْمُنَايِعَيْنِ

٣٨٥٢ عن الله عُمر رضي الله عُلْهَمَا الله عُلْهَمَا الله سُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ رَسْمَ قال (( النه صلى الله عَلَيْهِ رَسْمَ قال (( النه على صاحبه النهاد كُلُّ وَاحِدِ مِهْمَا بِالنجِيارِ عَلى صاحبه مَا لَمْ يَصَرُّقًا إلَّا بَيْعَ الْحِيارِ ))

منع کیااک کی تیج سے۔ سیمان جو راوی ہے اس حدیث کا حفر ت ابو ہر برقے ہے اس مے کہا تی ہے دیکھ جو کیدار کو دوان چھٹیوں کو چھین دے تھے لو کول ہے۔

۳۸۵۰ میارین عبدالله الصار سے روایت ہے رسول الله المرائی مندی اس کو جب تک قرائے تھے جب توکوئی اتاج تریدے میر سندی اس کو جب تک اس پر قبعند شرکے

باب، تھجور کے ڈمیر کو جس کاوزن معلوم نہ ہو تھجور کے بدلے پیچناور ست تبیس ہے

۱۳۸۵ - جایر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے منع کیا رسول الله عظیم نے مجود کالا میر سیجے سے جس کا وزن معموم ند ہو اس مجود کے بدلے جس کاور ان معلوم ہو۔

٣٨٥٢- اويردالي حديث كي طرح بستدكا ارقب

باب:بالغاور مشتری دونوں کو، ختیار ہے جب تک اس مقام میں رجی جہاں تیج ہو تی ہے

۳۸۵۳ - عبداللہ مین عمر سے روایت ہے رسول اللہ من کے نے فرایا بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے ( سی کو فنج کرنے کا) جب کک دونوں مدت ہوں مگر اس بی جس جس جس النتیار کی شرط کی گئے ہے۔
گنگ دونوں مدت ہوں مگر اس بی جس جس جس جس النتیار کی شرط کی گئے ہے۔

للے کی ملک سنتقل ہے اور ۱۵ مشتر کی جمیرے تو اس کی قاقید سے پہلے ورست ہے جیے کوئی ترکہ کامل آبند سے پہلے نظافیا ہے۔ بھی ر (۱۳۸۵۳) ایک کو تکہ جب ص ایک ہو تو ہر ہر بچنا جا ہے اور بہال احتال ہے کہ کے طرف مجوری میں زیادہ ہوں۔ ابات کر و مری جس کے بدسلے بیچے تو تیاحت نہیں ہے۔

(۲ ۸۵۳) بڑا اس بن جدا ہوئے کے بعد مجمی اختیار رہائے مدے معین تک۔ یو، کانے کہاس مدیشے دلیل گئے ہا اختیار مجس کے شومت پر بارگااور مشتر کی دانوں کے بیے بہاں تک کہ وادولوں مجل فاتے جدا ہوں (بیعنی دہل سے اور کہیں چلے جا کی اپ جسم سے جدا موج کی کہ اور جمہور میں۔ اور تابیجی کا بی قول ہے اور می طرف گئے ایس کی مان فی طالب اور من محر اور میں حب کر اور بر ہر موقع



حدث رُهيرُ بن حرب ومُحمَّدُ بن الْبَشَى قالا حدثنا يَحْيَى وهُو الْفَطَّانُ ح و حدَّثُ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيَّة خَذَْنا مُحمَّدُ بَنُ بِشْرِ ح و خَذْنا ابنُ نَشْرٍ حَدَّث أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ غُبِيْدِ اللّهِ عَلَ مامع عن ابن عُمْر عن الْبِي خَيْدًا

٣٨٥٦ - عن عبد اللهِ بن غفر رضي الله عليه علهما يقُولُ قال رشولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسده (( إذا تبيع الْمُتَيابِعانِ بالْبِيْعِ الْمُكُلُّ واحِدٍ سَهْمَة بالْحِيارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَعَوَّقُ أَوْ

٣٨٥٣- ال سندے مجي ند كوروبالا حديث مروى --

الن اوران ملی اور الله اور الله اور سعیر من المسوب اور عطالور شرائے اور میں ایھری اور قعی اوراور کی اور این ائی و نہ اور سعیان بن عید اور شاخ اور بی میارک اور غلی بر الدو تی ب



يُكُونُ بِيْعُهُمَا عَنْ حِيَّارٍ فِإِذَا كَانَ يَيْعُهُمَا عَنْ خَيَارٍ فَقُدُ وَجِبِ )) رَادَ النَّ أَبِي عُمر فِي رَوَالَيْهِ قَالَ مَافِعٌ فَكَانَ إِنَّ مَالُهُمْ رَجُمًّا فَأَرَادَ أَنْ لَ يُقِيلُهُ قَامُ مَشْسَى هُنِيَّا ثُمُّ رَحْمَعَ إِلَيْ.

٣٨٥٧ عن شِ عُمَر رَصِيَ مَهَ عَلَهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكُ (( كُلُّ الْيَغْيَى لَا أَيْغَ بَيْنَهُمَا خَتَى يَتَفَرَّقًا إِلَّا بِيْغُ الْحِيارِ )).

باب الصَّدَّقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ ٢٨٥٨ عَنْ خَكِيمَ بْنِ حِزَامٍ رَصِيَ شَرَعْهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ ٢٨٥٨ عَنْ خَكِيمَ بْنِ حِزَامٍ رَصِيَ شَرَعْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الْبَيَّعَانِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الْبَيَّعَانِ بالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّلُا فَإِنْ مَسَنَقًا وَبَيْنَا بُورِكُ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّلًا فَإِنْ مَسَنَقًا وَبَيْنَا بُورِكُ لَهُمَا فِي يَنْعِهِما وَإِنْ كُذَبا وَكَتَما مَحَقَ بَرَكَةً لَهُما فِي يَنْعِهِما وَإِنْ كُذَبا وَكَتَما مَحَقَ بَرَكَةً لَيْعِهما ))

٣٨٥٩ عن خكيم بن جوام عن الشي الله بعثيم أن حزام

روریت شی تنازیادہ ہے کہ نافع سے کیا خیداللہ بن حمر جب بھے کرتے کی مخص سے اور یہ منظور ہو تاکہ معاملہ مختی نہ ہو تو تحوڑی دور چلے جاتے (تھے کے بعد تاکہ جدائی ہوجائے) بحر دو آتے اس سکمیاں۔

۱۳۸۵ عبدالله بن عمر الدين مراح دوايت ب رسول الله ك قربايا كو لَى الله الله منه بو كل جب تك بالكم اور مشتر ى جدانه بول محر أيج حيار شل ...

باب: تجارت اور بیان ش راست بازی کابیان

۱۹۸۵ میم بن تزام سے روایت بر سول اللہ تو تاہد نے فرای بالتے اور مشتر کی دونوں کو افتیار ہے جب تک جدانہ ہوں پھر اگر وہ وہ توں کی بولیں کے اور بیان کردیں کے (جو پچھ عیب ہے جزیش میں افران کی تاج بیس کے جوانہ ہوں پھر اگر وہ باقیت میں) توان کی تاج بیس برکت ہوگی اور جو جموت ہوئیں کے اور چھپائیں کے (عیب کو) تو ان کی تاج کی اور جو جموت ہوئیں کے اور ان کی تاج کی برکت می میں جائے گی اور جو جموت ہوئیں کے اور ان کی تاج کی برکت میں توارت ہویا کر اور ان کی تاج کی برکت میں توارت ہویا کر دیا تھا تھا توان کی تاج کی برکت میں توارت ہویا کر دیا تھا تھا کہ کاری دونے نے جس کی بروان ہویا کر کی ایما تھا رکن اور ماست بازی دونے ہے جس کی بروان ہویا کر کی ایما تھا رکن دونے ہوئی ترق ہو تو اور گزرا۔ امام مسلم ہے بروانہ کی دونوں ہی کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ سیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ کیم بن حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ کیم بین حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہا کہ کیم بین حزام جو روی بین اس صدیت کے دونواض کیے کے کہا کہ کیم بین حزام جو روی بین اس میں حزام جو روی بین اس میں حزام جو روی بین حزام جو روی بیان حزام جو روی بین حزام جو روی بیاں میں حزام جو روی بین حزام جو روی ہیں جو روی ہیں جو روی بین حزام جو روی ہیں جو رو

ال ميے بعصول في تاويل كى ب-

(۱۳۸۵) جا نورن نے کہا ہے جو ستفاء مدیث منتول ہے "الا بعداد" اس کی تغییر جی تی تول جی کے ہد کر مراووہ اللہ دے جو
جداتمام عقد کے ہو جا کس کی جد تی ہے پہلے اور مطلب ہے ہے کہ دولوں کو افتیار دے گاجب تک جدانہ ہوں الا اس صور ساتھی کہ مجلس ہی
جی یہ افتیاد تمام کردیں شکادولوں کل کرنے کو ٹالذ کردیں ٹو تھا فارم ہو جائے گیا درافتی رکایاتی دہنا جدائی تک ند ہوگا۔ ودسر کی ہر کہ مراد مشتق ہے وہ بھی ہے اور مشتق ہے اور مطلب ہے کہ قوائی فارم ہو جائے گیا درافتی رکایاتی دہنا جدائی تھے دوگا۔ ودسر کی ہر کہ مراد وہ تھے اور کا گئے ہو تھی دل تک یا اس تھا تھی تھی جد تی کے مراقمہ فقیار فتح نہ ہوگا کہ دے مشروط تک ہا تی اور سے گا۔ تیمر کی ہو کہ دافتی اور افتیار نہ ہوگا۔ اور میں افتی کی اور افتیار نہ ہوگا۔ اور میں افتی کے مراقبہ کی تھی اور مسلم ہا در ساتھ اور مسلم ہار ساتھ کے تردیک ہے کہ اس تر ط



## مي خَرَّفِ الْكَفَيَةِ وَعَالَىٰ مَالِهُ وَعَشَرِينَ سَهُ بَاكِ مِنْ يُحُدُّعُ فِي الْبَيْعِ

٣٨٦٠ عن الله عَسْر رَضِيَ الله عَشْهُمَا يَقُولُ وَكُر رَجُلُ لِرَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسيّم آلهُ يُحْدُعُ فِي النّبُوعِ فقال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عليه وسيّم اللهُ عليه وسيّم اللهُ عليه وسيّم (﴿ مَنْ بَايَعْت فَعَلُ لَا حَلاَيْهُ فَكَانٌ إِذَ بَابِع يَقُولُ لَا حَيَايَة ﴾)

٢٨٦١-عَنْ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ دَيْسِ بهد الْوَشَادِ مِنْلَهُ وَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمَ مَكَانَ إِذَا بِالْمِعْ يَغُونُ \* عِيَالَةُ السَّاسِ مِنْ حَدِيثِهِمَ مَكَانَ إِذَا بِالْمِعْ يَغُونُ \* عِيَالَةُ

ياب النَّهْي عَنَّ يَتِّعِ النَّمَارِ قَبُّلِ بُدُوَّ صَلَّاحِهَا بِغَيْرِ شَوَاطِ الْقَطْعِ

٣٨٦٧- عن ابن عُمر أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٨٦٣- عن نافع عن ابن عُمر عن النَّبِيُّ -

### ا مر پیدا ہوئے اور ایک سوجی پرس تک ہے۔ باب جو شخص کیے میں و حو کہ کھائے

۱۳۸۹- حضرت عبدالله بن عمر دوایت به رسون الله بهای کی سامنده بهای کار کردیت بیل الله بهای کار کردیت بیل الله به این می سامنده کردی این سامنده کردی به این کار خریب او بی کیا کرے تو کہد دیا کر فریب نبیس نے فریب کر کا تو اور بی کرے گاتو دو بھی نبیس نے (بیشی بھی سے فریب کہ کرنا یا آگر تو فریب کرے گاتو دو بھی پر الا مرت ہوگا) ۔ پھر دو دیب بھی کر تا تو بھی کہنا (کھر لا حدالا بد کے بدانے کی بدائد میں فریان سے لا حیابات الکی نکہ دو دام کونہ بول مکرا) ۔ بدائد مین دیناد سے ایسان مروی ہے گر اس دوایت میں بیٹر نبیس ہے کہ جب بیٹراتو لا معیابات کہنا۔

باب الميده وجب تك اس كى صلاحيت كايقين شرمو ورخت پر يچنادر ست مبيل جب كاف كى شرط شد موتى مو ١٩٨٧ - عبدالقد بن عرائ دروايت ہے رسول الله كي منع كيا ميوول كے يتي ہے ورختوں پر جب تك ان كى صاحيت كايفيس شر دوست كيا بائع كو يتي ہے اور خريدار كو خريد نے ہے۔ دوست كيا بائع كو يتي ہے اور خريدار كو خريد نے ہے۔ ١٩٥٢ - مندر جد بال روايت اس سند ہے بھى مروى ہے۔



صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّم بعِلْلِهِ

٣٨٦٤ عن ابني غمر رَضِي . فق غَنْهُمَا أَنْ رَسُون اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم مهّى عَنْ بَنْعِ السّعُلِ حَتّى يَرَهُو وَعَنْ السَّمْبُلِ حَتّى يَتِيضً ويأمن العَاهَة مهى البالغ والنّشُئِل حَتّى يَتِيضً ويأمن العَاهَة مهى البالغ والنّشُئْدِي.

٣٨٦٥ عن أبي غمر رصي الله عنهما قال قَالَ رَسُونَ الله صَنّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (( لاَ قَالَتُ رَسُونَ الله صَنّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (( لاَ قَتْمَاعُوا اللّهَ رَحْقَى يَبْشُو صَلّاحُهُ وَقَدْهُ وَصَنْرَتُهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ مَنْ أَنّهُ وَصَنْرَتُهُ وَصَنْرَتُهُ وَصَنْرَتُهُ مِنْ اللّهَ اللّهِ اللّهُ وَصَنْرَتُهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَصَنْرَتُهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ال

٣٨٦٧ عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَصِيَّ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّمِيِّ عَلَيْكُ بِيثُلِ حَدِيثُ عَبْدُ اللَّوْهَابِ

٣٨٦٨- عن الل عُمَر عن اللَّبِيِّ ﷺ بِيتُولِ حديث مالِكِ وعُنَيْدِ اللَّهِ

٣٨٩٩- عَن الَّنِ عُمَّرَ رَصِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ قال رَشُولُ اللهِ صِلَّىُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ ( لاَّ تَبِيعُوا الْتُمْرَ خَتَّى بِبُدُو صَمَّاحُهُ ))

٣٨٧٠ عَلَّ عَلْدِ اللهِ إِن ديدار بهد الباث دراد مي حديث شَعْبَة مقبل الأبن عُمر ما مساحّة قال مدهم عاهمة

٣٨٧١- عَنْ جَابِرٍ رَحِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهِي أَوْ بَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَتْعِ اشْمَرِ حَمَّى يَعِيبَ

٣٨٧٦ عن حابر ابن عند الله رصبي الله

۳۸۱۳ مر حبراللہ بن عمرے روایت ہے رسول اللہ عظی ہے منع فرید کھور کو بیچنے ہے جب تک وہ لل یا زر رشہ ہو (کیونکہ جب مر فی یازر دی اس کی ایشین ہوجا تاہے)۔ اس مر فی یازر دی اس کی اچائے ہے اور تر بدار کی مفید نہ ہواور آلت کاؤر نہ جائے اور تر بدار کو تر بدائے ہے۔

۱۹۸۹۵ حیداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ رسوں اللہ کے فرہ یا مت بھتے کی اس اللہ کے معلوم تد ہوئے مت بھتے ہوئے کہ رسوں اللہ کے فرہ یا مت بھتے کی اللہ سمی معلوم ہوئے سے اور آفت کے جائے کا بھتین ہو جائے۔ سانا متی معلوم ہوئے سے یہ فرش ہے کہ اس میں مر فی یازردی نمودار ہو جائے۔ یہ فرش ہے کہ اس ملا ہے کہ مندرجہ بالاحد بیٹ مروی ہے۔

ع٢٨٧٠ فد كورد إلا عديث الى سندے بحى آل ب

٣٨١٨- الى سندى بى قد كوروبالا عديث منتول ب

٣٨٢٩ عبدالله بن عمر رضى الله عنها سه روايت ب جناب رسوس الله ملى الله عليه وسلم سه فروايامت بي يهل كوجب تك الس كى ملاحق معلوم زبول\_

۱۳۸۵ - ترجمہ دوسری روایت کا بھی وی ہے جواد پر گزر اس عمل اتناز بادوہ ہے ہو کوں نے کہا عمد اللہ بن تمر ہے بھل کی سلامتی سے کیا مراوہ ہے؟ انھوں نے کہااس کی آفت جاں رہے۔

۱۳۸۷- حفرت جابر دمنی اللہ عندے روایت ہے منع کیا ہم کو جناب دسول اللہ علاقے نے میووں کے بیچنے سے جب تک دویاک نہ ہو جا کیں (میمنی آفت ہے )۔

٣٨٤٢ - حضرت جابرين عبدانقد الصاري سے روايت ہے منع



عَنَّهُ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمُ عَنَّ يَتِعِ الشَّمَرِ خَتَى يَنْمُو صَلَّحُهُ

٣٨٧٣- عَنْ أَبِي الْبَاعْتَرِيُّ قَالَ سَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ يَبْعِ الْبَاعْلِ فَقَالَ مِهِى رَسُونُ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ يَبْعِ البَّحْلِ حَتَى يَأْكُلُ بِنْهُ أَوْ يُؤْكُلُ وَحَتَى يُورَكُ قَالَ مَقَلْتُ نَا يُورِكُ بِعَالَ رِحُلٌ عَلَمُ خَتَى يُورَكُ قَالَ مَقَلْتُ نَا يُورِكُ بِعَالَ رِحُلٌ عَلَمُ خَتَى يُحْرِزُ

٣٨٧٤ عن أي مُرَيْرَة رَمبِي الله عَنْهُ مال مان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَنْم (( الأ كَنْتَاعُوا النَّمَة رُخي يَبْدُورُ مَنْهَ حُهَا ))

بَابِ تَعَرِيمٍ بَيْعِ الرَّطَبِ بِالسَّعْرِ الله فِي الْعَرايَا (١)

٣٨٧٥ عَيْ الله عَمْرَ رَصِيَ الله عَدُ أَنْ النّبِي صَلّى الله عَدْ أَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَمْ وَصَلّم بهى عَنْ يَبْعِ النّمَرِ النّبُرِ صَلّاحُهُ وَعَنْ يَبْعِ النّمَرِ بِالنّبُرِ النّبُر بِالنّبُرِ النّبِ عَدْر وَحَدُقْ رَبْدُ إِنْ ثَابِتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَحْمَ بي
 ١٥ رَسُرلَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَحْمَ بي

کیار مول اللہ کے در فست سکہ کیل بیچنے سے یہاں تک کر اس کی صلاحیت فاہر ہو۔

ما کے ۱۸ سول اللہ صلی اللہ عند سے روایت بر سول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمالا مست ایج مجلول کو جب تک ان کی صل حیت معلوم ند ہو۔

باب. تر تھجور کو خشک تھجور کے بدلے بیچا تر ام ہے مگر عربیہ میں در ست ہے

۳۸۷۵ - عیداللہ بن عمر سے رویت ہے رسول اللہ کے ارمایا منع کیا چل کے بیجنے سے جب تک اس کی صلاحیت معلوم نہ ہواور ورخت پر گل ہوئی مجور کوخشک مجور کے برلے بیجنے ہے۔

٧ ١ ٨ ٣٠٠ - ابن مر في كرنيد بن ابرت في بم سنة حديث بيان ك كدر دول الله عظية في رخصت دى مراياكي كالع بي الرابراياجي

(۳۸۵۳) الله قودی نے کہا کہ یہ ممانعت اس صورت ہی ہے جب کائے گی شرط نہ ہوئے ہی۔ لیکن ہمارے اس کاب نے کہا ہے کہ آئر کائے کی شرط نہ ہوئے ہی۔ لیکن ہمارے اس کاب کے آئر کائے کی شرط کی جائے گرائے گرا

مسلم

بَيْعِ الْعَرَانِيَا رَاهُ النُّ كُسِيْرِ مِي رِوَالْتِهِ أَنَا تُبَاغَ ٣٨٧٧ -عن أبي هريرةً فال قال رسُولُ الله عَيْثُ ((لا تُشْتَاعُوا الشُّمرَ حَنَّى يَبْلُنُو صَلَّاحُهُ وِلَا تَشَاعُوا الشُّمَوبِالتُّمُو )) قالَ ابنُ شهابٍ وَحدُّتُنِي سالمُ بنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ غُمْرِ عَنَّ أَيِهِ عَنَّ اللَّهِيِّ عَلَيْكُ مَثَّمَهُ سُواءً ٣٨٧٨ عَنَّ الْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ إِنْ الْسُيِّبِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ يَنْعِ الْمُرَائِنةِ والْمُحافِنةِ وَالمُرَائِنَةُ أَنْ يَّاعِ ثُمرُ اللَّحٰلِ بِالنَّمْرِ رَافُلُحَافَمَةُ أَنْ يُبّاعِ الرَّرْعُ بِالْعَمْعِ وَالْمَتِكُراءِ الْأَرْضِ بِالْقَمْعِ قَالَ وَأَخْبَرُهِي سَالَمُ بْنُ عَبِّكَ اللَّهُ عَنَّ رَسُونَ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَبُّهُ وَسَلَّمَ آلَهُ قال (﴿ لاَ تَبْعَاضُوا لتُمَرَ حَمَّى يَبُدُوا مِمَاحُهُ رَالًا لِيْتَاعُوا الشَّمَرَ بِالْتُمْرِ )) و قال سابعٌ أُخْبَربي عَبْد الله عَنْ رَيْدِ بْن تَاسِمٍ عَنْ رَسُونِ اللَّهِ حَمْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إَسْمُم أَنَّهُ وحُص يُقَدُ ذَلِكَ فِي لِيْعِ الْغَرِيَّةِ بالرُّعْسِو أَوْ بِالنَّعْرِ وَلَمْ يُرَعْصُ فِي غَيْرِ ذَلِت

٣٨٧٩ عن رئاد أن قابت أنَّ رَسُولَ اللهِ مَثْلَى اللَّهُ عَيْهِ رَسَلُمْ رَحْس لِصاحِب الْعَرِيَّهِ أَنْ يَعْهَا بِحَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ

٣٨٨- عَلَّ رَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ
 حَدَّثَهُ أَذْ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رخص في الْغَرِيَّةِ بِالْحُلُّدِ أَهْلُ الْبَيْتِ بِعَرْضِهِ
 مَمْرًا بِالْحُلُونِهِ رُحَكَ

٣٨٨١ - عَنْ نامع بهذا الْمِاتُ دَ طُلَهُ

ہے عرب کی جس کے معنے او پر گزرے ہیں ک

۳۸۷۷-ابو ہر مرہ رضی اللہ عمد سے روایت ہے رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایامت خرید کروور شت پر کے موے کو جنب تک اس کی صلاحیت طاہر نہ ہو اور مت خرید کروور شت پر کے مجور خنگ مجور کے بدلے۔

۲۹۸۷۸ این شهاب نے دویت کی معید بن انمسید ہے کہ دویت کی معید بن انمسید ہے کہ درول اللہ نے منع کی مز ابد ہے اور کا قلہ ہے۔ درفت پر کی کھیور ختلہ کھیور کے حرب بیٹی جائے اور کا قلہ یہ ہے کہ الی بیل کا گیہوں لیمن کا گیہوں کے حرب اور من گلہ یہ میں کا گیہوں کے حرب اور بیل من کی گیہوں کے حرب اور بیل من کی آب نے زمین کو کرامیر پر لینے ہے گیہوں کے جدنے (بعی من گیہوں کے جدلے جو کی دیان ہے بیرا ہو تھے )۔ بن شہاب نے کہا تھی ہے مالم بن عبداللہ نے بیرا ہو تھے )۔ بن شہاب خراید من کہا تھی ہے مالم بن عبداللہ نے بیاں کیار سول اللہ کے فراید عبد اور مالم نے کہا تھی دور مت بیکو ور دو مت بیری کی کھیور کو خلک کھیور کے بدے دور مالم نے کہا تھی ہے میداللہ نے بیان کیا تھوں نے من زیر بن ٹابت ہے بیکہ ان کی انہوں نے من زیر بن ٹابت ہے بید عمر سے میں رطب یا تر کے بدیلے میں اور موا اور یہا مرب کے اور کی بعد عمر سے میں رطب یا تر کے بدیلے میں اور موا اور بیا مرب کے اور کی کی اجازت نہیں وئی۔

۳۸۷۹ تید بن شابت رضی الله عند سے رواییت ہے رصوں الله ملی الله عند الله عند کو اس کے بیجے کی ملی الله علیہ وال کے بیجے کی مجود کے بدے ائرازہ کر کے۔

۸۸ - زیر بی ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و خصت دی خرید بیں اور عرا و خرید سے میر ہے کہ کیا گئی کے لوگ ندازوں کھور دیں اور اس کے بدلے ور خدید پر کے ترکیجوں کھانے کو ٹرید ہیں۔

٢٨٨١- ال سندست مجي فد كوره بار حديث مر وي سيد



٣٨٨٢ عن يحتنى بن سبيد بهد الإستاد عبر أنه قال والغرية المحلة أحقل لِلقَوْم بيبغولها بحراصها تشرًا

٣٨٨٣ عن رئيد بن أابسم رصي الله عله أن رئيس الله عله أن رئيس الله عليه وسلم رخص هي الله عليه وسلم رخص هي المربع العربة بحرصها المراء قال باختي المربئة أن يختي الربح الربح الربح الربح الربح المربع الربح المربع الم

٣٨٨٤ عن رابو إن ثابهت أنَّ رسول الله عَلَيْ رحَم بعرَّ صِهَا كَيْلًا
 ١٤ رحَم بي الْعَرَايَا أَنْ تُبَعَ بِحَرَّ صِهَا كَيْلًا
 ٣٨٨٥ عن عُنيْد الله بهد الرساد رقال أنْ أرْحد بحرَصه

٣٨٨٦ عَنْ مُاقِعِ بِهَدَا الْإِسْبَادِ أَنَّ رَسُولُ النَّهِ عَلَيْكُهُ رَخْصَ فِي تَنْبِعِ الْغَرَائِةِ بِخَرْسِيقًا

سبى الله عليه وسلم مِنْ أهل دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهُمْ سَهُمْ الله عليه وسلم مِنْ أهل دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهُمْ سَهُلُ الله عليه وسلم أن رَسُونَ الله على الله على الله عليه وسلم مَنْهِم الله على على ينع الشّمَر بالتّمر وقال دبت الرّبًا تلك المُرّائِنةُ إلّ أنّهُ رحّص فِي يَنِعِ العربية المُحْدَة والمُحلّقين يَاحُدُها أَهُو السّتِ العربية المُحْدَة والمُحلّقين يَاحُدُها أَهُو السّتِ بعرصة تَمْرًا يَا كُلُونِهِ رُطَبُ.

٣٨٨٨- عن أصلحاب رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ قَالُو رَحْمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَرًا ٣٨٨٩-عن بغض أصْحَابِ وسُول الله عَلَيْكَ

۳۸۸۴ - یجی بن سعید ہے ایہائی مر دی ہے اس بیں یہ ہے کہ عربیہ دود رخت ہے مجور کا جو کسی کو دے دیا جائے پھر ووا مداز و کر کے اس کے مجلوں کو فشک مجور کے یدے ﷺ ڈالے۔

۱۳۸۸۳- زیدین فابت رحتی الله عندسته روایب ب که رسول الله ﷺ نے رفصت دی عرایا میں انداز وکر کے بیچنے کی ماپ ہے۔ ۱۳۸۸۵- اس سندست بھی فہ کور دبالا حدیث مروی ہے۔

۳۸۸۳ نافع سے مروی ہے اس سند سے کد رسول اللہ کے -اجازت دی عرایا کی تع ک اندازہ کر کے۔

۳۸۸۷- بثیر بن بیاد نے رسول اللہ علی کے بعض محابہ سے
روایت کیا جوان کے گر جی دہتے تھے ال جی سے کی سکل بن
الی حربہ تھے کہ رسول اللہ نے منع کیا درخت پر گئی یو لی کجور کو
خلک مجود کے بدلے بیجے سے اور فرمایا یکی سود ہے ہی مز ابنہ ب
عر آپ نے اجازت وی عربہ کی تھے جی ایک درخت یا دود رخت
کی مجود کوئی گھر والا (اپنے بال بچن کے کھے نے کے لیے)
تریب یاور اس کے بدلے اندازہ سے حلک مجود دے تر مجود
کی کی کے

۳۸۸۸-رسول الله صلی الله علیه و مسلم کے معجاب ہے روایت ہے انھوں نے کہارسول الله صلی الله علیه و سلم نے جازت وی عربید کی تاتے میں اندازہ کر کے۔

٣٨٨٩- تد كوروبالاحديث السندس بحي مروى ب



مِنْ أَهْلِ دَارَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُهُ مَهَى قَدْ كُرَّ بَجْتُلِ خَلِيتُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ يَخْتَى عَيْر أَنَّ بِسُخِقَ وَالِي الْمُثَنَّى خَعْدَ مُكَانَ الرَّبُ الرَّبُنَ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرِ الرَّبُ

٣٨٩ - عَنْ سَهْلِ إِنْ أَبِي خَنْمَةُ عَنْ النّبِيِّ مَنْدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ سَحْوَ خَلِيثِهِمْ.

٣٨٩٦ عن رابع بن عليه وسهل بن أبي حثيمة حدثاة أن رسون الله صلى الله عليه وسئم تهيء الله عليه وسئم تهيء من الشرائية التنم بالنام إلى أصحاب العرايا عَالَة قد أون لَهُم.

٣٨٩٢ - مِنْ أَبِي مُرْيَرَةَ رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَاللهُ عَنْهُ أَنَّ رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهُ وَلَيْقَةً رَحْسَ مِي بِلِمِ الْعَرَاكِ معامِمِها مِيمَا شُولَ عَمْسَةً وَشَلْكُ وَمُونَ عَمْسَةً مِثْلُكُ وَاللهِ عَالَى عَمْسَةً وَشَلْكُ وَاللهُ عَمْسَةً وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

٣٨٩٣ عن الله عَمرَ رَصِيَ الله عَلْهُمَا أَنْ رَصَيَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَنَمَ لَهَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَنَمَ لَهَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَنَمَ لَهَى عَنْ الشَّرَ بِالنَّمْ كَيْلًا وَتَيْعُ الشَّرَ بِالنَّمْ كَيْلًا وَتَيْعُ الْمُرابَةِ وَالْمُرابَةِ يَيْعُ الثَّمْرِ بِالنَّمْ كَيْلًا وَتَيْعُ الْمُرابَةِ وَالْمُرابَةِ كَيْلًا وَتَيْعُ الْمُرابَةِ كَيْلًا وَتَيْعُ الْمُرابَةِ وَالسَّرِيبِ كَيْلًا

٣٨٩٤ على عَبْد الله أَنْ اللَّبِيُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَلَى الْمُرَائِنةِ اللَّهِ عَلَم اللَّحْلِ عِلَيْهَ وَلَيْعِ الْعِلْمِ بِالرَّبِيهِ كَيْمًا وَلَيْعِ الْعِلْمِ بِالرَّبِيهِ كَيْمًا وَلَيْعِ الرَّبِيهِ الرَّبِيهِ كَيْمًا وَلَوْلِيهِ كَيْمًا وَلَوْلِيهِ كَيْمًا وَلَوْلِيهِ لَيْمًا وَلَوْلِيهِ كَيْمًا وَلَوْلِيهِ كَيْمًا وَلَيْعِ وَلَيْمًا وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَيْعِ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْعِ وَلَوْلِيهِ وَلَيْعِ وَلَوْلِيهِ وَلَيْمَ وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْمًا وَلَوْلِيهِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَوْلِيهِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلِيمًا وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيهِ وَلَيْمَ وَلِيمًا وَلَوْلِيهِ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلِيمًا وَلَوْلِيهِ وَلَوْلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَوْلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَوْلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمٍ وَلِيمٍ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْلِيمِ وَلِيمًا وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلِيمِ وَلَيْمِ وَلِيمًا وَلِيمِ وَلِيمًا وَلَوْلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمًا وَلَوْلِيمِ وَلِيمِ وَلِيمُ وَلِيمٍ وَلِيمِ وَلَيْمِ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَوْلِيمِ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَمْ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُوا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُولُولِيمُولُولُمُ وَلِيمُوا وَلِيمُولُمُ وَلِيمُ وَلِيمُولِهِ وَلِيم

٣٨٩ عن عَيْد اللهِ بهدَ الْإِلَىٰ دَيْنَة بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ ال

١٣٨٩٠ اس سندے بحق يركوره باد حديث لقل كى كى ب.

۳۸۹۱ - رافع بن خدی اور سیل بن انی حتمہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے متع کیا حرابت سے لیعی در حت پر کی مجور کو سنگ مجور کے بدلے بیچے سے حمر عرایا والوں کوہس کی اجازت دی۔

۱۳۸۹۳ - ابوہر مرور ورفنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سف امبازت وی عرایا کی تابع میں الدائدے سے بائر طیکہ پانچ وسق سے کم ہو بایا کی وسق سک فنگ ہے واؤد بان الحصین راوی ہے اس عد بدی کا۔

٣٨٩٣- عبداللہ بن عمر رضى اللہ عند سے دوایت ہے منع كيا رسول اللہ ملك نے مزاہند ہے اور مز بند كہتے ہيں در خت پرك كھور كو خنگ تھور كے بدلے نيچ كوماپ سے اور در خت پر كے انگور كو خنگ تكور كے بدلے نيچ كوماپ سے۔

۳۸۹۳- عبداللہ بن عرضے روائت ہے رسول اللہ نے منع کیا مزایہ سے اور مزاہد کہتے ہیں درخت پر کی تھجور کو خٹک تھجور کے بدلے بیجنے بدلے بیجنے کو اور در خت پر کے انگور خٹک انگور کے بدلے بیجنے ماپ ہے (انگل اور اندازہ کرکے) اور کھیت گیہوں کے بدلے بیجنے کو (اس کو کا قلہ بھی کہتے ہیں)۔

۱۳۸۹۵ - اس سندے مجی قد کورہ بالاحدیث منفول ہے۔ ۱۳۸۹ - حبداللہ بن عراسے روایت ہے منع کیار سوں اللہ کے سراینہ سے اور سز لینہ تھ ہے در شت پرکی تھجورکی شنگ تھجور سے



ئمر النَّحْنِ بالنَّمْرِ كِنَّدَ وَتَيْخُ الرَّبِبِ بالْعِسِ كِيْلًا رَعَنْ كُلِّ نَمْرٍ بِحَرْضِهِ

٣٨٩٧- عَنَّ اللَّهِ عَلَمْ رَمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَهِي عَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَإِلاَ المَّعْمَلُ عَلَيْهِ وَإِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلاً المَّعْمَلُ عَلَيْهِ وَإِلاَ المَّعْمَلُ عَلَيْهِ وَإِلاَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلاَ المَّعْمَلُ عَلَيْهِ وَإِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمِنْ فَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣٩٠٠ عَنَّ مَاهِمِ بَهِذَا الْمِسْنَادِ مَخُو خَدَيْتِهِمُّ مَاتِ مَنُّ يَاعَ مَخْلُا عَلَيْهَا تُمَوَّ تُمَوَّ

٣٩٠١ عن إلى عُمْر رصي الله علهما الله رسول الله علهما الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رز من برع مخل فلذ أبّرت فقمرتها لِلْبانِعِ الله أن يشترط الْمُنْدَاعُ ))

ساتھ ملی کے اور ار شت پر کے اگور کی خلک اگور کے ساتھ ماپ سے۔ ای طرح بر پھل کی انفاذ ہے (ای پھل کے بدلے)۔

اب ہے۔ ای طرح بر نقد بن عرقے روایت سے رسول اللہ نے متع فرہ یا مزاینہ سے اور حز بہتہ ہے کہ در شت پر کی مجور خبک مجور کے بدلے بچی جائے بیش خبک مجود کے ماپ معین ہوں (شال چار صاح بیائے مناع حبک مجود کے ماپ معین ہوں (شال چار صاح بیائے مناع حبک کمجود کے بدلے) اور فریدار یہ کے ک در شت پر کی مجود آگر ذیاں تکلیمی تو میری جی اور بھی تکھی

۸۹۸ سه ترجه دی جو بیلے گزرب

٣٨٩٩- عبداند رضى الله عند بروايت ب منع كيار سول الله صلى الله عنيد وسلم في مزايند س اور ١٩ يدب كه النه بالأكا فيهل الركجور جو توحك مجور كي بدف ينج ماب س اورجوا تكور بو تو مو كو الكور بو تو سوك الكور كي بدف ينج ماب س اورجوا تكور بو تو سوك الكور كي بدل ينج ماب س اورجو كيت جو توسو كح اناج كر بدل ينج ماب س اورجو كيت بو توسو كح اناج كر بدل ينج ماب س منع كيا (كيوكله مب يمل احتمال م كي اور جيشى كا) ـ

۱۰۰- اس سندہے ہی فدکور وبالا حدیث مر دی۔ باب جو شخص محجور کا در شت بیجے اور اس پر سمجور کی جو

۱۹۹۰ - عبدالله بن عمروضی الله عنهاے رویت ہے جتاب وسوں الله صلی الله علی الله عند و ملم نے فرایا حس محف نے کھور کے در شت کو الله صلی الله عند و ملم نے فرایا حس محف نے کھی بائع کے بیں محر جب فریداد شرط کرلے۔

( ٣٩٠) . آر الک ش بول کا اور بائع را شی ہو جائے تو پھل فرید اوکو پٹیس کے۔الک اور شافنی اور اسے دو آکٹر علیہ کا کہ سب ای صدیت کے اسے کا ایستان کی اللہ اسکا کے سب ای صدیت کے اسکا اور شافنی اور بھٹی شرید کر لیوے کہ چھل جی اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ایستان کی جھل جی اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کہ کا اور کا اور ایستانی کے تو دیکے ہر صورت میں چھل یا تھ کے دو تھے۔اور ایسنانی سل کے تو دیکے ہواں میں گئے ہوں گئے۔اور ایسنانی سل کے تو دیک ہوستان کی تو دیک ہوائے ہوں گئے۔اور ایسنانی سل کے تو دیک ہوں کے دول کے۔(او وی محتفر آ)



٣٩٠٢ عن ابن عُمر أنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَالَ (( أَيُّهَا عَخْلِ اشْتُويَ أَصُولُهَا وَقَدْ أَبُرتَ فَإِنَّ لَمَوهَا لِلَّهِيَ أَبُرهَا إِنَّهُ أَصُولُهَا وَقَدْ أَبُرتَ فَإِنَّ لَمَوهَا لِلَّهِيَ أَبُرهَا إِنَّهُ أَنْ يَشْتُوطُ الَّذِي الشَّتَراهَا ))

٣٩٠٣ - عن الي غُمرَ رَمِي الله عَلْهُمَا أَنْ النّبيُّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ ومثلُم عال (( أَيُّمَا الْمَوِئِ أَبْرَ الخَلَّا ثُمَّ باع أَصْلَها فَبِلَّذِي أَبْرَ الْمَوُّ النّخُلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرُطُ الْمُثِنَاعُ ))

\$ ٣٩٠ - عن أبعع يهلُ الْإِنْسَادِ لَحُوَّهُ

الله ١٩٠٥ عن عَبْدِ اللهِ بْن عُمْر راصِينَ اللهُ عَلَمْ أَسُولُ اللهِ عَلَمْ يَقُولُ (﴿ مَنْ مُنْهُمَا قَالَ سَيِعْتُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَقُولُ (﴿ مَنْ النّاعِ مِخْمًا يَهُد أَنْ تُوَبُّرَ فَسَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا إِنْ يَشْتَرُطَ الْمُنْفَاعُ وَمَنْ النّاعِ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي بَاعَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرُطُ الْمُنْفَاعُ ))

٣٩٠٩ عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الْإِنْسَادِ مِنْنَةً

٣٩٠٧- عنَّ عَبْد اللَّه بْنِي غَمرَ أَنْ أَناهُ فَال سمعتُ رسُون اللَّهِ عَلَيْهُ بَغُولُ سِبْلُهِ

باب اللَّهُي عَنَ الْمُحافَلَة وَالْمُزَابِلَة وَعَنَّ اللَّمُخَابِرَة وَعَنَّ اللَّمُحَابِرَة وَعَنَّ اللَّمُحَابِرَة وَيَيْعِ النَّمرة قَبْلِ يُنُوِّ صَلَاحِهَا

۳۹۰۳- عداللہ بن عمر رضي اللہ عنها ہے رویت ہے رسول اللہ صلى لللہ عليہ وسلم ، قرمانا جو مرد گا بھا ہو تد کر کے سمجور کے درخت کو بچ ڈالے تو بھل اس کا ہو گا گر جس صورت بیس تر بدار شرط کرنے مجل کی۔

١٩٩٣- ال مندے محلية كوره بالا حديث مروى بـ

۵۰۱۳- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے بیل نے ت جناب رسول اللہ ہے آپ فرماتے تھے جو شخص تھجود کے درخت کو تاہیر کے بعد فریدے تو تیس اس کا بائع کو ملے گا گرجب مشتری شرط کرلے بیمل کی اور جو شخص کوئی بردہ فریدے اور وہ الدار جو تو مال با آنچ کا مو گا کر جب مشتری شرط کرلے۔

۱۹۹۰ - اس سندے بھی تہ کورہ یاں حدیث مروی ہے۔ ۱۳۹۰ - دوسر کارویت بھی عبدالندین عمر رضی اللہ عمیما ہے ایک بنا ہے بیسے او پر گزری۔

باب محاقلہ اور مزاہنہ اور مخایرہ کی مم نعت اور پھل کی بیج تیل صلاحیت کے اور معاومہ کا منع ہو تا

(۱۳۹۰۳) علیہ مجنوں کی سپتے میے شرط کی قوامی کو طبی گے۔ مجبور کا درخت مراور یادہ ہو تا ہے یادہ کی باق چیز کے رک باریاس میں باور عرک کے جو رکار وخت مراور یا ہے۔ وہل کیا گیا ہو جی تو بہت پھلٹا ہے افرانی طبی اس کو تاہیر کہتے ہیں اور صوبر اس درخت کو جس شربی محمل کیا گیا ہو الار ماہ میں مجمود کا بازی میں میں میں اوالہ میں واقع کے انتہائی کا میں میں میں کی کا بازی میں میں کا کہ اور ان میں ہ

(۲۹۰۷) جنہ اوری نے کیا اس جدید میں والانت ہام مالک اور شاقتی کے حدیم فدیس کی کہ مالک اپنے علام کو اگر مال کا مالک مرویہ و اس کی حک ہوجاتی سے لیکن ہم جب الک غلام کو یہے تو وہ مال کا مالک ہوجا تا ہے۔ اور جدید توں مام شافتی کا اور ان م علام کسی چیر کا مالک تیس ہو جا اور صدید ہے مقصود ہیں ہے کہ جو مال غلام کے تھے میں عوشہ اس کی ملک میں دو مال ہائے کو ہوگا بیاں تک کر وہ کیڑے جو بہنا ہے وہ میں۔



#### وَعَنْ يَبْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بِيْعُ السِّينَ ﴿

٣٩٠٨ عَلَى حابر بنى عبد الله قال مهى رسُولُ الله قال مهى رسُولُ الله عَلَى على الْمُحَاهِةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَائِنةِ وَالْمُرَافِةِ وَالْمُرَافِةِ وَالْمُرْفِعِ إِلَّا الْعَرَافِا وَاللَّرْهِمِ إِلَّا الْعَرَافِا

٣٩٠٩ - عَنْ حَابِر بْن عَيْدِ اللهِ يَقُول نَهْى وسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسُمْ فَذَكُو بِعِثْلِه وسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسُمْ فَذَكُو بِعِثْلِه وسُولُ الله عَنْ حَابِر بْنِ عَبْد الله أَنْ وسُولُ الله عَنْ حَابِر بْنِ عَبْد الله أَنْ وسُولُ الله عَنْ الشَّرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابَةِ وَالْمُرَابِةِ الله العَرَابَة فَال عَطَاءً فَسُر فَنَا بَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالم

۲۹۱۱ عن جابر بن عبد الله رصبي الله عبد وسلم عنه وسلم عنه أن رَسُولَ الله وسلم الله عبد وسلم مهي عن الشخابر، وأن تشدى الدف أن بخمر تشه و الوشد، أن بخمر تشدى الدف حدم المشمد والوشد، أن بخمر المشمد والوشد، أن بحمر المشمد والمشمد والمشمد

۱۹۰۸ میں معنرت جابرین عبداللہ اللہ موایت ہے منع کیار سوں اللہ ملک فی اور مخال کی اللہ مول کی اللہ ملک فی اللہ ملک کے اللہ معنوم ندیج اور مخال کی اللہ معنوم ندیج واور ندیج جا کی اللہ معنوم ندیج واور ندیج جا کی اللہ محرد و بیریا اللہ فی حد سے البتہ مرایا کی محدد و ای ہے جو اور کر دل

۱۳۹۰ - جابر بن عبد الفلائ ، وایت ہے کہ رسول اللہ الفلائی ۔ مثلے کیا تا ہواور می آلے اور مزاید سے اور کھل کی تھے ہے جب تک وہ کھانے کے داکن نہ ہول اور مزاید سے اور کھل کی تھے ہے جب تک وہ کھانے کے داکن نہ ہول اور نہ بجا جائے گر دینار اور ور ہم کے برلے البتہ عمر ایا در ست ہیں۔ عطائے کہا جابر نے ان لفظوں کے معنی بیان کے تو کہا تھا ہر وہ سے کہ شائی ذہین ایک فض دو مر سے فضی کو دے اور وہ اس میں ترج کہ شائی ذہین ایک فضی دو مر سے خصہ نے اور مزاید تر کمجور کی تی ہو مو کئی کمجور کے بدلے ہوا در مزاید تر کمجور کی تی ہے جو در خت پر گی ہو سو کئی کمجور کے بدلے ہوا تہ کہ ایس سے حصہ کے بدلے ہوا تہ ہون کھڑا کھیت میں ایسان ہے بین کھڑا کھیت کے بدلے ہون دیتا ایسان ہے بین کھڑا کھیت میں ایسان ہے بین کھڑا کھیت کی ایسان کے بدلے ہوئی دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہٹ اور کی نے کہا خابر اداور طرابت اور جمل کی تی میں اسا بیت کے ان کا اگر تواہ پر ہوچکا اب کابر داور سر ارت دالول قریب تریب ہیں اور ان کے سعتی یہ ہیں کہ ریس کرایہ پر دیااس کی پیدادار کے بک جے پر حقل شکت یار کی یا صف پر لیکن سر ار عب ہیں محم ریشن کے مالک کا بعد تاہد کا برہ یس محم کا شکار کا ہوتا ہے۔ ایس ای کہا ہے تاریب اگر اسحاب نے اور مام شاقع کا فاجر نص بھی ہے اور بھتی، سحاب سے تاور ایک تدا عب نے یہ کہا ہے کہ سرا و عت اور مخابرت و دور یں بیک ہی ہیں۔ اور سعاد صدید ہے کہ کوئی شخص البین دولات کا بھل دویا تھی برس کے سے بیچے اور مدیاطل ہے مالا جماع اس لیے کہ اس میں و موکا ہے شرید وادر خت مدید چھے کوئی آفت تھ آ جائے۔ بھی ا



أو بصفر أو يُؤكل مِنْهُ شيءُ والْمُحاقلةُ أَنْ يَبَاعِ الْحَلْلُ بَكِيلِ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ والْمُرَائِمةُ أَنْ يَبَاعِ الْحَلُ بِكَيْلِ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ والْمُرَائِمةُ أَنْ يَبَاعِ النَّحْلُ بِأَوْسَاقِ مِنْ الشَّمْرِ رائمُعَائِرةُ النَّفَ وَاللَّهِ مَنْ قَالَ رَبَّدُ قُلْتُ لِعَظَاءِ النَّهِ وَاللَّبِهُ وَبِثُ قَالَ رَبَّدُ قُلْتُ لِعِظاءِ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ أَسْبِقُ قَالَ رَبَّدُ عَلَمِ اللَّهِ يَدَكُرُ فَي اللهِ يَدَكُرُ مِن عَلَمِ اللَّهِ يَدَكُرُ مَا أَبِي رَبَاحٍ أَسْبِقُ قَالَ يَعَمُ اللهِ يَدَكُرُ عَلَا لَمَمْ عَلَى وَسُولِ اللّهِ تَنْفَى قَالَ يَعَمُ اللهِ يَنْفَقَ قَالَ يَعَمُ

٣٩٩٦٠ عن حابر أن عبد الله مان مهى رسول الله عان مهى رسول الله على المواسة والشحاقة والشحاقة والشحاتره وعلى يتع النّعره ختى تشفيح عال قلت بسجيد ما تستيخ قال تحمّداً وتعلقارً ويُؤاكل منها.

٣٩٦٣ عَنْ خَابِر أَنِ عَلَدِ اللَّهِ قَالَ لَهَى وَسُلُم عَنْ اللَّهِ قَالَ لَهَى وَسُلُم عَنْ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم عَنْ الْمُحَاقِلَةِ وَسُلُم عَنْ الْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَالْمُحَاقِبَةِ وَعَنْ النَّبِ وَرَحْصَ بِيعَ السَّبِينِ هِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النَّبِ وَرَحْصَ فِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النَّبِ وَرَحْصَ فِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النِّبِ وَرَحْصَ فِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النِّبِ وَرَحْصَ فِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النِّبِ وَرَحْصَ فِي الْمُعَاوِمَةُ وَعَنْ النِّهِ الْمُعَاوِمَةِ فِي الْمُعْرِيا

٣٩١٤ - عنْ حارِ عَنْ النَّبِيِّ قَطَّةً بَوِيْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدْكُرُ يَنْعُ السَّبِنَ هِي الْمُعاوِمَةُ باب كواء النَّارُص

٣٩١٥ عن حبر لن عَبْد اللهِ رهبي الله
 عَنْهُ عالَ بهى رُسُولُ الله صُلَى اللهُ عنيْهِ وَسَلَم

کھڑا کھیت انائ کے بدلے پہا جائے جو مھین ہے اور حزابت یہ ہے
کہ مجور کا در خت مجور کے بدلے بہا جائے اور کا برہ یہ ہے کہ
تہاں پرچو تھ کی پیدادار پر زمان دیے (جس کو ہمارے ملک میں بٹائی
کہتے ہیں)، دید نے کیا میں نے عطاء میں لی رہائے ہے پوچھا کیا مم
نے بیر عدید جا بڑے کی میں نے عطاء میں کرتے تھے رسوں اللہ میں الل

118 سے جار بن میدالند ہے دوایت ہے منع کیار سول الند ہے فاقد ہے اور مخارمہ سے اور مخارمہ ہے۔ اس معدیث کے دوراویوں میں ہے آیک نے کہا کہ معاومہ وہ رفح ہے معدیث کے دوراویوں میں ہے آیک نے کہا کہ معاومہ وہ رفح ہے گئی ہرس کے لیے آپ ور خت کے میروکی اور شع کیا آپ ہے استفاء کرنے ہے آپ ہی جیسے یوں استفاء کرنے ہے (ایخی آیک جیول مقداد انکال بینے سے جیسے یوں کے جس نے تیمرے المحد سے فعے کا ڈھیر بچا کر حواز اس میں ہے اکال لوں گا یا یہ بائی بچا گر اس میں کے بعض در خت تبیل ہے کو تکہ اس صور ہ میں تیج باطل ہو جانے گی اور جو استفاء معلوم ہو کیو تھائی اس میں سے نکال ہوں گا اور جو استفاء معلوم ہو تیسے یوں کے یہ ذمیر علی کا بچا گر چو تھائی اس میں سے نکال ہوں گا تیسے یوں کے یہ ذمیر علی کا بچا گر چو تھائی اس میں سے نکال ہوں گا تیسے یوں کے یہ ذمیر علی کا اور اچا تس دی آ ہے۔ اور علی کا بیا گی۔ اور علی المحد یہ تی مقل کی گئی ہے۔

# باب زمین کو کرائے پر دینے کابیان

۱۳۹۱۵ - جابر بن عبد الله الصارى رضى الله عند سے دوريت ب منع كيار سول الله عني في دينے سے اور كئ

(٢٩١٥) الله الووى ال كرم علام الدين منظرين الحراف كي ب توطاؤي اور حس بعري في كراك رين كاكرور وينا مطلقا ورست الله



عل كراء الْأَرْضِ وَعَلَى بَيْعِهَا السِّينِ وعَلَى بَيْعِ التَّمرِ حَتَّى يَطِيبُ

٣٩٩٦ عَلَى جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَنْيَهِ وَسَنَّم نَهِى عَلَ كِرَءَ الْأَرْضِ ٣٩١٧ - عَلَ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ مَالَ مَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَيْتُهُ (( مَن كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَرْرِغُها قَإِنْ لَمْ يَرْزُغُها فَلَيْرُوغُها أَخَاهُ)) فَلْيَرْرِغُها قَإِنْ لَمْ يَرْزُغُها فَلَيْرُوغُها أَخَاهُ)) \*\* عَلْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ تَانَ كَانَ

إرجال مُعدُونُ أَرْصِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مُعَدُّلُ رَسُولُ اللّهِ مِنْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مِنْ كَانَتَ لَهُ فَطَلُلُ أَرْضِ فَلْيُورُعُهَا أَوْ إِيْضَاحُهِا أَحَاهُ فَإِنْ أَنِي فَلْيُمْسِكُ أَرْصِهُ ))

٣٩١٩ - عَلَى خَايِر بِن عَلَمِ اللهِ قَانَ لَهُى رَسُولُ اللهِ قَانَ لَهُى أَلَّ مَعْلَى رَسُولُ اللهِ قَانَ لَهُ يُؤْخِد اللَّأَرُضُ الحُرِّ أَوْ خَطَّ اللهُ عَلَمْ قَالَ قَالَ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٩٢١ عَنْ هَمَّامٍ عَالَ سَأَنَ سُلْقِمَانُ بْنُ

برس کے لیے نئے کرنے سے اور پھل کے بیچنے سے (جو در خت پر لگاہو) جب تک ورگدرے نہ ہوں۔

۱۳۹۱۷ جا یہ بن میراللہ ہے روریت ہے رسول اللہ کے مقع کیا زین کو کرائے بردیے ہے۔

عاد ۱۳ سا - بابر بن عبرالله سے دوایت ہے دسول اللہ کے قربیا جس
کے یائی زیمین خالی ہو تو ووائی کی تھیتی کرے اگر خود نہ کرے تو
اور کسی کو دے (بطور رعایت بالکرایہ) ووائی جس تھیتی کرے۔
۱۳۹۱۸ میں جابر بین عبداللہ ہے دوایت ہے دسول اللہ کے بعض
محابہ کے باس دھیس تھیس جو خال تھیں بیکار (بھی ال جی کینی تعلیم ہوتی تھی تو رسول اللہ کے باس مر درت ہے
نیس ہوتی تھی تورسول اللہ کے قربیا جس کے باس مر درت ہے
زیادہ زیمین ہو وہ اس جس کھیتی کرے یا اپنے بھی کی مسلمان کو دے
زیادہ زیمین ہو وہ اس جس کھیتی کرے یا اپنے بھی کی مسلمان کو دے
دیادہ ترین ہو وہ اس جس کھیتی کرے یا اپنے بھی کی مسلمان کو دے
دیادہ ترین ہو وہ اس جس کھیتی کرے یا اپنے بھی کی مسلمان کو دے
دیادہ ترین ہو وہ اس جس کھیتی کرے یا اپنے بھی کی مسلمان کو دے
درسول اللہ علیج نے تریمن کا کرانے یا فائدہ لینے ہے کہ منع کیا
درسول اللہ علیج نے تریمن کا کرانے یا فائدہ لینے ہے۔

۳۹۳۰ حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے جناب رسوں الله عندے روایت ہے جناب رسوں الله عندے روایت ہے جناب رسوں الله عندی کرے اگر مند عندی کرے اگر مند عندی کرنے ہے تواہیے بھائی مسلمان کورے ادراس سے کوار یہ اسلمان کورے ادراس سے کرامید نہ ہے۔

۲۹۲۱ - امام سے روایت ہے حیمان بن موکل نے عطام سے



مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّلُتَ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ قَال (( مِنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلْيَرَرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ وَلَا يُكُرها )) مَالَ نَعْمُ

٣٩٧٧–عَنَّ حَارِ رَصِي اللهُ عَنَّهُ أَنَّ النِّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّم نَهِي عَنِ الْمُحَايِرِهِ

٣٩ ٣٣ - عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ الله رَصِي الله عَنْ عَالَ يَعْبُو الله رَصِي الله عَنْ عَنْ الله وَصَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم قَالَ ( فَنْ كَانَ لَهُ فَعَنْلُ أَرْضِ فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَرْرِعْهَا أَوْ لِيَرْرِعْهَا أَخَاهُ وَكَا تَهِيغُوهَا ) فَقُلْتُ سَعَيدٍ مَا فَرْلُهُ وَلَا تَبِعُوهَا يَعْبَى الْكِرَاءَ قَالَ مَعْمُ ضَعَيدٍ مَا فَرْلُهُ وَلَا تَبِعُوهَا يَعْبِي الْكِرَاءَ قَالَ مَعْمُ

٣٩٧٤ - صُ حابِر رَسِي الله عَنْهُ قَالَ كُمّاً لَكُابِرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ شَمِيبَ مِن الْبَصْرِيِّ (﴿ وَ مِن كَذَا ﴾) فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْه وسَدَّم فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْه وسَدّم ( مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَيْرِرَعُها أَوْ فَلْيَحْرِثُها أَوْ فَلْيَحْرِثُها أَوْ فَلْيَحْرِثُها أَوْ فَلْيَحْرِثُها أَوْلُ فَلْيَعْها ﴾).

٣٩٢٥ عن خابر أبي عَبْد الله رَصِي الله عَبْثُ نَاحَدُ عَهُ يَشُولُ كُ فِي رَمَال رَسُول الله عَبْثُ نَاحَدُ الله عَبْثُ فِي رَمَال رَسُول الله عَبْثُ فِي دِيثَ فَقَال (( عَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيُورُ عَهَا فَلِي دَيثَ فَقَال (( عَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيُورُ عَهَا فَلِي دَيثَ فَقَال (( عَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيُورُ عَهَا فَلِي دَيثَ فَقَال الله يَهْدُ وَلَيْ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيُورُ عَهَا فَلِي مَنْحَهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكُها ))

٣٩٧٦ - عَلَ حَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَلَهُ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ مَنْ كَالْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ مَنْ كَالْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَالِهَا أَوْ لِيُعِرِّهَا ﴾

یو چھا کیا تم سے جاہر بن عمد اللہ انصاری نے میہ حدیث بیان کی ہے کہ جناب رسوں اللہ عظافہ نے قرطا جس کے باس ڈیٹن جووہ اس بیس مجھتی کرے یا ہے بھوئی کو مجھتی کے ہے دے اور اس کو کراہ پر نہ جلائے ؟ انھوں نے کہا ہاں۔

مع ۱۹۳۳ حضرت جابر بن عبدالقد انساری ہے روایت ہے ہم مخابرہ (بٹائی) کیا کرتے تھے رسوں لللہ ملکھ کے زیاد کمارک جی نو حصہ سے تھے اس تاج جس ہے جو کو نے کے بعد بالیوں جس رہ جاتا ہے اس جس سے یہ تب رسول اللہ علی نے فرمایہ جس کے باس ز جن جو رہ اس جس کھیتی کرے یا سے بھائی کو کھیتی کرے وے اور نہیں تو یہ کارہے دے (بیجی کرایہ برتہ چلائے)۔

۱۹۲۵ - جار بهن عبدالله رضی الله عشر بروایت بها نجول نے کہا ہم رسول الله علی الله عشر سے روایت بها نجول نے کہا ہم رسول الله علی کے روائہ میں رہیں کو تہائی یا چوتھائی بیدروار پر ہو میا کرتے ہے ہے میں میں رہیں کو تہائی سے کاروں پر ہو میا کرتے ہے ہے ہیں دسول الله کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے کہار میں ہووہ حود اس میں کھن کرے تبییل تواہد جاداں میں کھن کرے تبییل تواہد بھائی کو مفت وے مہیں توریخ اس اس میں کھن کرے تبییل تواہد بھائے۔

۳۹۲۷ - حار رسی اللہ عند سے رویت ہے جس نے منا جناب رسول اللہ عظیمتھ ہے ہی فرائے تنے حس کے پاس ریشن ہودہ اس کوہیہ کروے یاری بہت دے۔



٣٩٢٧ - عن الْأَعْمِشِ بهدًا الْإِسَادِ عَيْرُ أَنَّهُ قَالَ مَلْيُرْزَعْهِ أَوْ رَزِ فَلْيُورِغْهَا رَجُلًا )

٣٩٧٨ - عَلَّ جابر بَى عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ بَهْى عَلَّ كِرَاءِ الْأَرْضِ قال بُكَيْرٌ وَحَدَّتُنِى بابِعٌ آلَهُ سَمِعَ النَّ عُمْرَ يَقُولُ كُنَّا لُكُرِي أَرْضَا نُمُ تَرْكَ دلِك جِينَ سَبْفُ حديث رامع بَن حَدِيج

٣٩٢٩- عَنْ حَايِرٍ قَالَ لَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِيْعِ الْأَرْضِ الْمَيْصَاءِ سَنْسِ لَوْ ثَمَانًا.

٣٩٣٩ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً فَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنَافُ (( مَنْ كَاسَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيْشَخْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُشْمِكُ أَرْضَهُ )).

٣٩٣٧ - عَنْ حَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَعْمَرُهُ أَنَّهُ سَعِيعِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْهِى سَعِع رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْهِى عَنْ الْمُرَاتِبَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ حَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ السّرَابَةُ الشّرَابَةُ الشّمرُ بالسّلَمِ وَالْحُقُولُ كِرَاهُ النَّارِضِ السّرَابَةُ الشّرِ بالسّلَمِ وَالْحُقُولُ كِرَاهُ النَّارِضِ اللّهِ السّرَابَةُ الشّرِ بالسّلَمِ وَالْحُقُولُ كِرَاهُ النَّارِضِ اللّهِ السّرَابَةُ اللّهِ مَنْ وَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٣٠ -عن أبِي هريره عال مهي رسول الله صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُرانَيَةِ ٣٩٣٤ - عَنْ أَبِيْ مَعِيدٍ الْحَلْرِيُّ رَصِينَ اللهُ

عَنْهُ يَشُولُ مَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَّ الْمُرَابِةِ
وَالْمُحَافِيهِ وَالمُرَابِةُ النَّيْرِاءُ النُّمَرِ فِي رُعُومِ
وَالْمُحَافِيهِ وَالمُرَابِةُ النَّيْرِاءُ النَّمَرِ فِي رُعُومِ
وَالْمُرَابِةُ النَّيْرِاءُ النَّامِ فِي رُعُومِ

النُّحْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِيرًاءُ الْمَارْضِ.

٣٩٣٥- عَنَّ عَشَرِو قَالَ سَيَعْتُ ابْنَ عُنْرُ

۳۹۲۷ - ترجمہ دی جو اوپر گزرا مگراس میں یوں ہے کہ خوداس میں کھین کرے پاکسی اور کو کھینی کرنے کودے۔

۳۹۲۸ میں عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ ہے منع کیا زین کو کرائے ہو دینے بیان کی افتی ہے صدیدے بیان کی فائع نے انھوں نے ساعبداللہ بن عمر ہے کہا جھے سے مدیدے بیان کی فائع نے انھوں نے ساعبداللہ بن عمر ہے وہ کہتے ہے ہم کرائے ہے ویا کرتے ہے اپنی زین کو پھر چھوڑ دیا ہم نے دب سے دافع بن فلد تک کی مدیدے کن (جو آگے آن ہے)۔

۹۲۹ سو جابر رمنی الله عنه سے دوایت ہے منع کیار مول الله ﷺ نے خالی زمین کو بیجے سے دویا تین برس کے لیے۔

۳۹۳۰ - حضرت جابڑے روؤیت ہے منع کیار سول اللہ نے کی
مال کے لیے کئے کرنے سے (پیمی ور خت کویاز ٹن کو) اور این ابی
سُید کی دوایت بھی ہے منع کیا پیمل کی گئے سے کئی سال کے لیے۔
سُید کی دوایت بھی ہے منع کیا پیمل کی گئے سے کئی سال کے لیے۔
۱۳۹۳ - حضرت ابو ہر رہو رضی اللہ عند ہے دوایت ہے جناب رسول
اللہ اللہ اللہ نے فرمایا جس کے پائی دین جودوائی میں کھیتی کرے بیا اپنے
عمائی کو مفت دے اگر وہذلے توانی ڈیٹن میں دیتے دے۔

۳۹۳۳ - باہرین عبراللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے انھوں فے سناد سول اللہ عظی ہے آپ منع کرتے تنے مزابنہ اور حقول سے - جاہڑے کھامز بدنہ تو مجود کی تھے ہے جودر خست پر کلی ہو مجور کے بدلے اور حقول کہتے ہیں زہیں کو کرایہ پر چلانے کو۔

۳۹۳۳ - ابوہر بروضی اللہ عنہ سے روایت ہے منع کیار سول اللہ ﷺ نے عزاید اور محافلہ ہے۔

۳۹۳۳ - حضرت ابوسعید لخدری رضی القدعمه سے روایت بے منظم کیارسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مزلید اور می قلد سے تو مزاید کمجور کا چہنا ہے در شد می اور محاقلہ ربین کو کرایہ م حزاید کمجور کا چہنا ہے در شد می اور محاقلہ ربین کو کرایہ می چانا۔

۳۹۳۵ – حمروبی دینار ہے روایت ہے جل نے عبداللہ بن ممر



يَمُولُ كُنَّا فَا مَرَى بِالْحِيْرِ بَأْسًا خَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ مَرْحَمَ رَافِعُ أَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ مَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ نَهْى عَنْهُ

٣٩٣٦-عَنَّ عَشْرِر بن دِينارِ بهذا الْبِيسَادِ عُنَّةُ وَرَادَ فِي حَدِيثُو النِّن عُنِيَّةً فَرَّكُنَاهُ مِنْ أَبْضِه أَبْضِه

٣٩٣٧ عَنْ معتمدٍ قال قالَ اللَّهُ عُمر لَقَمَا مُشَعَّا رَابِعٌ نَعْمَ أَرْضِها

٣٩٣٩ عَنْ أَنُوبَ بِهَدَا الْمَاسَّدِ مِثْلَةً , رادَّ بِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ هُرَّ كَهَا ابْنُ عُمَرَ بِعْد دَبِكَ مَكَانَ لَا يُكُرِيهِ

٣٩٤٠ عَنْ مَافع رَسِيَ ا الله عَنْهُ مَالَ دَهِلْتَ مَنْهُ مَالَ دَهِلْتُ مَنْهُ مِنْ عَمْدِيجٍ حَتْمَى أَنَاهُ مَنْ أَبْهُ مِنْ عَدَيجٍ حَتْمى أَنَاهُ مِالْبَقَاهِ فَأَعْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ مَهِى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ
 وَسَلَّمَ مَهِى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ

رشی اللہ عنہا سے سناوہ کہتے جے ہم مخابرہ میں کوئی برائی نہیں سمجھتے شعے بہاں تک کہ پہلے سال جوا تو کہاروفنے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیااس ہے۔

۱۳۹۳۷ - ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہ ہے جو اوپر گزرانس میں انٹائر بادہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تو چھوڑ دیا جم ہے تخابرہ کو اس حدیث کی وجہ ہے۔

ے ۱۳۳۳ سے ہوسے دوا بہت ہے عبد اللہ بن عمر نے کہ ہم کوروک ویار افتح نے بھری زمین کی آمد تی ہے۔

۱۹۳۸ - افع ہے دوایت ہے عبداللہ بن عمر دشی اللہ عنب اپنی اللہ عنب اپنی اللہ عنب اپنی اللہ عنب اپنی اللہ ہے اور اللہ ہے کہ اللہ عنب اللہ عنہ عنبی کہ دوفع بن خدت اللہ علی عمالات بیاں کرتے ہیں اللہ اللہ ہے تو وہ گااور الل سے وہیں۔ دائع نے کہا کہ دمول اللہ عن کر عنب اللہ عن می ما تھ عنوا وہ کو اللہ اللہ عنب کر عبداللہ عن اللہ عن کر میں اللہ عن کو دیا چھوڑ دید پیر جب کوئی اس کے بعدالل سے بوچھا (اس سئلہ کو) تو وہ کہتے حد تک بحب کوئی اس کے بعدالل سے بوچھا (اس سئلہ کو) تو وہ کہتے حد تک کہ بیٹے نے یہ کہا کہ دسول اللہ سنتی دور کر در اس بیں اللہ عن جواور گردا اس بیں النازیاد ہے کہ بیٹر فیرالائد بن عمر نے اس کو چھوڈ دیاور کر الیہ پر اسٹانیاد وہ کہ بیٹر فیرال کو۔

۰۳۹۴۰ حضرت نافع سے روایت ہے ش حبراللہ بن حمر کے ساتھ حمراللہ بن حمر کے ساتھ حمرار فع بن خد تک کے پاس بہال محک کہ وہ آئے ان کے پاس بہال محک کہ وہ آئے ان کے پاس بالط میں (یک مقام کانام ہے متصل محمد نبوی کے) اور انھوں نے کہا کہ جناب، سول اللہ میں کے کہا کہ جناب، سول اللہ میں کے کہا کہ جناب، سول اللہ میں کے ایک کہا ہے حزار حوں



#### کو کرائے پر دیے ہے۔

٢٩١١- مدكوره بالاحديث السمندي يمي تقل كالخليب

۳۹۳۲ سے باقع سے روایت ہے عبداللہ بن عراز میں کا کرایہ ایا کہ کرتے ہی ان کو خبر دی گی ایک صدیت کی رائع سے ساتھ نے کہاوہ ایک کوئے کر ان کے بال کے بھر رافع نے ایتے بچوال سے مقل کیا کہ وسول اللہ علی ہے کی زعن کے کرریہ سے عافع سے کہا تو این محرف جھوڑوں کرایہ لیماک

٣٩٢٣- مذ كوره بافاحديث ال حديد محمام وي

ہاں۔ اناح کے بدلے زیان کر ایر پر دینے کا بیان ۱۹۳۵ – رافع بن خدیج رضی اللہ عندے روایت ہے ہم می قلہ کیا کرتے نے رسول اللہ چھنے کے رمانے بیل تو کر اید دینے رمین کو ٣٩٤١ – عَن نَامِع عَنْ اللِّي عُمرَ أَلَّهُ أَتَى رَافِقًا مَدَّكُرَ هذَا الْحدِيثُ عَنْ النِّمِيُّ ﷺ

٣٩٤٣ عن البي عَوْل بِهِذَ الْوِشَاد وَقَالَ فُحدَّلُهُ عَلَى بَغْضِ عُسُومَتِهُ عَنَّ اللَّبِيُّ عَلَيْكُ ٣٩٤٤ – عَنْ سَابِمِ بْنِ عَلِيهِ اللَّهِ أَنَّ عَلَى اللَّهِ بُن غُمرَ كَانَ يُكُرِي أَرْصِيبِ خَنَّى بِلَعْهُ أَنَّ رَفْعَ

باب كراء الْأَرْضِ بالطُّعامِ

يكن عممه صراه كراء الأراص

٣٩٤٥ عن رهيم بن حديثم ذال كُنّا يُحَافَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ



وسلّم فَنكُريها بالنّف والرّبع والطّعامِ الْمُسَعَّى مَمّان مهانه مخاورا داب يَوْم رحُلٌ مَن عُسُومَتِي فَمّان مهانه وسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم عَنْ أَمْرٍ كَان لَهَا نَاعِمًا وحَوَاعِيهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْعَمُ لِمَا مَهانَ أَنْ لَحَاقُلُ بَاعِمًا وحَوَاعِيهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْعَمُ لِمَا مَهانَ أَنْ لَحَاقُلُ بَالْمُوسِ فَنكُريهَا عَلَى النَّمْثُ وَالرّبُعِ لَمَا عَلَى النَّمْثُ وَالرّبُعِ لَمَا اللّهُ عَلَى النَّمْثُ وَالرّبُعِ وَالطّمام اللّهُ اللّه وَلَمْ رَبّ الْمُأْرِصِ أَنْ يَوْرِعِها وَالمُوسِ أَنْ يَوْرِعِها وَالمُوسِ أَنْ يَوْرِعِها وَكُوهُ كَرِيعِها ومَا سَوى دَلِك.

٣٩٤٣ على راهيم أن حديج قال كُ أحديثِلُ بالْأَرْض فَكُريهَا على النَّلُثِ وَالرَّبْعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِيشْلِ حديثِ ابْن عُلِيَةً

٣٩٤٧ عَلَى يَعْلَى بَن حَكِيمٍ بهدا الْإَلْسَادَ مِثْلَةُ الْإِلْسَادِ مِثْلَةُ الْإِلْسَادِ عَلَى بَن خَكيمٍ بهدا الْإِلْسَادِ عَلْ رَافِعٍ بن خَديجٍ عَنْ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ بنص عُمُورَتِهِ.

٣٩٥٠ - عَوْ رَامِع عَنْ النّبِي مَثلّبي اللهُ عَنْه وَسُلّم اللهُ عَنْه وَسُلّم بِهَدَا وَلَمْ يَدُكُوا عَنْ عَنَّهِ ظُهْيْرٍ

مگت اور دلی چید وار پر اور معین انان کے لا پر ۔ ایک رور ہمارے
پاس کوئی چیاؤں جس سے کیا اور کیے لگار سول اللہ عظامہ نے منع کیا
ہم کو اس کام سے جس جس جس ہمارا فا کدو تھا لیکن اللہ اوراس کے
رسوں کی خوش جس ہم کو زیادہ فا کدہ ہے۔ منع کیا ہم کو می قلہ سے
لیجی زجن کو کرایہ پر چلاے سے شکٹ یاد ہی پیدادار پراور تھم نر مایا
کہ ذبین کاما مک خود اس جس کھی کرے یادو سر سے کو کھی کے لیے
ویوے اور براجانا آب نے کرایہ پر دینایا اور کی طرح پر۔
اس اس سے رافع میں خدین کرایہ پر دینایا اور کی طرح پر۔
کیا کرتے تھے ہی کرایہ دیے تھے ذہین کو مکٹ یا رائ پیداوار پر

۲۳۹۳ مروروبالا صدیث ال ستدسے میں مروک ہے۔ ۱۳۹۳ مندرجہ باز صدیث اس سندسے بھی نقل کی گئے ہے۔

۳۹۳۹- رافع ہے روایت ہے ظمیر بن رافع نے ان ہے ایک عدیث بیان کی اور ظمیر رافع کے بیائے ہے۔ رافع نے کہا قمیر بن رافع میں بیان کی اور ظمیر دافع کے بیائے ہے۔ رافع نے کہا قمیر بن رافع میں ہے کہا ورکہ کہ رسول اللہ کے منع کی ایسے کام سے حس میں بنار فائدہ تھا۔ میں نے کہاوہ کیا ہے ؟ اور و حول اللہ کے بو قرمایا وا حق ہے۔ انحول نے کہا آپ نے جمع ہے یو چھا تم ہے تک فرمایا وا حق ہے۔ انحول نے کہا آپ نے جمع ہے یو چھا تم ہے کہ تاہ ہے کہ بیار سل اللہ ان کو کر اید یہ جاتے ہیں اور وہ کر اید یہ جاتے ہیں اور وہ کر اید یہ جاتے ہیں ہے کہ تاہ ہے تر بیانا اس کو کر اید یہ بیا جاتے ہیں اور وہ کر اید ہے کہ تاہ ہے نے فرمایا ایسا میں کرویا تو تم بی بیت ہے دور ابا کر اید یا تو تم بی بیت ہو وان میں کھور کے یا جو کے۔ آپ نے فرمایا ایسا میں کرویا تو تم بی بیانا سے کہ ایک کے لیے دور ابا کر اید کیا ایسا کہ ایک کو ایوا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کہ بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کہ بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کہ بیانا کہ بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کہ بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کی بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کر اید کیا تاہ کیا تاہ کر اید کیا تاہ کی بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کہ کی بیانا کی بیانا کر اید کیا تاہ کی بیانا کی بیانا کیا کہ کیا تاہ کا کر اید کیا تاہ کی بیانا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کیا کہ کی بیانا کیا کی بیانا کی بیانا کیا کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کیا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کہ کی بیانا کیا کہ کیا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کر بیانا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کیا کہ کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کیا کی بیانا کیا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی بی

۱۲۹۵- استدے مجی قد کورہ بالا حدیث مروی ہے۔



بَابِ كُواءِ الْأَرْضِ بِاللَّهْبِ وَالْوَرِقِ ٢٩٩١ - عَنَّ حَنْطُلُهُ فِي قَيْسِ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعُ بَن حَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِاللَّهِبِ رَالُورِكِ فَقَالَ أَنَّا بِاللَّهِبِ وَالْوَرِقَ فَلَا بَلْنَهِ.

٣٩٥٧ عن حَمْلَة بِي قَيْسِ الْأَمْمَارِيُّ رَصِي الْأَمْمَارِيُّ الله عَنهُ قَالَ سَأَلْتُ رَامِع بِي حَمْدِيجِ عَلَّ كِرْاء النَّارُصِ بالدَّهَبِ والْوَرِق فَقَالَ لَا تَلْمَ بِهِ إِنهَ كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم عَني الْمادِيَانَاس وَأَقْمَالِ الله عليه وسَلَّم عَني الْمادِيَانَاس وَأَقْمَالِ الله عَني الْمادِيَانَال وَأَقْمَالِ الله عَني الْمادِيَانَال وَأَقْمَالِ الله عَني المادِيَانَال وَأَشْمَالُهُ هَدًا وَيَسْلَمُ عَني المُرْعِ فَيهِلكُ هَدًا وَيَسْلَمُ عَني بِينَاسِ عَني الله وَيَسْلَمُ عَن وَيَسْلَمُ عَني الله وَيَعْلَى عَنْهُ وَيَهْلِكُ هَدِ وَيَسْلَمُ عَني وَيَسْلَمُ عَني الله وَيَعْلِلُ عَنْ عَنْهُ وَيَهْلِكُ هَدَ وَيَسْلَمُ وَيَهْلِكُ عَن مِنْ الله وَيَعْلِلْ مُعْلَى الله عَني المُعْلِقُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَسْلَمُ وَيَهْلِكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْمَلُونَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَعْلِلْكُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَيَعْلِقُ عَلْمُ عَنْهُ وَيَعْلِقُ عَلْمُ عَنْهُ وَيَعْمَلُكُ عَلْهُ عَنْهُ وَيَعْمَلُونَ وَالْمَالِي وَيُعْلِقُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَعْلَى الله وَالْمَالِقُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُ عَلَّالًا عَنْهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ عَلْمَالِكُونُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ عَلْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَلْمُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونُ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٠٣- عَنْ حَنْظَلَةَ الرَّرَفِيِّ أَنَّهُ سَمِعُ رَافِعُ بْنَ خَدِيعٍ يَمُولُ كُنَّ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَدَّدُ قالَ كُنَّ لُكُري الْأَرْصَ عَلَى أَنَّ لَنَّ هَدِهِ وَلَهُم هَدِهِ فَرْبُمَا أَخرِجَتُ هَذِهِ وَلَمْ لُخْرِجَ هَدِهِ فَنَهَالَ عَنْ دَيِكَ رُأَتُمَا الْوَرِقُ فَهُمْ يَنْهَا

٣٩٥٤-عَنْ يَحْيَى بِي سِيدِ بِهِمَا الْإِسَّادِ يَحْوَهُ. يَاكِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاكَرَةِ ٣٩٥٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِي السَّائِدِ فال سَأَلْتُ

٣٩٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي السَّائِسِ فَالَ سَأَلْتُ عَبِّدِ اللَّهِ بَنِي السَّائِسِ فَالَ سَأَلْتُ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَعْفِلٍ عَنْ الْمُرَازَعَةِ فَقَالَ أَعْبُرِينِي

ہاب، سونے اور چاندی کے بدلے زمین کرایہ پر وینا
۱۹۵۹ ج- منظلہ بن قیس نے رافع بن خدیج سے بوچھازین کو
کرایہ پرچلانا کی ہے۔ انھوں نے کہ منع کیارسول اللہ نے زمین کو
کرایہ پر دینے ہے۔ بیل نے کیا کیا چاندی اور سوے کے عوش
میں بھی کرایہ دینا منع ہے؟ انھوں نے کہ چاندی دور سونے کے
بدل توقیاحت نہیں۔

۱۹۵۲ - طفلہ بن قیس الساری نے کہا ش نے رائع بن قد ہے اسے بو چھاڑین کو کرایہ پر دیناسونے ادر جا تدی کے بدلے کیا اس میں کوئی قیادت نہیں لوگ رسول یہ اللہ علی کاروں پر اور نالیوں کے سرول براور نالیوں کے سرول پر اور نالیوں کے سرول پر اور نالیوں کے سرول پر جو پر اور پر جو باتی دوسری ہی جو باتی اور کر جی بیداوار پر زبین کرایہ پر چانے تو بعض وقت، یک چیز کلف ہوجاتی دوسری ہوگے وار دور ہے جاتی اور موس کو پر اور کر ایسے کر اور ہونے جاتی اور کر کرایہ کے بدل کوئی معین چیز (جیسے روبیہ اس میں اس سے ایک اور کر کرایہ کے بدل کوئی معین چیز (جیسے روبیہ اس میں اس سے تو اس میں کوئی قیادت نہیں۔

٣٩٥٣- خطد ررتی ہے روایت ہے انھوں نے منارافع بن خدتی ہے وہ کتے تھے تمام العبار بن جارے بیال محافلہ ریادہ تھا العبار بن جارے بیال محافلہ ریادہ تھا ہم زبین کو کرایہ پر دیتے ہیں کہ کر کہ یہاں کی پیداوار ہم بیس کے اور تم یہاں کی لینا۔ پھر مجھی یہاں آئی وہاں شدا کیا تو رسول للڈ نے مع کیا ہم کو اس ہے۔ لیکن چاندی کے مدل کرایہ پر دیتا تو اس ہے منع نہیں کیا۔

۱۹۹۳- اس مندے بھی لاکورہ بالاحدیث مروی ہے۔ باب: مزارعت اور مواجرة کے بیان میں

۱۳۹۵۵ - عبداللہ بن اسائب رضی اللہ عند سے روایت ہے میں نے عبداللہ بن معقل سے یو چھ مز ار عت کوا تھول نے کہ مجھ



قَامِتُ مِنْ المستَّحَاتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكُلُّهُ لَهَى عَنْ الْمُرَّارَعَة وَهِي رِوَاتِةِ ابْن أَبِي شَيَّةً لَهْى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْبُ الْن مَعْقَلِ وَلَمْ يُسَمَّ عَبْدُ اللَّهِ

٣٩٥٦ عَلَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ فَالَ دُحَلَّا عَسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ مَسَأَلَّاهُ عَنْ الْمُرَارُعَةِ مُقَالَ رَعْمَ ثَابِتُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بَهِى عَنْ الْمُرَارُعَةِ وَأَمْرِ بِالْمُؤَاحِرَةَ وَقَالَ لَا يَأْمِلُ بِهَا.

#### يَابِ الْأَرْضِ تُمْخُ

٣٩٥٧ - عَنْ عَمْرٍ أَنَّ مُخَاهِدًا مَالَ لِطَاوِرِي الْطَوْرِي الْطَاوِرِي اللهِ اللهِ اللهِ وَاقِع اللهِ حَدَيْجٍ فَاسْمَعْ بِلهُ الْحَدِيثِ عَلَى اللهُ عَنْهِ الْحَدِيثِ عَلَى اللهُ عَنْهِ اللّهِ عَنْ النّبِيّ حَدَيثِ اللّهُ عَنْهُ أَنْ وَاللّهِ نَوْ أَعْدَمُ أَنْ وَاللّهِ نَوْ أَعْدَمُ أَنْ وَاللّهِ نَوْ أَعْدَمُ أَنْ وَاللّهِ نَوْ أَعْدَمُ أَنْ وَاللّهِ مَنْ عَنْهُ مَا وَسُلّمَ نَهْمَ عَنْهُ مَا وَسُلّمَ نَهْمَ عَنْهُ مَا فَعَلْمُ إِلَا لِللّهِ عَنْهُ مَا أَنْ وَاللّهِ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْمَ عَنْهُ مَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل

٣٩٩٨ - عَنْ عَمْرِهِ وَالِي طَاوَسٍ عَنْ طَاوِسٍ الله كَانَ يُحَامِرُ قَالَ عَمْرُهِ مَعَلَّتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْسِ لَوْ نِرَكْت هَدِهِ الْسُحَامِرَةَ فَإِنْهُمْ فرَّعُشُونَ أَنَّ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَى عَنْ الْمُحَامِرَةَ فَعَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبِرِي أَعْلَمُهُمْ بديك يَعْي إلى عَبْسِ أَنَّ البِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بديك يَعْي إلى عَبْسِ أَنَّ البِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

ے بیان کیا تابت بن الفحاک نے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے منع کیاہے مزار عت ہے۔

۱۹۵۹- تيدان بن الساعي سے دوايت ہے جم عبدالله بن معتقل کے پاس کے اور ان سے إرجها مزار عن (بنائی) كا انحوں معتقل کے پاس کے اور ان سے إرجها مزار عن (بنائی) كا انحوں نے كہ ثابت نے كہ ثابت نے كہا كہ دسول الله تي کہ نے منع كيا مزار عن سے اور تھم كيا مواج ان اكار فرب اور قرب اور قرب اور قرب الله على كو كراہ چلا نے كا) اور قرب اس من كو كي قباحت تين روب اثر في پر كراہ چلا نے كا) اور قرب اس من كو كي قباحت تين ہے۔

#### باسب: وشن به کرنے کابیان

۲۹۵۷ - عرورضی اللہ عندے دورے ہے جابہ نے ملاؤس سے کہا جارہ نے مارہ کی اللہ عندے ساتھ چلور فع کن خد تیج کے بیٹے کے پاس اور الن سے حدے سنو جس کو وہ نقل کرتے ہیں اپنے ہاپ ہے۔ انھوں نے سنار سول اللہ چھی ہے۔ تو طاؤس نے ڈاٹا مجا بر کو اور کہا ہی تو حم اللہ کی گریہ جانبا کہ و سول اللہ کی گریہ جانبا کہ و سول اللہ کی گریہ جانبا کہ و سول اللہ کا کی اس فخص نے جو ریادہ جانبا تھا اور ول سے می سے حدیث بیان کی اس فخص نے جو ریادہ جانبا تھا اور ول سے می سے ہر کی این عباس نے کہ رسول اللہ کی اس فی کر دے تو بہانا کی ایس نے کہ رسول اللہ کے فرایا اگر تم ہی سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زیمن ہیہ کر دے تو بہترے کہ اس سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زیمن ہیہ کر دے تو بہترے کہ اس سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زیمن ہیہ کر دے تو بہترے کہ اس سے کوئی اپنے بھائی کو اپنی زیمن ہیہ کر دے تو بہترے کہ اس سے کر ایہ نے۔

۱۹۵۸ - عمر داور ابن طاؤس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے طاؤس رمنی اللہ عنہ گا برہ کرتے تھے ' عمو نے کہا اے باعبد از حمن (بیہ کئیت ہے طاؤس کی) بہتر ہے آگر تم چھوڑ دو مخابرہ کو کیونکہ لوگ کہتے بین کہ رمول اللہ نے منع کیا گا برہ سے طاؤس نے کہا اے عمر دا جھے سے بیان کیا اس مخص نے جو سحابہ من زیادہ جائے وار تھا لینی ابن عباس نے کہ رسول للہ نے مخابرہ سے منع نہیں کیا بلکہ



وسلّم لو ينه علمها إنّمًا قال بنسُّغُ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ بهُ مِنْ أَنْ يَأْضُدُ عَلَيْهِ، حَرُجُ مَعْلُونُ

٣٩٥٩- عن الي عَنَّاسِ عن اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ لَحُوْ حَدِيثِهِمْ

٣٩٦٠ عن ابن عبد رصي الله عليهما أنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَدا وكذا أَرضَة خير له مِنْ أَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِا كَدا وكذا لِشَيْء مَقَلُومٍ )، قال وقال ابنُ عبد مُؤ للشيء مقلومٍ )، قال وقال ابنُ عبد مُؤ الحقل وهو بيسان النّائصار الشحافلة .

٣٩٦١ - عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِيَّ اللهُ عَنْهُمَا عَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ مَنْ كَالَمَتْ لَهُ أَوْ مَنْ كَالَمَتْ لَهُ أَوْضَ عُلِنَّهُ أَنْ يَصَحْهَا أَخَالُهُ خَيْرٌ ﴾

یوں فرملیا اگر تم میں ہے کوئی ہے بھائی کو مفت زمین دے تو بہتر بے کراہیے کردیے ہے۔

۳۹۵۹ - این عبال رسی الله عنها سے بید روایت یکی ایک ال

۱۹۷۰ - حضرت عبداللہ بن عمر بدوہ بہت ہے۔ سول اللہ کے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سے بھی گرے دوہ بہت ہے وسول اللہ کے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سے بھی اُل کو اپنی و میں مقت دے دے آلا بہتر ہے کہ اس سے کر سے کے لیے گانا تا۔ ابن عباس سے کہا ہے حفل ہے اور حمل کہتے ہیں انسار کی زبان بیس محاقلہ کو (اور محاقلہ کے سخی اور گرز کھے )۔

۳۹۱۱ - این عبس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس زمین ہووہ، گر اینے اور کی کو مستعارہ سے (باد کراہیہ) تو بہتر ہے اس کے ہے -

#### \* \* \*



## کے ستسکاب الممسکاقاتی <sup>()</sup> مساقات اور مزارعت کے مسائل

### بَابِ الْمُسَاقَاةِ والْمُغَامَلَةِ بِلِجُرَّءِ مِنْ الشَّمَرِ وَالزَّرْعِ

٣٩٦٢ - عَنَّ النِّنِ عَمَّوْ رَضِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ رُسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَل أَهْلَ خَيْبَر بِشَطِّرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تُسَرِ أَوْ رَرْعٍ

#### باب: مساقات اور کھل اور کھیتی پر معاملہ کا بیان

۱۳۹۲ - عیدالندین عراح دوایت یک درسول الند الله یک کے دسول الند الله کے معاملہ کیا تھا جیسے کہ دسول الند الله کے معاملہ کیا تھ جیسر والوں سے جب خیبر النے ہوگی تو معارت نے دواور یہو دواور جس طرح آپ کو منظور ہو ایم سے معاملہ کیا کہ جو پیداداد ہو چکل یا اتاج اس جی سے نصف امارا ہے دورافست تمہار ل

 ٣٩٦٣ - عَنْ ابْن عُمر قَال اعْطَى رَسُونُ اللّهُ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَيْيَر بِشَطَّر مَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمْرٍ أَوْ رَدْعٍ فَكَانَ يُغْطِي أَزُّ وَاجَعَهُ كُلُّ سَةٍ بِاللّهُ وَسَنِّهِ وَمَنْ يَغْمِ وَعَشَرِينَ وَسَعُهُ مِنْ وَسَعُهُ مِنْ عَمْرٍ وَعَشْرِينَ وَسَعُهُ مِنْ عَمْرٍ فَسَمَ مَنْ يَبْرَ عَيْرَ مَرَا وَاحْ

(۱۹۹۳) جنہ تو کھل میں مساقات کی اور اناح میں مزاد مت اس حدیث ہے امام شاقع اور ان کے موافقین نے امتد دال کیا ہے کہ مزاد عت لیٹھوں مساقات ور سنت ہے اور فیحد دور سنت میں ،اور انام مالک کے مزد یک مزدر عنت مطلقاً در سنت میں گر اس زمین میں جو در منول کے ور میان و قع ہواور ابو صنیفہ اور و فرڈ سے کہا کہ مزاد عنت اور مساقات و قوں کاور سنت ہیں۔



السي صلى الله عليه وسلم أن يُعطِع بهن الأرض وقعاء أو يصلم أين الأوساق كُلُّ عَامٍ الأرض وقعاء أو يصلم لهن الخار الأوساق كُلُّ عامٍ وكانت ويسين من الحار الأوساق كُلُّ عامٍ فكانت عالمات وحفيه مش الحاراة الأرض والماء عالمية على غير أن رشول الله على غير أن رشول الله على غير أن رشول الله

عَلَيْهُ عَامِلُ أَهُلُ عَبِيرٌ بِشَطْرٍ مَا عَرَجَ مِنْهَا مِنْ رَرْعُ أَو تَعْرِ وَاللَّصِ الْحَديث يَبْحُو خَدِيث عِبِي الرّع أَو تَعْرِ وَاللّصَ الْحَديث يَبْحُو خَدِيث عِبِي اللّهِ مُشَلّ مِنْ مُنْهُرٍ وَسَمْ يَدَاكُرُ فَكَانَتْ عَانِسَةً وَخَلْصَةً مَشَلُ المَّامِ وَمَالًا حَيْرَ أَرُو حَ اللّبِي المُعَامِلُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

خال منا المتحت حيثر سألت يهود رسي الله عنه فال منا الله عنه فال منا الله عليه وسلم أن يُعرَّهُمْ فِيها عَلَى أن يُعرَّهُمْ فِيها عَلَى أن يُعرَّهُمْ فِيها عَلَى النّعر وسلم أن يُعرَّهُمْ فِيها عَلَى النّعر والرَّرْع عمل رسول الله عَلَيْهُ (( أقوَّهُمْ فِيها على النّعر على فَيْها مِن النّعر على فَيْها مِن الله عَلَيْهُ (المُقوَّمُ مُ فِيها عَلَى قَلِيتُ مَا طَيْنَا ) ثَمْ ساق الْحَديث بنخو وراد فيه وكان عشر رابي مسهر عن عبد الله حسيب ابن سُمْر رابي مسهر على عبد الله مسمو على السّهامال مِن مسمو عشر فياحد رسول الله عشر على السّهامال مِن مسمو عشر فياحد رسول الله عشر على وسول الله عشر عن وسول الله عشر عن وسول الله عشر عن وسول الله عشر عن وسول الله عشر الله منه عشر عن وسول الله عشر الله صدى الله عنه عنه الله عشم عن أن يعتملوها مِن أموالِهمْ ويُرسُول الله واللهم ويُرسُول الله عشر الله صدى الله عنه عنه الله عنهم من أموالِهم ويُرسُول

٣٩٢٧ عَلَّ الْبُ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ الْحَصَّابِ الْحَصَّابِ الْحَلَى الْمُعَلَّمِ وَأَنَّ الْحَصَابِ وَأَنْ

ا پنی خلافت میں خیبر کو تقسیم کرویا تو جناب رسوں اللہ کی جیبوں کوا حقیار دیاما تو تم مجی زین اور پائی کا حصہ لے لویا اسپ و مق لیتی ر ہو تر بعضوں نے زیمن اور پائی میا اور جعفوں سے وسی بینا منظور کیلہ حضرت عاکشہ رسنی اللہ عنہ اور حضرت عقصہ رسنی اللہ عنہا نے ریمن اور پائی لیے تھا۔

۳۹۹۳- ویل جواد پر گزرا گراس روایت بیس به تبیس بے که حضرت عائشہ رشی اللہ عنها نے معضرت عصد رسی اللہ عنها نے ربین اور پائی کوا حقید کہ حضرت عمر رسی اللہ عنہ نے ربین اور پائی کوا حقید کہ حضرت عمر رسی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسیم کی زمیوں کوا تقیار دیاجا ہیں تو وور میں نے لیں اور پائی کاد کر خیس کیا۔

۳۹۲۱ میداللہ بن عمر منی اللہ عنما ہے دوایت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے در ختوں کو اور زیان کو بہود ہوں کے حوے کر دیا کہ وہ اس کی خدمت کریں اینے ال سے ادر دسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کو آ دھامیوہ دیں۔

۱۹۷۵ میر اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے حضرت عمر اللہ عنہا ہے۔ نے بہود اور نصاری کو محازے ملک سے نکال دیااور رسول اللہ عنظام



رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم لَمَّا طَهُرَ عَلَى
حَيْثِرَ ارَادَ خُرَاحِ الْيَهُودِ بِنُهَا وَكَانَتَ الْأَرْصُ
حِينَ طُهُرَ عَلَيْهَا بِلّهِ وَبِرَسُولِهِ رِينَسُسْمِينَ فَأَرِادَ
إِخْرَاحَ الْيَهُردِ مِنْهِ مَنَّالَتُ الْيَهُودُ رَسُولُ اللّهِ
عَلْمَا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوا عَملَهَا وَلَهُمْ
يَعْمُ النَّمَرِ هُمَا نَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ
وَا نُقِرْتُكُمْ بِهَا هَنِي ذَبلَكَ مَا شَمًّا ) عَتَرُو بِها
عَنْي أَخْلَاهُمْ عُمرُ إِلَى تَيْمَاهِ آوْ أَرْ يَحَادُ

بَابِ فَضَلِ الْغَرْسِ وَالزُّرْعِ

٣٩٦٨ عَلَىٰ مَا مَا مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْكُمِ

٣٩٩٩ عن حَارِر أَنَّ النَّبِيُّ عَلَالَةً دَعَلَ عَلَى الْبَيُّ عَلَالَةً دَعَلَ عَلَى أَمُّ مُسِثَرِ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَحْلِ لَهَا فَعَالَ نَهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَسْلِمٌ أَمْ كَافِرُ عَلَى النَّحْلِ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرُ عَمَا النَّحْلِ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرُ فَعَالَتُ مَنْ النَّحْلُ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرُ فَعَالَتُ مَا النَّحْلُ مَنْ اللَّهُ مَا النَّحْلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَعَالَ مَنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَرَدَعُ وَرَعُ قَالَكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَرَاتُ لَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَّ كَانِتُ لَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَّ كَانِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنْ كَانِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَّ كَانِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَى كَانِيْ لَا اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَى كَانِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَى كَانِتُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا شَيْءً إِلَّا كَانِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

جب خير پر عالب اوس ق آپ بے جاہد اور کو نگال دينا کيا گلہ جب اس زهن پر آپ عالب اوس آپ بوس قو و واللہ اور اس كے دمول اور مسلمالوں كى اور كى اس بے آپ نے ال كو نكائنا جا با ليكن الحوں نے ہوگى اس بے آپ نے ال كو نكائنا جا با ليكن الحوں نے ہو كى آپ ہم كور ہے ديجے ہم يہاں محنت كريں گے اور آو ها ميو وليس كے (آو ها آپ كوديں ئے) درول اللہ مسلى لله عليد وسلم نے فر با اچھا ہم تم كور ہے ديے ہيں 'جب ہم جا ہيں گے فر قو او د ہيں رہے ده خر ست عر رضى الله عندكى فلافت ين نكائے ہے وہ وہ د ہيں رہے ده فرات عر رضى الله عندكى فلافت ين نكائے گئے ہا والديجا وكى طرف -

پاپ: ور خت لگاے کی اور کھین کرنے کی قضیبت
۱۳۹۱۸ - حضرت چابڑے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایہ جو
مسلمان ور خت لگائے پھراس ہیں ہے کوئی کھائے تو لگائے والے
کو صدیے کا ٹواب نے گا اور جو چور کی جائے گااس ہیں ہمی صدیے
کا ٹواب کے گا اور جو در ندے کھا جا کی اس ہیں ہمی صدیے کا
ٹواب کے گا اور جو در ندے کھا جا کی اس ہیں ہمی صدیے کا ٹواب
ٹواب نے گا اور جو ہر ندے کھا جا کی اس ہیں ہمی صدیے کا ٹواب
نے گا۔ اور خمیل کم کرے گااس کو کوئی مگر صدیے کا ٹواب ہوگا۔
مام بیشر انصاریہ کے پاس مجھ اس کے کمجود کے بائی میں تو آپ
ام بیشر انصاریہ کے پاس مجھ اس کے کمجود کے بائی میں تو آپ
ان میں اند عقد سے روایت ہے درخون اللہ علی ہے
ان میں اند عقد سے روایت ہے درخون اللہ علی ہے
کا فرایا ہے ورخت کمجود کے کس نے نگائے اس میں ان فیا فر آپ
نے قرمایا ہے درخت کمجود کے کس نے فرمایا جو مسلمان درخت
کا گائے بی کھینی کرے پھر اس ہیں سے کوئی اور آدی یا جار بار یا کوئی کا ٹواب یا کوئی

(۱۹۹۵) تنه خاوار ریناه دولول کافل بیل اگر چدوه ملک عرب میل میں لیکن تجاز میں خیس ور جناب رسول الشرکا مقعد می بینی تھا کہ کفار مجازے فکال دیئے جا کیں۔ حضرت عمر نے ویدال کیا۔



۳۹۷۰ على حابر بن عَبْد الله يغُولُ سيقت رسُونَ الله عَلَيْتُهُ بَعُولُ (( له يغُومُ رجُلُ مُسلِمٌ عَرَاتُ وَلا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ مَسْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَخْرٌ )) و قال أَنْ أَنِي حَمْدُ طَالِرٌ شَيْءٌ

٣٩٧١ - عن جَابر ئى عبد الله بمُولُ دحلَ البه بمُولُ دحلَ البهيُ عَلَيْهُ على أُمُّ مِقْدِ حالطًا فقال (( يَا أُمُّ مَقْدِ مَن عُرسَ هذا النّحُن أَمْسَلِمُ أَمْ كَافَرٌ فَقالَمُ أَمْ كَافَرٌ فَقالَمُ أَمْ كَافَرٌ فَقالَمُ أَمْ المُسْلِمُ عُرْبُ فَيَا يَقْرِسُ الْمُسْلِمُ عُرْبُ فَيَا يَقْرِسُ الْمُسْلِمُ عُرْبُ فَيَا يَقْرِسُ الْمُسْلِمُ عُرْبُ فَيَا يَقْرِسُ الْمُسْلِمُ عُرْبُ فَيَا وَلَا دَائِمَةً وَلَا طَيْرٌ رُلُ عَرْبُ لَكُونَ لَهُ صِدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ))

٣٩٧٧ - عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً قَالَ رَبَّمَا قَالَ عَن أُمَّ مُسَشِّرٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَرُبُّهَا لَمْ يَفُنْ وَكُلُّهُمْ فَالُوا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِحْوِ خَدِيث عَصَّهِ وَأَبِي الرُّيَّيْرِ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارِ

٣٩٧٣ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَنَّمَ (( مَا مِنْ مُسَلِّم يَغُرسُا غَرْسًا أَوْ السَّالُ أَوْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٧٤ - عَلَى أَسَى أَنِ مَالِمَهُ أَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ هَمَا اللَّمُ لَا أَلُوا مُسَلِّمُ مِنْحُو خَدِيثِهِمْ )). أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسَلِّمٌ بِمُحُو خَدِيثِهِمْ )).

بَابِ وَضَّعُ اللَّجَوَائِحَ

٣٩٧٥ عن هابر بُن عند اللهُ عبي الله

• ۱۳۹۷ - جابر بن عبدالله رستی الله عند سے روایت ہے ہیں ہے سنار مول الله عظیم سے آپ فرائے تھے جو مسلمال در خت لگائے یا کھیتی باڈک کرے پھر اس میں سے کوئی در ندویا پر ندویا اور کوئی کھائے تواس کو اجر فے گا۔

۱۵۰۹-۱س رمنی الله عنه سے رویت ہے رسول الله علیہ نے فرملیاجو مسلمان در شت نگائے یا تھیت پھراس بس سے کوئی پر ندہ و آدمی پاچائور کھائے تواس کوصد نے کاٹوب ملے گ

باب: آفت ہے جو نقصان جو اس کو مجرا دینا ۵۷۳- جا پر بن عبدالقدر منی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ

( ٢٩٥٥) الله الدي مد أب اكر ميور صلاحيت معلوم الوساء ك الدين جاسك اور بالع مشترى كى تفويض كروم بكر بالكاس ميد ووالله



عَنْهُ بِمُونُ مِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ( (﴿ اوْ الْحُتُ مِنْ أَخِيكَ لَمُوا فَأَصَالِتُهُ جَالَحَةً فَلَا يَحُلُّ لَكَ انْ تَأْخُذُ مِنْهُ النَّكَا بِمِ تَأْخُدُ مِنْكُ أَخِيكَ لِفَيْرِ حَنْ ﴾.

٣٩٧٦ عَنْ أَنِّى جُرَيْعِ بِهَدَا أَلَاسَادَ مِثْلَةُ السَّنَّةِ مِنْكَةً اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ يَشْعِ فَسَرِ النَّسِ مَا زَهْوُهَا قَالَ تحَمَّرُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الشَّمِ مَا زَهْوُهَا قَالَ تحَمَّرُ وَتَصَعَّرُ أَرَّأَهُكَ إِنْ صَعِ اللَّهُ الشَّمَرِه بِم تَسْتَحِلُ مَالَ أَسِعِينَ اللَّهُ الشَّمَرِه بِم تَسْتَحِلُ مَالَ أَسِعِينَ اللَّهُ الشَّمَرِه بِم تَسْتَحِلُ مَالَ أَسِعِينَ

٣٩٧٨ - عَنْ أَنْسِ بِ مَالِيثُ رَصِي اللهُ عَنْهُ أَنْسُ بِ مِالِيثُ رَصِي اللهُ عَنْهُ أَنْسُ مَهَى أَنْ رَسُولَ اللهِ مَنْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْمَ مَهَى عَنْ رَهِي قَالُوا وَمَا مُرْهِي قَالُوا وَمَا مُرْهِي قَالُوا وَمَا مُرْهِي قَالُوا وَمَا مُرْهِي قَالُ اللهُ النَّمَرَةَ عَبِمَ قَالُ اللهُ النَّمَرَةَ عَبِمَ قَالُ إِذَا مَنْعُ اللهُ النَّمَرَةَ عَبِمَ تَسَاحِلُ مَالَ أَحِيكَ.

٣٩٧٩ - عَنْ آلَسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رَ اللَّ لَمْ يُشْهِرِهُ اللَّهُ فِيم يُسْتَجِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَحِيهِ ))

٣٩٨٠ عن حابر الله النبئ منثى الله عليه وَسَلُم الرَّ بِوَضِع الْحَوَّ النِّحِ

صلی اللہ عدید وسلم نے فرمایا اگر تواہے ہمائی کے ہتھ پھل نے پھر اس پر کوئی آفت آجائے جس سے پھل تلف ہوجائی تواب تھے طال شین ہے اس سے پھی بینا تو کس چیز کے مرفے اپنے ہمائی کا مال ہے گا کیانا حق ہے گا؟

۱۵۱۹-۱۳ ال سندے بھی دکورہ بالا حدیث مروی ہے۔
۱۵۱۹-۱س رسی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے معنی کیا مجور کی گئے نے معنی کیا مجور کی تج ہے وہ خت پر جس تک دور نگ نے گئے۔ معنی کیا ہم لوگوں نے ہو جھارتگ کی نے کہا ہم لوگوں نے ہو جھارتگ کی نے کہا اللہ ہو مجد الو وہ کھی اگر اللہ ان کی رحمی کا اللہ ہو مجد الو و کھے اگر اللہ ان کی روک لے جھوں کو (ایعنی وہنہ یو جیس اور تلف ہو جا کھیں) تو تو کس چیز کے بد لے اللے جمالی کا الل حاول کرے گا۔

٣٩٤٨ - اللَّى رضى الله عند سے دوایت ہے رسول الله عَنْظَة بے الله عَنْظَة بے الله عَنْظَة بے الله عَنْد کا الله عَنْظَة بے الله عَنْد کا الله عَنْد کا الله عَنْد کا الله عَنْد کا الله عند کا الله الله عند الله عن الله عند الله عن الله والله الله عند الله عن الله والله الله عند الله عن الله عند الله عن الله عند الله ع

1949- الس رضى الندع سے روایت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرميا اگر الله تعالى جيوں كور الكائے تو تم كس كے بدل كامال او سے ؟

-۳۹۸- حضرت حابر رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند کے روایت ہے رسول الله عند کے تقص کا مجر الاینے کار

تاہ میں کی آفت کی دچہ سے کھٹے ہوجائے تو ہائے کو نقصال و بناہ و گا ہے ش علام کا اختفاف ہے 'شافی اورا ہو طیفہ اور ہے کے زویک سے نقصال قرید اور سے گانور ہائے کو چھ غرص تہیں لیکن مستحب ہے ہے کہ وہ ہائے تصال ہجو دے اور سام شائی کا تول قد کہاور کیک طا تھہ علاء کا تم ہم ہ ہے کہ ہائے کو نقصال ہم اور مالک کے زویک اگر نقصال ایک تبانی ہے کم ہو تو جم او بناصر وو کی تیمی اور جو تہ کی ہاؤیاوہ ہو تو ہم اور ادارہ ہے۔



> بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنْ اللَّيْنِ

٣٩٨٣- عَلَ عَائِثَ رَسِيَ اللهُ عَلَيْ تَعُولُ سِبِعِ رَسُولُ الله عَلَيْ صَوْلَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَلَيْ وَسُولَ الله عَلَيْ صَوْلَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَلَيْهِ أَصُوالُهُمَا وإذا أحدُهما بيشَوصِعُ للْآخر وَيَسْرُفَقَهُ فِي شَيْء وهُو يَقُولُ وَاللّهِ لا أَمْسُ مُخَرَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ فَقَالُ (( أَيْنَ فَخُرُحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ فَقَالُ (( أَيْنَ الْمُعَرُوفُ )) قال المُعَالَى على لله ما يقعلُ المعرووف )) قال المُعَالَى على لله ما يقعلُ المعرووف )) قال أما يا رَسُول اللهِ مِنهُ أَيُّ دلِكَ أَحِمَا

٣٩٨٢ - اس مندے بھی قد کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

#### ہب: قرض میں ہے کچھ معاف کردینا مستحب ہے (اگر قرضدار کو تکلیف ہو)

(۳۹۸۱) الله وی نے کہا کہ اس دواہت ہے۔ نگا کہ میکی اور دھران کے لیے مدد کرنا ہے ہے اور مختان کی و کجوئی اور اعامت خرور کی سہاور جس ہوجہ ہے اور مختاس کو صدرة و بینادر ست ہے اور ترخدار جب مفلس ہو تو اس پر تقاصت ورصت میں شاس کی کر تباری نے قید اور میں قوں ہے شامی کی مداری نے قید اور میں قوں ہے شامی اور ایر مغینہ سے بہت کے دو تر میں اوالہ کرے۔ اور ایو مغینہ سے بہت کے دو تر میں اوالہ کرے۔ اور ایو مغینہ سے بہت کے دور کی گیڑ وال و جبر و کے قرض جو اندول کے میرو منتقل ہے جب کی قرص خواداس کی گرائی کر ہے گئے اور یہ تاہم ہواکہ مقلس کا مدارا الل باسٹنا و مشروری کیٹر وال و جبر و کے قرض جو اندول کے میرو کر دیا جائے گا

(۳۹۸۳) جنگ کیٹل بنگی ٹی بھی چو چو خیل مکرحدیث سے یہ نکا ہے کہ بھائی نہ کرے پر خم کھانا کر دورہ ،رجو کھائے تو بھتریہ ہے کہ وہ ختم توڑا د شادو کفاردوے دیسے دومرکی مدیدی ہیں۔



١٩٨٤ - عَن عَبْدِ اللّهِ بَن كَعْبِ بَنِ مَالِكِ اللّهِ عَنْ حَدْرَةٍ مَيْنَا اللّهِ عَنْ أَبِي حَدْرَةٍ مَيْنَا اللّهِ عَلَيْهِ فِي عَهْد رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي عَهْد رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي عَهْد رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ فِي عَهْد رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَوْتَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَادى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَوْ فِي آيَةِهِ مَحْرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَادى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَادى كَعْبُ بُن مَالِلُو فَقَالَ (﴿ فَا كُعْبُ )) مِقَالَ لَلْهُكَ كَمْبَ بُن مَالِلُهِ فَقَالَ (﴿ فَا كُعْبُ )) مِقَالَ لَلْهُكَ كَمْبُ مِنْ وَمُولَ اللّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِينِدِهِ أَنْ ضَعْ السَّطَرُ كَمْبُ مِن اللّهِ فَالْمَارَ إِلَيْهِ بِينِدِهِ أَنْ صَعْ السَّطَرُ اللّهِ فَاللّهُ فَقُلْ (﴿ فَلْمَ فَاقْطِهِ )) مِعْلَى اللّهِ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَالْمَارَ إِلَيْهِ بَيْدِهِ أَنْ صَعْ السَّطِرُ اللّهِ فَالْ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ أَنْ وَسُولَ اللّهِ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَالْ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ أَنْ وَسُولَ اللّهِ فَالْ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ أَن وَسُولَ اللّهِ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَالْ رَسُولُ اللّهِ فَالْ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ أَن وَسُولَ اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلْ وَاللّهُ فَاللّهُ فَالْعُلْمُ فَاللّهُ فَلْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَ

٣٩٨٥ - عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَشْبِ بْنِ مَالِمَ أَنَّ كَشْبَ بْنَ مَالِكُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ لَقَاصَى دَبِّنَا لَهُ على ابْنِ أَبِي خَذْرُدٍ بَوِشْ خَرِيثِ ابْنِ وَهَذِ

٣٩٨٦ - عَنَّ كَفْرُو بْنِ مَايِثُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالُ عَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي حَدْرَدِ الْأَسْسَى علقية عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي حَدْرَدِ الْأَسْسَى علقية فَلَرِمَةُ فَتَكَلَّمًا حَتَّى ارْتُفَعْتُ أَصْرَاتَهُمًا مَمَرُّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ ( يَهُمَّ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ ( يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ النَّصَعَلَ عَلَيْهِ وَمَلَّم بَنَّالًا بِعَنْهُ مِثْلًا وَمُثَلًا بِعَنْهُ وَتُرَك بِعِنْهُ.

بَابِ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدُ أَقْلُسُ فَلَهُ الرُّجُرِعُ فِيهِ

٣٩٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي أَرْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنِي يَقُولُ (( مَنْ

۳۹۸۵ - اس سند سے مجلی اوپر والی حدیث روایت کی حمی

۱۹۸۲ - کعب بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے ان کا قرض آتا تھا عبداللہ بن الی حدر ڈپر کوہ راہ شل ما تو کعب نے اس کو پکر لیا پھر دو توں کی ہاتھی ہوئے لکیس یہاں سک کہ آوازیں باند ہو کھی۔ رسول اللہ ان کے اوپر سے گردے اور قریلیا اے کعب! اشارہ کیا اینے ہاتھ سے آدھ قرض چھوڑ وہے کا۔ پھر کعب نے (آلاب کے اشارہ کے مورفی) آدھ قرض لیااور آدھا محاف کرویا۔

باب اگر تربیرار مفلس بوجائے اور یا کع مشتری کے

ہاس ای چیز مختسہ بائے تو والیس کے سکتا ہے

1842 - ابوہر میدار منی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ میں فیا فرمایا یا بین نے سنا دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے آپ

(۳۹۸۹) الله الودى في كهالاس حديث بيد لكاناب كه مجدين قات كرنادر مت به اور سلح كرانا بحى در ست به اور سفارش قبول كرنا جس احر ش گذاهند بودورار شاد كرنا-

(٣٩٨٨) الله الودى في كماعلاء في الخداف كي الإستين كم اليك فض ع يحد ال خريد الكروه معلس موكي بالركم إال كى الله



آذرَك مَانَهُ بَعْيَهِ عِنْدَ رَحُلِ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَادِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )) إنسادِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )) \*\*\* \*\*\* عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْوَسَّادِ بمعْنَى حَدِيثُو زَفْيْرٍ وَ قَالَ النَّ رُمْحِ مِنْ يَيْهِمْ فِي رَوْيَتِهِ أَيْسَ الْمَرِئُ فَلْسَ

٣٩٨٩ - عن أبي خريرةً رصي الله عنه عن اللهي الله عنه عن اللهي صلى الله عليه وُسَلَم مي الرَّحُل الَّذِي يَعْدُمُ اللهِ يَعْدُمُ اللهِ يَعْدُمُ اللهِ يَعْدُمُ اللهِ يَعْدُمُ (﴿ أَلَّهُ لِمُعَامِعُ لِمَا يَعْدُمُ (﴿ أَلَّهُ لِمُعَامِعُ لِمَا يَعْدُمُ اللهِ يَعْدُمُ ))

٣٩٩٠ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَصِيَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ ﴿ إِذَا أَفْلَسَ الرُّجُلُ فَتَاعَهُ بِعَيْبِهِ فَهُو أَحَقُ الرُّجُلُ فَتَاعَهُ مِعْمَدِهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٩٩٩ -عَلَّ فَنَاهَةً بهذا الْوِسْنَادِ مِثْلُهُ وَآثَالَ ( (( فَهُو أَحَقُّ به مِنْ الْفُرْفَاء )).

٣٩٩٢ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصِي لِلهَ عَنْهُ أَنَّ رَصِي لِلهَ عَنْهُ أَنَّ رَصِي لِلهَ عَنْهُ أَنَّ رَصِي لِلهَ عَنْهُ (( إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْبُهِ رِسلَّم فَالَ (( إِذَا اللهِ سَلُونَهُ اللهِ عَنْهُ مِلْهُ مِنْهُ مِلْهُ مِنْهُ مِلْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمْ مُلَّالِمُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْ مُنْهُمُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ م

فرمائے جو شخص اینامال بحبت کسی شخص یا کسی آدی کے جا س پائے اور وہ مفلس ہو گیا ہو تو دہ ریادہ حق دارہے اس مال قا اور ول ہے۔ ۱۳۹۸۸ - اس مندے کیمی فیکورہ بالار واب سر وی ہے۔

۳۹۸۹ - ابوہر میرارشی اللہ عند سے رو بہت ہے رسول اللہ کئے قرمایا اس شخص کے باب جس جو تادار بھوج نے جب اس کے پاس مال پہند کے (جو اس نے قرید محا) اور اس سے اس جس کوئی تعمر ف نہ کیا ہو تو وہ بالئ کا بوگا۔

-944 - ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم فے فرمایا جب کوئی فخص مقلس ہو جائے اور اپنا مال
اللہ علیہ وسلم کوئی فخص اس کے پاس بائے تو ووزیاوہ حقد او ہے اس
کلایہ نیست اور قرض خواہوں کے )۔

۱۹۱ سے ویلی جواو پر کررااس ش میرے کر وہ دیاوہ حقد اوے اس کا اور قرض فوا ہوں ہے۔

۱۹۹۴ - بوہر میرورضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب کوئی مفلس ہو جائے بھر دوسر ا مخص اینا سبب اس کے پاس پائے توووز یوو وسٹ الد ہے اس

در آیک طاکنہ علا مکار ہے ہے کہ یا گئا و پیریال تیل جواس کی قیت کو کائی ہواور وہ ال جو تریدا تھا تجد موجود ہو تواہام شاتی ور آیک طاکنہ علا ہوا کار ہے ہے کہ یا گئے کو ظیار ہو گاخودہ س مال کور پنے دے اور تمام قرض حواہوں کے سرتھ سرتمکن بٹل شریک ہو جا ہوں کے سرتھ سرتمکن بٹل شریک ہو جا ہوں کے ہوگا ال بھیم سے کا اس کو سے ور حواہ بیانال بخیر کے ہوگا ال بھیم سے کا اس کو سے اور موت کی برابر سرتمکن بل شریک ہوگا ال بھیم سے کا اس کو طفیار تھیں۔ اور مام بالک نے ہوگا الله سی صورت بن سب قر س خواہوں سے ہو یہ ہوگا۔ الله سی صورت بن مال بھیر سکرنے اور موت کی صورت بن سب قر س خواہوں سے ہو یہ ہوگا۔ امام شرقی کی دور ہوت بن اور موت کی صورت بن سب قر س خواہوں ہے ہو یہ ہوگا۔ اور موت کی صورت بن سب قر س خواہوں سے ہو سان اور اور دیا ہو سے اور موت کی سان کی دور و یہ ہو تھا ہے گئی گا دور دور ہے اور دولی ہو اور دولی ہو اور دولی ہو الله مولی ہو تو الله مولی ہو تو الله مولی ہو تو الله



#### باب فضئل إنْظَارِ الْمُعْسرِ

٣٩٩٣- على خديده رصبي الله عنه حداثهم فال تال رشول الله حدى الله عدى الله عليه رستم (الله تعليه رستم (الله تعليه المسلم المفت المماليكة رُوخ رَحُل عِشَل كان في المحير شيئ قال لا في الحير شيئ قال لا في الحير المناس في المؤاد المناس المناس ويعجورو على الموسر قال في الله عز وجل تجوروا المناس عنه من

٣٩٩٤ عن ربعي بن حراس قال الحسيم حُديْمة وأبو مستعرد مقال حديمة رحل أنهي وربة مقال حديمة رحل أنهي وربة مقال ما عبلت بن الحير بال أبي كُنْتُ رحلًا فا مال مَكَنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النّاسَ مَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ الْمَسْتُورِ وَأَسْحَارَرُ عن الْمَسْتُورِ وَأَسْحَارَرُ عن الْمَسْتُورِ وَأَسْحَارَرُ عن الْمَسْتُورِ مَعْنَ عَبْدِي مَالَ أَبُو مَسْتُودٍ مَعَنَ عَبْدِي مَالَ أَبُو مَسْتُودٍ مَكَنْ سَيْعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَسْتُودٍ مَكَنّا سَيقت رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمة يَقُولُ

٣٩٩٥ عَنْ خُدَيْمَة رَصِينَ اللهُ عَنَّهُ عِنْ النَّبِيُّ

#### باب مفس کو مہست دسینے کی اور قرض وصول کرنے بیس آسانی کرنے کی فضیلت

۱۹۱۳ سے حذیقہ نے رو ہت ہے رسول اللہ بھگے نے قربایو فرقے
تہ ہے پہلے کیا ہے صل کی روح لے بطے تواس سے پوچھاتو نے کوئی
نیک کام کیاہے ؟ وہ یو، خبیں۔ قرشتوں نے کہایاد کر۔ دہ بورا جی
وگوں کو قرض دباکر تا تعالیم ہے جوانوں کو عظم کر تاکہ جو شخص
مفدس ہو اس کو مہدت دو اس پر تفاضانہ کر واورجو شخص مالد ارجو
اس پر آسان کرو(ٹری کردیا تھوڑ ہے سے نقصاں پر خیال نہ کرو
اشکار و پید نو نا پھو ؟ ہو تو لے لو بہت شخی نہ کرو)۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا( قرشتوں ہے ) تم مجی اس پر آسانی کرو(اوراس کے کہا ہول
سے در گزر کرو)۔

ما 19 مورد کار نے ہو جو تو آئے کہا ایک محص مل اپنے ہر ورد گار سے تو دونوں کے تو حدید آئے کہا ایک محص مل اپنے ہر ورد گار سے تو ہورد گار نے ہو چو تو نے کی عمل کیا ہے ؟ ووبولا میں نے کوئی نیکی نیس کی محرید کہ میں مالدار محض تھا تولو گوں سے اپنا قر من ما نگرا ہو الدر ہو تا اس کے کہنے کے موفق میں بچے کو تو ڈوال (لیعی جس مالدار ہو تا اس کے کہنے کے موفق میں بچے کو تو ڈوال (لیعی جس محامد میں من کو نشعال معلوم ہو تا اور وہ یہ چاہتا کہ معامد من موجاند ہو تا کہ معامد من کو بائے تو من شکر کر ڈوال این کو معاف کر دیا تو ہر ورد گار ہے نہیں کر تا اور جو مطلس ہو تا اس کو معاف کر دیا تو ہر ورد گار ہے نہیں کر تا اور جو مطلس ہو تا اس کو معاف کر دیا تو ہر ورد گار ہے نہیں کر تا اور خو مطلس ہو تا اس کو معاف کر دیا تو ہر ورد گار ہے نہیں کر ایا در خواں سے بھی در گزر کر و جیر سے بند ہے ۔ نہیں سے دیا ہو سے ایسان سنا ہے۔ ایر ماجول اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہو رمول اللہ میں اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہو رمول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہو رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہو رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہو رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ اللہ عنہ سے دوایت سے جنا ہوں رمول اللہ عنہ سے روایت سے جنا ہوں رمول اللہ عنہ سے دوایت سے جنا ہوں رمول اللہ اللہ اللہ عنہ سے دوایت سے دیا ہوں رمول اللہ اللہ اللہ عنہ سے دوایت سے دو

( ۱۹۹۳ ) جنزا کیونک یہ ہمارے بندوں پر آسانی کر تا تھا۔ جمان اللہ عداوید کریم ں کیسی حتایت اپنے علا مول پر ہے کہ ایک در، کی شکی پر سادے گناہ ''سان کرد ہے اعملی ہے کہ خلوص اور بجزادہ بندگی در کار ہے خد مت کے بے تو ہڑارہ ال انکوں کروڑ ال پیے خلام موجود ہیں جو مجمی کیل تھکتے۔ پاکر آگر خد مت بھی ہو تو سجان اللہ کہا ' پر غمر در دور تشکیر اور پاکانام یہ ہوور ندوہ مد مت سب بغوہے۔ ایک عہادت سے جو غمر در میں ڈالے وہ گناہ بہتر ہے حس پر بدرہ اپ مالک کے سامنے کڑ گڑا ہے ، دووے ' ماہڑی کرے۔



صَلَّى الله عليه رَسَّم (﴿ أَنَّ رَجُلُ مَاتَ قَدَّحَنَ الْجَلَّهُ فَقِيلَ لِلهُ مَا كُنتَ تَعْمَلُ قَالَ لَهَا ذَكَرَ وَإِمَّا ذَكُر فَقَالَ اللّي كُنتُ أَبَالِيعُ لِنَّامَ فَكُنتُ أَنْظُرُ الْمُعْسِرِ وَأَنجَوْرَ فِي السَّكُة أَوْ فِي النَّقْبِ قعهر له )> ممال أبو مستعودٍ وأنا سبطته مِنْ رسُون الله صلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّم.

الله على خديدة راصي الله عنه قال و أبي الله بعبد من عباده آناه الله مانا فقال له مادا عبلت في الدّنها قال ولا يكتمون الله مادا عبلت في الدّنها قال ولا يكتمون الله حديدا قال با رب آنيتي مالك فكت أبيع الناس وكان من حبّقي الجواز فكت أبيع الناس وكان من حبّقي الجواز فكت أبيع الناس وكان من حبّقي الجواز فكت أبيع الناس فيان من عبدي المؤسر وأنظر المغير فقال الله أبيع عنه أبي عام المجهد بأبي مستفود عمل عبدي ) عام المجهد بأبي مستفود عمل عبدي الله عليه وستم المناه من في راه الله عليه وستم الله عليه وستم

٣٩٩٧ - عَنْ أَبِي مُسَعُودٍ قَبَلَ قَالَ رَسُولَ اللّهُ كَانَ فَيْفَكُمْ فَلَمْ لَمُ كَانَ فَيْفَكُمْ فَلَمْ فَلَمْ لَوْمِنَ لَهُ كَانَ فَيْفَكُمْ فَلَمْ لَيُوحِنْ لَهُ مَلَ أَلَهُ كَانَ فَيْفَكُمْ فَلَمْ لَيُوحِنْ لَهُ مَلَ أَلَهُ كَانَ لَيْحَالِطُ لَيْوَحِنْ لَهُ مَلَ أَلَهُ كَانَ لَيْحَالِطُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَمَلَ ) لَمُحْمَلُ اللّهُ عَلَمُ وَمَلَ ) يَعْجَاوَزُوا عَلْ اللّهُ عَزُوحِلْ ) يَعْجَاوَزُوا عَلْ اللّهُ عَزُوحِلْ ) يَعْجَاوِزُوا عَلْهُ اللّهُ عَزُوحِلْ ) مَنْ المُحْمَلُ اللّهُ عَزُوحِلْ مِنْ اللّهُ عَرُوحِلْ ) مَنْ المُحْمَلُ اللّهُ عَزُوحِلْ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَزُوحِلْ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَزُوحِلْ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ اللّهُ عَرُوحَالُ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ ) مَنْ اللّهُ عَرْوَحَلْ اللّهُ عَرُوحِمُ اللّهُ عَرْوَحَلْ اللّهُ عَرُوحَا عَلْ اللّهُ عَرْوَحَلُلْ مِنْ اللّهُ عَرُوحَالُ اللّهُ عَرْوَا عَلْ اللّهُ عَرْوَحَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُوحِ عَلْ اللّهُ عَرُولُ عَلَى اللّهُ عَرْوَحَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْوحَلُ مِنْ اللّهُ عَرْوَحَلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَولُولُولُ اللّهُ عَرْوَحَلُولُ اللّهُ عَلَولُولُولُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَرْوحِلْ اللّهُ عَلَوْلُولُولُ اللّهُ عَرْوَا عَلْ اللّهُ عَرْوَا عَلْ اللّهُ عَرْوَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

٣٩٩٨ عن أبي خُرِيْرَة أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ تَلَّىٰ قال ( كَانَ رَجُلُ يُدَانِينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِعَنَاهُ إِذَا انْبُتَ مُفْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ اهَلُ اللَّه يتجاوزُ عَنَّا فَعِي للَّهِ فَتَجَاوِرُ عَنْهُ ))

مسلی اللہ عدیہ و سلم بے قرریا کیہ محص مرکب پھروہ جہ یں گیا اور الما اس سے جو چھا گیا تو کیا عالم کر نا تھا؟ سوال سے خود یاد کیا یا و داما یا گیا اس نے کہ جی دنیا تھا اور الما کیا اس نے کہ جی دنیا تھا کہ اللہ بھیا تھا تو مفلس کو مہلت: بتا اور سکہ یا نقد جی در گزر کر نا (اس کے نقصاں یا جیب ہے اور تجول کر لیتا)۔ اس وجہ ہے اس کی بخشق ہوگئے۔ پوسعو ڈے کہا جس نے اس کی بخشق ہوگئے۔ پوسعو ڈے کہا جس نے اس کی مسلم ہے۔

۱۹۹۷- حفرت فی مسعود رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علیہ فرمایا تم سے بہلے ایک شخص کاحساب او تواس کی کوئی ایک شخص کاحساب او تواس کی کوئی ایک شخص کاحساب او تواس کی کوئی کے انگل مگراتی کہ وہ او گوں سے محاملہ کرتا تھااور الله او الله توالی ہے تھا موں کو علم کرتا تاوار کومعاب کرد نے گا۔ شب، الله توالی نے فرمایا ہم زیادہ فل رکھتے ہیں معاف کرنے کا تھے سے اور تھم دیا کہ معاف کرواس کے گنا ہوں کو۔

1994ء - بوسر سریسے روا بہتا ہے رسول انتدکے فریایا لیک فخص مو گوں کو قرض دیا کر تااور وہائے نو کروں سے کہتاج مفلس ہواس کو معاف کر دینا شاہر انڈ تعالی اس کے مدلے ہم کو معاف کر ہے۔ پیم وہ القد نعائی ہے مذا اللہ نے اس کو بخش دیا۔



٣٩٩٩- اس مندے بھی قد کور وہا حدیث مرول ہے۔ ٣٩٩٩ - عَنْ ابِيَّ لِمُرِيْرَةِ بِقُونُ سَمَعَتُ رِسُونَ

الله صلى الله عليه و سلم يَعُولُ بمنه ٠٤٠٠٠ عنْ علم الله تَن أَبِي قَنَادُهُ أَنَّ أَبِّ فتاهة صُب عربمًا به فتوبری عبَّه نُمُّ وحَدهُ فَقَالَ إِنِّي مُفْسِرً فِعَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ إِلَا مِأْمِي سبغت رَّسُون اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِقُولُ ﴿ مَنْ سَوَّةَ أَنَّا يَنْجِيةُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَة فَلْلِيفُسُ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يُصِعْ عَنْهُ ﴾. ٤٠٠١ عَنْ أَيُّوب بهدا الْمُؤْكَّدُ مَحْوَهُ بَابَ تَخْرِيمٍ مُطْلِ الْبَعْنِيُّ وَصَحَّةٍ لُحَوَالَة وَاسْتِحْبَابِ قَيُولُهَا إِذَا

أجِيلَ عَلى مَبي

٢٠٠٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرِه رَسِبِيَ الله عَنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ غَنْهِ وَسُمِّ قال (( مطَّلُ الُّخِيُّ ظُلْمٌ وإِن أَتَّعَ أَحَدُكُمُ على مَلِيء فلَيْعَ ))

#١٠١٩ عَنْ هَمَّام بْنَ مُشَّهِ عَنْ أَبِي هُولِيْرَة عَنْ السِّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم بمبَّلهِ

باب تخريم بَيْعِ فَصْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْعَدَاةِ وَيُخْتَاجُ إِلَيْهِ لِرِعْي الكَناً وتُخرِيم سع بدُّبهِ وتحريم أيع ضراب الفحل

\*\*\* الموالله بن الى قراده ب روايت ب الوقاده بي يخ ا يك قرض دار كودُ هو نذاوه حجيب كي فيحراس نوبيا توووبولا هي اد ار مورد الو تماود نے کہااللہ کی حم، اس نے کہااللہ کی صم- حب ابو قمادہ فے کہا میں نے ستاہے رسول اللہ کے آپ فرمائے تھے جس شخص کو بھلا معلوم ہو کہ اللہ س کو نج ت دے قیاست کے در کی شختیوں سے تووہ مہست دے نادار کویا معال کردے اس کور ا ۱۳۵۰ اس متدے محل ند کوروپالا حدیث مرو کی ہے۔ باب جو تحقق مالدار ہو اس کو قرض و اگر نے میں دہرِ تكرناحرام باورجب قرض اتار جائے مامد ارپر تواس كافيور كرلينامتخب ي

٢٥٥٥- ايوم رية عدويت برسول الشفائة في فرماج محنف مالدار ہو( معنی مناکہ قرض اد کرے کی دفت رکھتا ہو ) پھر 884 مرکزے قرض کے 8 اگر نے میں تو وہ خلام ہے:ورجب تم میں ے کو لی نظامیا جائے الداریر تواس کا پیچے کرے۔ المودومات والستدس بمحافديد والماصديث مروى ب

یاب جویانی جنگل می ضرورت ہے زیادہ ہوا ک کا بیجناحرام ب جب لو گوں کو س کی احتباج ہو گھاس چر نے میں اور س کار و کن منع ہے اور نر کدانے کی اجرت ليهامنع

(٣٠٠٢) الله الكاديوجائ يعي حوالدريا عائ شواريد ممرد كاستروش بريد مروكوحوالد ديا بكرير يحى بكرير يناقرش اتاردمانس كي ر صاحمه الياسے اور جمر و كامقابلہ كرد و تو محرو كو بول كرة جاہے أثر بكر مالداد ہے اور بكر كا وجن كرتا جاہے ۔اب يہ قبوں كرة مستحب ہے اور لبعل علومے کیاک مارجے اور اجتمادی نے کہاہے اوج فل بر حدیث کے اور میرائد میں ہے داؤد فل بر کا کا- (اووی)



١٠٥٤ عن حاير بن عند الله قال سهى
 رسُولُ الله عَلَيْتُهُ عن بنع فصل الماء

الله عَلَى جَار ثي عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ مهى وَسُولُ اللّهِ يَقُولُ مهى وَسُولُ اللّهِ يَقُولُ مهى وَسُولُ اللّهِ يَقُلِكُ عَن بَيْعِ صِر بِ الْحمل عِن يَعْمِ اللّهِ عَلَى يَعْمِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِلّهِ الللهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللّه

الله الله على أبي هُرَيْرة رحيي الله على قال عال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التشعوا بو الكلة

٨٠٠٤ - عن ابني هُريْرة بمُرلُ قال رَسولُ اللهِ
 صئى اللهُ عليه وسنم (( لا يُهَاعُ فضلُ الماء
 ليبع به الكلأ ))

سمده مور جائد بن عبداللہ سے روایت ہے منع کیار سول بلد کے سیانی کے بیچنے کاجو صرورت سے ریادہ ہو۔

۵۰۰۵ - حفرت جابرین عبداللہ ہے روید ہے منع کیار سول اللہ ﷺ نے اونٹ کی کدائی کو بیتے سے وریائی کو بیتے ہے اور زمین کو بیتے سے کھیتی کے لیے۔

۲۰۰۷ - حضرت ابوہر یہ درسی اللہ عند ہے روایت ہے د سول اللہ منی اللہ عند وسلم فرمایاند روک جائے بیار پولی تاکہ روک جائے اس کی وجہ کا کہ روک جائے اس کی وجہ کا کہ روک جائے اس کی وجہ کا ک

ے + و اس معفرت، ہو ہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عرضی نے فرمایا ست رو کو اس پانی کو جو تمہاری ضرورت سے ذا کر ہو گھاس گؤر و کئے کے لیے۔

۱۳۰۰۸ ابوہر ریورضی اللہ عنہ سے روایت ہے رمول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے کر مایانہ سی جائے وہ پائی جو ضرورت سے زیادہ ہو تاکہ گھائی کے۔

(۴۰۰۵) جڑے بیٹی سی کی اجرت ہیں ہے۔ لود کی نے کہاعانہ نے اختاف کیاہے اس میں کہ اور مشیاد رکوئی جاور میلی کہ دائی کی اجرے لینا کیں ہے۔ گزادس شاختی مرسام ہو منیقہ اور ہو ٹور کا تدبیب ہے ہماس کی اجرت لینا حرام ہے اور ادووائے پر بچھے وینا ورجب فیسی۔ اور ایک جماعت میں ہڈور تا جین اور مالک نے اس کو جائز رکھ ہے ایک ہدت معین اور ضربات معین کے بیے اور ٹھی کو تنز بھی جزائ سے۔ قدراس کا بیان مفصل اور گڑر چفا۔



#### يَابِ تُحُرِيمِ ثَمَّرِ الْكَلْبِ وَحُنُوانِ الْكَاهِرِ وَهَهْرِ الْبَغِيُّ وَالنَّهْيِ عَنْ يَيْعِ السَّنُّورِ

٩٠٠٤ عن أبي مستقوم الأنصاري أن رسون الله صنو الله على على ثمن الكلب ومقر البعي و خنوان الكامن

# یاب کتے کی قیمت اور نیج می کی مشائی اور رنڈی کی اب کتے کی قیمت اور بلی کی تاج حرام ہے

۳۰۰۹ - بو مسعود رنساری رضی القد عد سے رویت ہے منع کیا رسول القد مظافی نے کئے کی قیمت سے اور کمی رغری فاحشہ کی تریجی سے اور نیوی کی مشمالی ہے۔

(٢٥٠٩) ال ي معلوم بواكد كية كي ع رام بادرود مح تين بادراس كي تيت مى حرام بداور جوكوني كية كوارة الداكريد وو سمن تعلیم یاونتر ہو تب بھی اس پر تیت کا ناوال شہرے اور صبور علیاہ کا جیسے ابو ہر سرٹانور حس یعمر کیانو رر بید اوار کل اور تھم اور حیادُ اور شاکل اوراجڑ اور داؤر اوراین منذر وغیر جم کا فوں ہے اور ابو حلید کے نزدیک ان کول کی تنا ورست ہے جن سے متعمت ہے اور ان کے بار ڈسلنے و سے پر تیمت کا تاون ہے اور دین منڈر نے جاہراور عطاءاور گئی سے شکار کی کئے کا جواز نقل کیا ہے ت کا اور کنے کا اور ایام، لک سے اس الل كل دوايتي إلى ايك توبيرك اس كى يخ جائز تيس بالكن تلف كرف واسال يرتيت كاناوان بدووس بيرك ي جائز باور ملف کرنے رائے پر ہوال بھی۔ تیسرے یہ کہ نے ناجائز اور مکف کرنے وے پر ہوال بھی میں ہے۔ جمہور کی دیس یہ عدیدے اور جواس کے ابعد آتی میں اور وہ جو عدید ہے کہ منع کیا آپ نے کتے کی قیمت سے محر شکاری کتے کی قیمت سے اور معفرت افتال نے کی مختص سے کتے کا تادال این او مند لائے ور عمر وین العاص کے بینے نے کتے کے مار ڈاننے میں س کا تاوان دریا تو پر سب روا میں شعبات بیر یا تفاق اتک حدیث کے اور یک سے ان کو تخصیل سے۔ " شرح مبذب " یک بیان کیدہے انووی کے جودہ رٹا کی اجرت یک لیتی ہے اور یہ حرام ہے ، جمار اہل اسلام۔ فائدہ اور تھی کی مشائی ہے جو غیب کی بات تائے پر اس کو اجرت ملتی ہے ورود خل میں اس بھی چائے اور رال اور جفاد جو حیب کی باتھی بھلائیں ان کی کمائی سب حرام ہے نووی نے کیا۔ بنوی اور قاصی میاض ہے کہا کہ اتفاق کیا ہے اٹل اسمام نے کا اس کی اجرت حرام ہوے م کے تکدوہ موس ہے فعل حرام قانور کھاتا ہے لو کول کابال فریب اور جموت سے مہی طرح اجرات کا ہے واسے اور بوحد کرے والے کی۔ اور بیر جو سمج مسلم میں آ رہے کہ ویڑوں کی کمائی ہے آپ نے منع فرہاتو مراد واق کمائی ہے جو را سے ہوت کہ اس کمائی ہے جو سلا أباء كوائى سے ہو۔ خطالی نے کہا عراف کی کھائی بھی حرام ہے۔ اور کا بمن اور عراف میں ہے مرق ہے کہ کا بمن آئندہ کی ہاتیں بتا تا ہے اور اسر اور کی معرفت کار عویٰ کر تاہیں اور عراف چوری کابال اور کمی ہوئی چرکایا تا ہے۔ میہ مطانی نے ابود اؤر کی کتاب البیوع پر تفعاے اور آخر کماب میں ہے لکھ ے کہ کا تل وہ ہے جو قیب والی کا و حویٰ کرے ہور لوگول کو آئندہ جو سنے والی یا تھی بتلائے۔ اور عرب میں مجمد موگ کا بن تھے جود عویٰ کرتے تے بہت واتی جانے کا بھن ال میں سے بر کتے تھے کہ ان کے ساتھ جانت میں سے کوئی رئت ہے یاکوئی جن ان کا نائ ہے جو قبری مثلا بنا ے اور بھی ہے کتے تھے کہ ان کواہی مجھ ہے جی ہے وہ آئندہ کی ، عمل مجھ جاتے ہیں ، اور بھی ان عمل سے عراف کہلاتے تھے یہ لوگ وہ تے جو سیاب کود کچے کر مقدمات سے مطلب ٹکاستے تھے۔ مثلاً کوئی چڑچاری ہو گئی تو گمان دانے کو یکڑ لینتے تھے۔اور لین منجم کوکاہن ہولتے ہتے۔ اور سے حدیث ان سب ہو کوں کوشائل ہے ووال حدیث سے متع ہے ان ہو گوں کی بات ما نااور اس پر یقین کرنا۔ لیکن طبیب تواس کو سجی کا تک یا غراف کیتے تھے پر دواس کی میں داخل تنبیں ہیں۔ تمام ہوا کلام حطائی کا۔ مام ابو کنس اور وی ہے اتنی کمآب" افکام سطانیہ " کے اٹیر میں تھیں کہ مختب کور و کناچاہے ایسے او گوں کی ک کے جے نجوی واور کوئی ہاتی وال اور مزاد فی جاہے دیے وسلے اور سے دے كوروالإراعكماتني



١٩٠٩ عن الرُّحرِيَّ بهدا الْوَلْمَاد منْلَه ويى
 حبيب النُّسوم أروية بْن رُمْحِ أَنَّهُ سَمع أَن مَسْعُودٍ
 ١٩٠ عن رامع بْن سديج قال سَبعَتُ السَّعَ عَلَى سَبعَتُ السَّعَ عَلَى اللَّهِيَّ الْبَعِيِّ الْبَعِيِّ الْبَعِيِّ وَقَل الْبَعِيِّ الْبَعِيِّ الْبَعِيِّ الْبَعِيْ الْبَعِيْ الْبَعِيْ وَقَل الْبَعِيْ وَلَا الْبَعِيْ الْبِعِيْ الْبَعِيْ اللّهِ الْبِعِيْ اللّهِ الْبَعِيْ الْبَعِيْ اللّهِ الْبِعِيْ الْبِعِيْ اللّهِ الْبَعِيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللْهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللّ

الله على رابع أن عديج أصي الله عنه عن مرسول الله على عال (را أنهن الكلب خبيث ومهر الله على حبيث وكسب الحجام حبيث )
الله عالى حبيث وكسب الحجام حبيث )
الله عالى حبيث وكسب الحجام حبيث )
الله عالى بحبى برأي كثير بهذ الإستادمثية المستادمثية على الستادمثية بعث عن رسول الله على بعثه بعثه عديج عن رسول الله على بعثه بعثه المديد عن رسول الله على بعثه المديد عن رسول الله على المديد عن رسول الله على المديد الله المديد المديد

٩٤ - ٤٠ عن أبي الرئير عال سألت جابرًا عن ثمن ألكت جابرًا عن ثمن ألكت جابرًا عن الله ثمن ألكت جابرًا عن الله ثمن ألكت جابرًا عن الله على الله عليه وسنتم عن دلك

بَابِ الْأَمْرِ نَقَتْلِ الْكَلَابِ وَبَيَانِ سَنْحَهِ وَبَيَانِ نَحْرِيمِ اقْتِيَاتُهَا إِلَّا نَصَيْدٍ أَوْ رَرِّعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْو دَلِكَ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْو دَلِكَ

١٦ - ٤ - عن ابن عُنر أنَّ رسُونَ الله صلَى اللهُ عليه وسلَم أمر بعثن الكِلاب

۱۰ مه- ال سندے محمل قد کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

۱۰۰۱- رافع بن خدت کرف الله عندے روایت ہے بی نے سند رسول الله مخطقہ سے آپ فرمائے تنے یول کو گی ہے ویٹری فاحشہ کی کمائی اور کے گئے اور کی کا اللہ اور کے گئے اور کی کا اللہ اور کے گئے اور کی اللہ عند نے سول الله مشکلہ ہے دوایت کی آپ نے اور دیڈری کروایت کی آپ نے اربایا کئے کی قیمت غیبیت ہے اور دیڈری کی قیمت غیبیت ہے اور دیڈری کی تربیت ہے اور دیڈری کی ایس میں ہے اور دیڈری کی ایس میں ہے۔ اور کی کی نی فروہ بالاحدیث مروی ہے۔ اس میں سے بھی فروہ بالاحدیث مروی ہے۔ اس میں سے بھی فروہ بالاحدیث مروی ہے۔

۱۵- ۱۷- الور قریبر رضی الله عند سنے کیا یش نے جاہدے ہو جھا کتے اور کی کی قیمت کو ۱۶ محول نے کہا حتم کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس ہے۔

باب کول کے قتل کا تھم پھر ہیں تھم کا مفسوخ ہونااوراس امر کا بیان کہ کتے کا پالنا حرام ہے گر خرکاریا تھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے بیالیے ہی اور کسی کام کے واسطے ۱۱۰،۲۰ حید لنڈ بن محررضی اللہ عنبمات رویت ہے و سول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم نے تھم کی کوں کے مارڈالنے کا



4.1٧ عن إلى عُمر قال أمر وسُولُ اللهِ سئي اللهُ علَيْهِ وسُلَم نقال الكتاب فأراس في أقطار المدينة أن نُقان

١٩٠١٩ عن إلى غمر رَضِي الله عَلْهُما أَنَّ رَسُونَ اللهِ عَلَيْهِ رَسَلْمِ أَمْرِ بِقَنْلِ لِسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلْمِ أَمْرِ بِقَنْلِ لَلْكِلَابِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلْمِ أَمْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ إِنْ اللهِ هُرَيْرَةً بِعُونُ أَوْ كَلْبِ عَلَيْلُ دَائِن عُمْرُ إِنْ أَنِهِ هُرَيْرَةً بِعُونُ أَوْ كَلْبِ مِنْ إِنْ لَلْهِي هُرَيْرَةً بِعُونُ أَوْ كَلْبِ رَاعًا وَلَا إِنْ عَلَمْ إِنْ لَلْهِي هُرَيْرَةً بِعُونُ أَوْ كَلْبِ رَاعًا وَلَا عَلَى هُرَيْرَةً وَرَاعًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٢٠ ٤ - عن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يمونُ أَمرُنا أَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ الْمَرْأَةَ أَمْرُنا أَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ الْمَرْأَةَ أَمْرُنا أَمْرُالُةً

ے اوس سے طیع للہ بن عمر سے روایت ہے رسوں اللہ میں گئے نے عکم کیا کتوں کے مارڈائے کا مجمع کیے جہا سپ نے لوگوں کو مدید سے سب اطراف کتول کو مارے کے لیے۔

۱۸ میں میدانند بن عمر سے روایت ہے و سول اللہ علی تھے تھے فرمات ہے و سول اللہ علی تھے تھے فرمات ہے و سول اللہ علی اور س فرمات ہے واروں کے قبل کا آو بیجھ کیا گیا نہ بین جموز نے بھے حس کے جاروں طرف کون کا پھر کوئی کی بن میں جمیوز نے بھے حس کو مار نہ ڈالا جو بیال تک کہ ہم نے دودھ والی او تنی کے س تھے ساتھ والوں علی سے اس کو بھی مارز ل

90 - عبداللہ بن مر سے روایت ہے رمول اللہ تو لیے نظم کی کتول کے مار ڈالنے کا گر شکاری کہا بر ہول کے مندے کا کہا یا اور جائوروں کی حفاظت کالوگوں سے عبداللہ بن عمر سے کہا ابوہر برڈ کھیت کے کئے کو بھی مشتی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ہے شک ابوہر برڈ کے باس کھیٹ بھی ہے۔

۱۰۱۰ - جابر بن عبدالله رضى الله عنها سے روایت ہے جناب رسول الله علی نے ہم کو علم کیا کول کے مارے کا یہاں تک کد

(۱۸ م م) الله الوال من كر علود الفاق كياب كد كافت وال كي أواو والناج الي كافقاف كياب س كت كروار في ش مس كولى اقتصال البيل التوجيل المواد و المواد

( ۱۳۰۷ ) الله اللي شرير بوتا ب أركة بيناك كاب كونا ب تكليف دينا ب مام اجر اور بعار يد العش امى ب ال كياك ايس كن كالل



سدم مِنْ الْبَادِية بَكُنِيهَا فَمَثَلُهُ ثُمَّ بَهِي النِّيُّ عَنْ تَتْبِهَا وَمَالَ (( عَلَيْكُمْ بِالنَّسُودِ لَيهِمِ دِي النَّقُطِيْنِ فِاللَّهِ شَيْطَادُ ))

١٠٤٩ عن ابن المعتمل قال أمر رسول الله على المشرق الله على المعتمل المحكمات المعتمل المحكمات المعتمل المحكمات المعتمد و كلب العدم

۲۰۲۲ عن شفته بهدا الإنده و قال الن الله عن عن الله حالم بي حديده عن يخبى ورعض بي كلب المعم والمؤرع

٣٣ • ٤ - عن ابن غمر رصى • الله عنهت قان قال رَسُونُ اللهِ صَنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنّم (( فَنَ أَنْفَى كُذُا إِنَّا كُلِّبِ مَاشِيَةٍ وْ صَارِي نقصَ مَنْ عَمْدَهِ كُلُّ يَوْم فِيرَاطَانَ )).

١٢٥ أ- عن ابن غمر قال قال رسُونُ الله عَلَم قال رسُونُ الله عَلَم وَالله عَلَم الله عاريةِ أَرْ عَلَم الله عاريةِ أَرْ مَا الله عَلَم عَلَم كُلُّ يَوْم قِيراطان )

عورت بشكل سے آئى ابنا كا ہے كر تو ہم ال كو بھى مار والے ہے آپ نے منع كير كول كے قبل سے اور قرباليار والوسياء كے كوجس كى آئكم يردوسفير تقطع بول وہ شيطان ہو تاہے۔

۱۰۳ سم این مفغل ہے رویت ہے تھم کیا رسول اللہ نے کوں کے مارینے کا چر فروو کتے کیا بگاڑتے ہیں ان کار چر جارت وی شکاری کمااور راج ڈکا کمایا لئے گی۔

۳۰۲۲ - ترجمہ دومر کی روایت کا وی جو او پر گزرائش بیس ہے ہے۔ کہ اجازت وی آپ نے بکر ہوں کے کئے در فتکار کے کئے اور کھیت کے کئے گی۔

۳۰۳۳ - عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنهما ہے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس سے کوئی کمآپالا سواای کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے بویا شکار کی جو تواس کا تواب ہر روزوو تیراط کے برابر کم ہوگا۔

٣٩٥ ٣- عبدالله بن عمر رض الله عنها ب روايت ب جناب رسول الله عنها ب روايت ب جناب رسول الله عنها ب حراب عن الله عنها ب الله عنها بي الله عنها بي الله عنها الله عنها بي الله عنها بي الله بي الله عنها بي الله بي الله

جن شکار بھی در ست خبیں کیو مک و شیطان ہے۔ اور شاقعی اور مالک اور حمبور علاء کے وادیک اس کا شکارور ست ہے اور عکم اس کا شک اور کتوں کے ہے۔ (نوونی)



٣٦٠ ٤٠٠ عن سَالِم بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَنَم قالَ (( مَنَّ الْحَسَى كَلُّ إِلَّا كُلْبَ عَاهِيةٍ أَوْ كُلْبِ حَيْدٍ الْحَسَى كُلُّ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ كُلْبِ حَيْدٍ نفص مِنْ عَملِهِ كُلُّ يَوْمٍ قَيرًا طُّ )) قَال عَبْدُ الله ومال أبو عُريْرَة (( أَوْ كُلْبَ خَرَاثُ )).

١ • ١ • ١ عن سالِم عَنْ أَبِيهِ رضي الله عَنْ أَبِهِ رضي الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَدْمَ قَالَ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدْمَ قَالَ ( قَنْ الشَّفِي كَلْبًا إِنَّا كُلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيةٍ ( فَنَ الشَّفِيةِ اللهُ عَنْهِ عَمْلِهِ كُلُّ يَوْم قِيرًا طَانَ ))

قال شامةً رَكَانَ أَبُو مُمْرَيْرَة يَقُولُ أَوْ كَسُبَ حَرُّتُ وَكَانَ صَاحِب خَرْتُو

الله على الله عَمْر بُحُدُن عَن اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

27+ 4- سائم رضی اللہ عند نے روایت کی اپنے ہاہے عبداللہ بن عمر رصنی اللہ عنداللہ عند نے جناب رسول اللہ کے آپ نے قرطایہ فضل کی اپنے محمل کی اپنے محمل کی اپنے محمل کی اپنے محمل کی ایا جانوروں کی حفاظت کے سیے نہ ہو تو اس کے سرام نہ تو اور اس کے عمل میں سے ہر روز دو تیر الا کم جول گے۔ سالم نے کہا یہ ہر برہ کہتے ہے اور کھیت کا نہ ہو اور ان کا کھیت بھی تھا اور کھیت کا نہ ہو اور ان کا کھیت بھی تھا (اس وجہ سے تھوں نے یاور کھااس لفظ کو )۔

۳۰۰۸ - سالم بن عبداللہ فی اپ سے رویت کیا عبد اللہ ان عرف اللہ اللہ کا جس گر کے تو گول نے کا اللہ کے جس گر کے تو گول نے کا ارکھا اور وہ جانوروں کی حفاظت کے بیے یا شکار کی شد ہو تو ان کے عمل عمل سے بر روز دو تیراط کم جوں ہے۔

۱۹۹ مه- عبد القدين الرُّسے روايت ہے رسول القد ﷺ نے فرمایا جو مختص کمآد کھے مگر دو کھیے کایا بھر ہو سیا شکار کا کمآنہ ہو تو اس کے تو اب شم سے ہر روز ایک قیم اط کے برابر کم ہوگا۔

۱۳۰۳- ابو ہر بره رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ افر دوں کی سے تراسی ہے اور دو شکاری نہ ہو اور نہ جانوروں کی حقاظت کے لیے ہونہ زمین کے بعثی کھیت کے تواس کے تواب میں سے دو تیم طاکا ہر روز تقصان ہو گا دور ابواطا ہر کی روایت میں "ولا ارض" کا لفظ نہیں ہے۔

۱۳۰۱) ۴۶ نودی نے کہ سمی روایت ش ایک قیراط ہے کی شی دو قیراط ہے شاید یہ مطلب ہوگا کہ مدینہ بھی اگریائے تودو قیراط نقصان جو گا کیو نکسندینۂ متبرک ہے اور نصیبت رکھتا ہے اور شہروں پر انہی دہال ہے ضرورت کیار کھتا زیادہ کتاہ ہے اور ہاہر پاسلے تو ایک قیراط ہوگا۔ اور معمون نے کہا کہ یہ اختراب کتوں کی تھم پر ہے جو کرانیادہ موذی ہواس میں دوقیراط نقصان ہوگا ورندا یک قیراط ہوگا



۳۱ - على بي غريره قال دان رشول الله صلى الله عليه وسنه (ر من اتتحد كالي باله كلب باله كلب ماشية أو صيو و زرع التقص من حوه كمل يوم قيراط ) قال الراهري فدكر عالى غمر قول بي فرايره فعال يراحه الله ابا هريره كال عدم مول بي فرايره فعال يراحه الله ابا هريره كال عدم مول بي فرايره فعال يراحه الله ابا

٣٧ على أبي هُرابُره ما قال رَسُولُ الله لَيْقَ ( على المُسلك كلبًا قَالَه ينْقَصُ على عمله كُلُلَ يؤم قبراطُ إلَّه كلب حواثِ أوْ مَاشيةِ ))
 كُلُّ يؤم قبراطُ إلَّه كلب حواثِ أوْ مَاشيةِ ))
 ٣٣ على إسل أبي مُريْرة على رشول الله صلى
 مَا أبي مُريْرة على رشول الله صلى
 مَا عليه وسند بهشبه

باب حلّ الحرة الحجامة

اسوہ ۳- صفرت ابوہر مرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رول اللہ علی نے فرایا جو محص کتابات کر کتار ہور کایا شکار کا یا کہ اللہ علی ہوگا۔ نے فرایا جو محص کتابات کر کتار ہور کایا شکار کا یا کہ یہ کا اس کے لئر ب بیس ہر رورا کی قیر اللہ کی ہوگا۔ نہری نے کہا اس کے لئر ہے اگر ہو اا ہو ہر مرہ کے قول کا کہ وہ کھیت کے کے کہ مستنگ کرے ہیں تو انھول نے کہار حم کرے اللہ ابو ہر مرہ مرہ ہو ہا کہ مستنگ کرے ہیں تو انھول نے کہار حم کرے اللہ ابو ہر مرہ مرہ ہو ہا کہ کہا تھے۔

۱۳۹۳ء۔ حضرت بوہر رہے دختی اللہ عندے روایت ہے جو صحص کنا رکھے اس کے عمل میں ہے ہمر ، وزایک قیر ط کم کیا جا ہے گا کم کھیت کا کناماد بوڑگا۔

الا ١١٠ ١٥ - ال سعر المساح مجلي فد كوره بالاحديث مروك ب-

۱۳۰۳ میں اور دوبالا حدیث اس سندے بھی متقول ہے ۱۳۰۳۵ - ابوہر برقب رویت ہے رسوں اللہ ملک نے نے قربایا جو مخص کمار کے دورود شکاری یا بکریوں کی مفاظت کے لیے نہ ہو تو س کے ممل میں سے ہررور ایک قیم لاکا تقصان ہوگا۔

ہاب کچنے لگائے کی اجرت عدل ہے



٣٨٠ على عُمنيا فال سبل أسل أن ما المنو عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله ملى الله عليه وَسلم حجمه أبو طَب فأمر له بصاغي بن طعام وَكُلم أهنه فوصعوا عنه من حراجه وقال (( إِنَّ أَفْصلَ مَا تَنَاوَلِنُمْ بهِ الججامة أو هو من أَمثل دوالكُمْ))

١٩٠ عن خيد رصي الله عنه دل بين أنس رصي الله عنه عن كسب الحجام دلكر بمثيه عير أنه غال (راية الحصل ما تداويتم به الججامة و لقسط البخري ولا تعذبو صياحكم بالهمر))

٤٠٤٠ عن خميد قال سمعت آسا بقون دعه الله صلى الله عليه وسلم علائ آسا بقون حجامًا مختف قامز به بصاح أو مُدُّ أو مُدَّ أو مُدَّ من مريب.

١٤٠٤ - عن ابن عَبَاس رضي الله عَنْهَمَ أَنْ رَسُول الله عَنْهَمَ أَنْ رَسُول الله صلى الله عَنْيَه وسنم خُمِمَم وَاعْظَى الْحَجَّام أَجْرَهُ واسْتعط

الله علم الله عليه وسئم عبد الله عنه الله عنه الله عنه من وسلم أخرة وكنم سندة بحقم عنه من صريبه ومو كان شخت له يقطه الله عنه من صريبه ومو كان شخت له يقطه الله عنه منى

۱۹۹۸ - حمید سے دواہت ہے انس ہے او گوں نے پہلے گئے۔
الاطیب کے ہاتھ سے اپھر تھم کیا ہے دوصہ تاتات اس کو سیے
الاطیب کے ہاتھ سے اپھر تھم کیا ہے نے دوصہ تاتات اس کو سیے
کا س نے بیان کیا ہے ہے ہو گوں سے تواسموں نے ملکا کر دیا س
کا میں نے بیان کیا ہے ہے ہو گوں سے تواسموں نے ملکا کر دیا س
کے محصول کو (بیعی می فران کو جو اس سے بیتے تھے )اور فرمایا ہے
نے فضل دواؤں کی جس سے تم طائ کرتے ہو چھا کی چام کی کی ل
کے میں ہے اپھر بیون کیا طویت کو ای طریع جیسے او چھا کی چام کی کی ل
کی ہے ؟ کھر بیون کیا طویت کو ای طریع جیسے او پر شردی، میں جس
سے کہ جناب و سول دہتہ بھی نے فرمایا، فضل ان چیروں جس
جن سے کہ جناب و سول دہتہ بھی نے فرمایا، فضل ان چیروں جس
جن سے کہ جناب و سول دہتہ بھی ہے کی سے کہ جناب اور قبطہ کم کی

(۲۰۳۹) بیل جس کو عود برتری کتے ہیں گر مود شک ہے معدواورول اور دہائے کو قائد و کرتا ہے اور سروو میاریوں بھی تہا ہے۔ معدور یعی دور دعلق کی بیادی میں کیک مود جندی لگاتا کال سے یا کھلانا۔



الله عليه وسنم

باب تُخريم بيْع الْحَمْر

\* الله على الله على المعلى الله المعلى الله تعالى الله تعالى الله عله وسلم يخطب المدينة وسلم يخطب المدينة قال (( يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض المحلو ولعل الله سيتول فيها أمرًا فعل كان عدة منها شيء فليعة وليتقع وليتقع به) وال عدة منها شيء فلل البيئ فال الله تعالى حرّة المحكر هما أمركنة هده المآية وعدة منها شيء فلل البيئ وعدة منها شيء فلل البيئ الله تعالى حرّة المحكر هما يعلى حرّة المحكر هما تعالى حرّة المحكم هما تعالى عربة المحكم هما تعالى المحكم المحكم

المنت كى اجرت الرام الوتى الآب بمجى الكراد وي. الب: الشر الب ايجنا الرام ب

ود کی نے کہا ان اور بھٹ معلوم ہوا کہ جب تک سی شے کے باب میں کوئی حکم نا اور ہوئے کی کی طرح کی تکلیف کی کی افتہ تھائی ہے۔
اور سی منظم میں اختیاف ہے علاتے اصول کا ہو معبور ہے۔ کی جس کی اصلی اشیاد میں تو مدت ہے جب بک شرح وارونہ ہو۔ کی تاریخ تھائی ہے حمل اشیاد میں اور مدت ہے جب بک شرح وارونہ ہو۔ تیمو قول یہ ہے کہ صلی اشیاد میں اور مدت ہے جب بک شرح وارونہ ہو۔ تیمو قول یہ ہے کہ صلی اشیاد میں اور مدت ہو۔ جب بک شرح اور مدت اس کی مام شافتی کے صلی اشیاد میں اور اس کے بیا کہ اور کی بید کہ اس کی اور میں اور کوئی میار معدت سے حاصل فیل ہو مکن اور میں اور کی مید کہ اس کی تھے تر می میں اور کی میں کہ اس کی تھے تر میں ہو اس کی طرح اس کی تھے ہیں ہو اس کی تھے ہو ہو اس کی تھے ہیں ہو اس کی تھے ہو ہو ہو سے وہ ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو تھے ہو ہو تھے ہو ہو تھے ہو ہو ہو تھے ہو ہو ہو تھے ہو ہو ہو تھے ہو ہو تھے ہو ہو ہو تھی ہو ہو تھے ہو ہو تھی ہو ہو تھے ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ت



\$ \* \* \$ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْسِ بْنِ وَعَنْهُ السَّبْرَايُ منَّ أَهْنَ مِصَارَ أَنَّهُ مَثَالَ عَبَّدَ اللَّهِ بْنِ عَنَّسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِسِيوِ فَقَالِ النِّنُ عَيَّاسَ إِنَّ رَجَّلًا ألهدى برشول الله صنكى الله عينه وسنتم راويه خَمْر قَمَالَ لَهُ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ (﴿ هَلَ عَلَمْتُ أَنَّ اللَّهُ قَلْ حَرِّمُهَا )) قَالَ لَا مِسَارٌ رِنْسَالُ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُمْ ﴿﴿ بِمِ صَارِرْتُهُ ﴾} فعال أَمْرُتُنَّا بيِّمنَ مدان (﴿ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ يُيْعَهِ ﴾ قَالَ عَنْجُ الْمَرَاذَةُ جَنَّى دَهَبَ مَا بِيهَا £ • \$ 0 عَلْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ عَبَّس رَصِي اللَّهِ عبهما عن رسول اللهِ عَلَيْكُ مِثْمَةُ

٣٤٠٤٣ عَلَ عَانِسة قَالَتَ ثَمًّا لَرَاتُ الْأَيَّاتُ مِنْ أَجْرِ سُورِهِ الْبَقْرُو خَرْحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَنِي اللَّهِي ثُمٌّ نَهَيَ٠ عن التحارم في النصر

٤٠٤٧ عَنْ غَالِشَةً قَالَتْ لَمُمَّا أَلَّرِبَ الْآلِبَاتُ مِنْ احِر سُورِهِ الْبَعْرَةِ فِي الرُّبِّ قَالَتُ عَرَحَ رسولُ الله صلى اللَّهُ عليَّه وسلم إلَى الْمسجدِ فَحرُم النَّجارِهُ في الْنَصْرُ

> بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحِمْرِ وَالْمَيْتَةِ والحزيز والأصام

م ١٠٠٧ عيد الرحمن بن وعلد سبال سے روايت ب جو مصر كا رہے والا تقابل نے ہو جہا عبداللہ بن عبال سے انگور کے شررہ کو۔ آبن عباس نے کہ ، یک محض رمول اللہ عظی کے لیے ایک مشك شراب كى تحد اريا آب ے فراليا تو شيس جائا ك الله تعالى تے حرام کرویا ہے اس کواس نے کہا نیس تب اس مے کان میں دومرے سے بات کی آپ نے قرمایا تو نے کیا بات کی وہ برما یں نے کیا چڑال اس کو '' ہے نے فرمایا جس نے اس کا جیاح اس کی ہے اس نے اس کا پیٹا بھی حرام کیا ہے۔ یہ من کراس تھی نے منك كامنه كحول دياادر جو يجي اس من تفاسب بهد كي-۵۷۰ ۴- ال سندے محل ند کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

۱۳۹۴ ما - ام المومنيل عائش رحتي الله عنها سے دورے ہے جب مورة بقره كي تخرى آيتين اتري تؤرسول الله صلى الله عليه وملم فكل اورده أيتي نوكول كويره كرستاكي ادر منع كيان كوشراب کی سود اگری ہے۔

ع ١٩٠٨ م ١ م ، مو مثين حفرت عائش رضي الله عب عدوايت ب جب سور ا بقره کی اور ی آیتی ازیں مود کے باب میں تو ر مول الله ملى الله عليه وسلم معجد كي طرف لكلے اور قرام كي شراب کی سود آگری کر

یاب: شر اب اور مر وار اور سور اور یتوں کی - 17 E

عَنْ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ أَنَّهُ سَبِيعَ ١٠٥٣٨ - جَارِ بَنَ مُهِ اللَّهُ رَمِي الله عنه عنه روايت ب

(٣٩٣٧) الله كالتي ميافل ن كها فرب كي الرمت توسور ما كاه ش بهاور ده رينوكي آيت سه يبت يبيد اترى به يحو كر ريول ايت سب سے موجی ارک ہے۔ او حال ہے کہ یہ می نعت تحریم کے بعد ہویا خمر کی تحریم کے وقت آب ہے تجارت قر کر بھی جرام کردیا ہو بھر بیان کیاد وبارہ تا کہ حوب مفہور ہوجائے اور شایداس مجلس میں سے لوگ ہول جس کو تجارے کی حرمت کی خبر ۔ ہوئی ہو۔ (٣٠٨٨) الله الووق في من كرب و الراتيس ووح مب الاسلام السياب كراس كا يجينا كل حال بن مجى در ست ميس كو كل عليا



رسور الله طَلِقة يَمُولُ عام الْعَاجِ وَهُو سَكَة ( إِنْ لَلَهُ وَرَسُولَةُ حَرْمَ بَيْعِ الْحَمْوِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَمْوِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَمْوِ وَالْمَامِينَةِ وَالْحَمْوِ وَالْمَامِ )) فَعِيلُ بَا رَسُولَ اللّهُ أَرَايُتُ طَلّمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ أَرَايُتُ طَلّمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ أَرَايُتُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَرْ وَحَلّ لَكَ حَرَمَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَرْ وَحَلّ لَكَ حَرّمَ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَرْ وَحَلّ لَكَ حَرّمَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَرْ وَحَلّ لَكَ حَرّمَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

عَلَى حَامِر بْنِي عَبْدُ اللَّهُ يَمُونُ سَيِعْتُ اللَّهُ يَمُونُ سَيِعْتُ اللَّمْتُ وَسُونَ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ عِلَى اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّمْتُ اللَّهُ سَمُرةً أَلَمْ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمُرةً أَلَمْ يَعْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلِيْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

انحول نے خارسول اللہ ملک ہے جس مال کہ فتے ہوں آپ

قرواتے نے کہ بل کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول سے جرام کردیا

ہو شراب اور مر واراور مور اور بتوں کی تھے کو۔ یو گوں نے عرام کردیا

کیایار سول اللہ بھی امروار کی چرٹی تو کشتوں میں لگائی ہاتی ہے اور

کیالوں میں فی ہاتی ہے اور لوگ اس سے روشن کرتے ہیں؟ آپ

مے قرایا نہیں وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا ای وقت اللہ تعالی جاہ کردے میں الاحتیٰ کھانا

کردے میں و کوجب اللہ تعالی نے ان پر چربی کو حرام کیا الحقیٰ کھانا

اس کا) تو الحول نے اس کو چھوریا پھر تھی کرائی کی تیت کھائی۔

اس کا) تو الحول نے اس کو چھوریا پھر تھی کرائی کی تیت کھائی۔

اس کا) تو الحول نے اس کو چھوریا پھر تھی کرائی کی تیت کھائی۔

\* ۵ \* ۲۰ - حضرت عبداللہ بن عبال ہے دوایت ہے حضرت عمر کو خبر میں کے دوایت ہے حضرت عمر کو خبر میں گئے کہ میں میں میں کی اللہ کی باللہ کی بار سمرہ پر کیا

ا سمیم سنند محر رے منل شاتق ماتک صلی بموانا سمج تیں۔

مسلم

أنَّ رَسُونَ اللَّهِ خَلِقَ قَالَ ﴿﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ خُرَّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّخُومُ فَجَمَلُوهَا فِبَاغُوهَ ﴾ ﴿ فَ عَنْ عَمْ عَمْرُو بْنَ دِينَارِ بِهَمَا الْوِسْنَادِ وَتُلَّهُ ﴾ ﴿ فَ عَنْ أَنِي أَمْرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فال ﴿﴿ قَاتِلُ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ النَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّخُومِ فَبَاغُونِهُ وَاكْلُوا أَنْمَانِهُ ﴾)

٩ ٠ ٩ عن أبي هُرِيْرَةَ قانَ قان رسُولُ الله منتى اللهُ عليه رَسْدُم (رَفَاعَلَ اللهُ الْبِهُرد خَرَمَ عليهمُ الشَّحْمُ قِبَاعُوهُ وَأَكْلُوا المَهُ ))
عليهمُ الشَّحْمُ قِبَاعُوهُ وَأَكْلُوا المَهُ ))
يَابِ الرَّبُ ()

٤٠٥٤ عن أبي سعيد الْحَدَرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مال (( لا تبيعُوا الدُّهب بالدَّهب الله مثلًا بمثلُ ولَ اللهُ على بقض ولا تبيعُوا أَوْرَقَ بالُّورِقَ إِلَّا مِثلًا بمثلُ رَثَا نُشِعُو بغضها على بقض ولا تبيعُوا أَوْرَقَ بالُّورِقَ إِلَّا مِثلًا بمثلُ رَثَا نُشِعُو بغضها على بقض ولا تبيعُوا مِثْهَا عَائِبًا بنَاجِرٍ ))

عَنْ نَامِعِ أَنَّ ابْن عُمر قَان لَهُ رِحُلٌ
 مِنْ بِنِي لِنْتُ إِنَّ أَبُّهِ سِعِيدٍ الْحُثْرِيُّ بَأَثْرُ هَدا

#### يب : سود كابيان

۱۳۰۵۴- ابوستیدافذ دی دهی الله عند سے روایت ہے کہ فرویا دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شہر بچو سوناسونے سے مگر ہر ہر برابر دور کم زیاد وند بچواد رند بچوچا مدی جاندی کے عرب مگر برابر برابراور کم زیادہ نہ کروادر اوھارنہ بچو۔

۵۵-۷۰- مافع سے رو بت ہے بنی میٹ کے ایک مخص نے عبداللہ بن عرائے کہاکہ ابو سعیداس کو نقل کرتے ہیں رسال للہ



من رسول الله عَلَيْتُهُ مِي خديثِ اللي رُمْحِ قال عبد الله و رافع معه وهي خديث الله و النبيّيُ حتى العق صحب عبد الله و أن معه و النبيّيُ حتى دخل عبي بي سعيدِ النخسويَ عمل إنْ هذا أخيري ألت تخيرُ الله وقي و منول الله عَلَيْهُ على على المؤرق إن ملك بمثل وعل بنج عن بيع أبورق بالورق إن ملك بمثل وعل بنج المشعب بالعثمب إلّا مثلًا بمثل فأشار أبو سعيد ماصلحت الي عشيه و أدبه فقال أيصرت عبدي واسعيث أدباي رسول الله تقلق يقولُ (1 لا تيعوا الله مثل ولا تشقوا تقصة على بغضي ولا تبيغو الورق بالورق تبيغو مثين عائب ولا تشقوا تقصة على بغضي ولا تبيغو الورق بالورق تبيغو مثين عائب ولا تشغوا تقصة على بغضي ولا تبيغو الورق بالورق تبيغو مثين عائب ولا تشغوا تقصة على بغضي ولا تبيغو مثين عائب ولا تشغوا تقصة على بغضي ولا تبيغو مثين عائب ولا تشغوا تقصة على بغضي ولا تبيغو مثين عائب ولا تشغوا تقصة على بغضي ولا

٤٠٥٨ على عُنْمان بن عَمَّانَ أَنَّ رَسُونَ الله مَانَ أَنَّ رَسُونَ الله صلى الله عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ رَسَلَم قال (﴿ لا تَبِيعُوا النّبِهَارِ بِاللّبِيعَرَبِي وَلَا النّزَاهِمَ بِاللّبُوهِمِينِ ﴾)

يَابِ الصَّرَفِ وَبَيْعِ الدَّهْبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ١٩٠٤ - عَنْ مَاسِدِ بْنَ أَرْسَ بْنَ الْمَدَنَّانِ أَنْهُ عَانَ اشْسَدُ أَمْرِقَ مَنْ يُعِمْجِرِفُ الدُّرَافِينِ فَعَالُ

ے اللہ کی روایت کی ہے یہ کی روایت میں ہے نافع ہے اور نافع عبد اللہ بن گرچا اور نافع عبد اللہ بن گرچا اور نافع عبد اللہ بن گرچا اور کی اللہ کے ما بھ تھااور کی ایسے کاوہ شخص بھی مو تھا اور کی ایسے کاوہ شخص بھی مو تھا اور کی ایسے کاوہ شخص ہے کہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ جناب مصل کے کہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ جناب رسول اللہ گئے منع کی جائدی کو جاندی کو جاندی کے بدلے بیجنے ہے گر جاند برابر برابر بیان کر یو محید نے پی جائدی کو جاندی کے بدلے بیجنے ہے گر جاند برابر بیان کر یو محید نے پی الکیوں ہے اپنی آ کھوں اور کانوں کی برابر بیان کر یو محید نے پی انگیوں ہے اپنی آ کھوں اور کانوں کی طرف اللہ کو جو شرک کی میری آ کھوں نے کہ کھوا کو مونے کے بدلے اپنی آ کھوں اور کانوں کی طرف اللہ کو جو شرک کی میری آ کھوں نے کہ بیاوہ میں ہے گانوں کے سالہ سول اللہ کو ہو شرک کے بدلے گر برابر ہر ہر کم زیاوہ نہ بیا اور ادھارت ایکی کو چو شرک کے بدلے گر برابر ہر ہر کم زیاوہ نہ بیا اور ادھارت ایکی گر دست برسید

۱۵۰ بہ کی سند سے بھی بذکورہ بالا حدیث مردی ہے۔ ۱۵۰ ۲- ابوسعید خدری رشی اللہ عند سے روایت ہے و سول اللہ سنی اللہ طب وسلم نے فرمیا مت تنج سوئے کے بدلے بی سونا الارمہ جاندی سے بدے بی جاندی گر تول کر بر بر بر بر فریک

۱۹۵۸ - حیان بن عفال ارضی الله عشرے و وابیت ہے رسول الله عظافے نے قرب مت جیوا یک دربتار کو بدیانے میں دو و بینار کے اور نہ ایک درم کر بدے میں دو ورم کے۔

(۴۰۵۸) میلا کیوک میش ایک آب اور یک حامت میل کی اور تیشی حرام ہے کو ایک مال کھرا ہو اور واسرا کھوٹا ہوں اور جو شرورت آن پر سے آبیا مدی کو سوے کے جدے نظائر کو سوٹ کے جدالے اس جا حدی کو گرید لے۔ (۴۵۵-۲۰) ایک میشی دو توں طرق سے مال مقد ہو تاجا ہے اس جس اور او حالانا جا کڑے۔



طَبِّحَةً بْنُ عُيِّبِ اللهِ وَهُوَ عِندَ عَمْرِ بْنِ الْحَطَابِ
أَرْنَا دَهْبَاكُ ثُمْ الْبِنَا إِنَّ حَنَّةَ خَادِثُ لَعُطِك
ورقُكَ عَفَالَ حُمْرُ بْنُ للْحَطَّابِ كَلَّا وَاللهُ
وَرَقُكَ عَفَالَ حُمْرُ بْنُ للْحَطَّابِ كَلَّا وَاللهُ
تَشْطِيعُهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرْقَلُ إِلَيْهِ دَهَبَهُ فَإِلَّ رَسُولَ
اللّه صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (﴿ الْورقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (﴿ الْوَرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ فَا وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

• ٢ • ١٤ - عَنَّ الْرُّغْرِيِّ بِهِذَ الْوَاسَادِ

٤٠٦١ عَنْ أَبِي قِلْمَةِ أَمَالَ كُلَّبُ بِالثَّمْ مِي حَلَّمُو فِيهَا مُسْلَمْ بْنُ يَسَارَ فَجَاءَ أَنَّوَ الْأَشْعَتْ عَالَ مَالُوا أَبُو الْأَشْعَـٰدُو أَيُو الْأَشْعَـٰدُو مَجلَس فَقُلْتُ لَهُ خَمَّتُ أَحِالًا خَدِيثُ عُبَادُه إِل الصَّامِتِ عَالَ مِمْ عَرُونًا عَزَاهُ وَعَنِي النَّاسِ مُعَاوِيَه فَعَسْنًا عَبَائِم كَثِيرِهُ فَكَانَ فِيمَا غَيمُنَا ابيةً مِنْ وِضُوْ قَامَرُ مُقَاوِيةً رَخُكُ أَنْ يُبعُها مِي أَغْطِيَاتِ النَّاسِ فَنَسَارَعَ النَّاسُ فِي دَيْثَ فَعَم عُبَادةً بُن الصَّامِتِ هَمَّام فقال إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنَّ لِيْهِ النَّحب بالدَّحب والْعضَّة بالْعِصَّةِ والَّبرُّ بالْدُرُّ والشيير بالتتجير والسئر بالتشر والملح بالمبلح إِلَّا سَوَاءُ بِسَرَاءِ غَبُّ بَغَيْنِ فَمَنَّ رَدْ أَزِّ ا دُود فعدًا أرْتِي مَرَدُّ النَّاسُ مَا أَحَدُو، فَمَعَ دَلِكَ مُعاوِيَة فَفَامَ عَطِيلًا فَعَالَ أَلَدَ مَا بِالْ رِجَانِ

ے کہ اوروہ صورت عمر کے پال بیٹھے تھے کہ اپنا سونا جھے کودے ہم خم کر آ جب نوکر احدا آئے گا تو جرے روپ دے وی گے۔ حضرت عمر نے کہ جرکز نہیں تو اس کے روپ ای دفت دے درے اس اللہ نے کہ رسول اللہ نے فرہ یا ہے جا تدی کا بیجنا سونے کے بدل رہا ہے محر دست بدست اور جو کا اور گیوں کا بیجنا گیوں کے حل رہا ہے محر دست بدست اور جو کا بیجنا کھی دکے دیا ہے کہ دست اور می دکھی کے دیا ہے کہ دست بدست اور می دکھی کے دیا ہے کہ دست بدست اور می دکھی کے دیا ہے کہ دست بدست اور می درکا ہے کہ دست بدست اور می درکا ہے کہ دست بدست۔

١٧٠١- الى ستديت بحى لد كوره بالاحديث مروي ب ١٠١٧ حفرت ابوقل باست دوايت بين شام يل چنولو كون ك في شن مين قائد ش الوالا العن آير وكول في كها ابوالا فعد ده بن كيا- بل في ال س كهاتم مير، بعائي س عباده تن صامت کی حدیث بیان کرو۔ اس نے کہا چھا ہم نے ایک جہاد کیااس میں معاویة سر داریقے تو بہت چزیں نشیت میں عاصل كيس ان شل اليك يرتن بحى تحاج ندى كار حضرت معادية في عم ویاس کے بینے کالوکوں کی تھخواد پر اور لو کول نے جلدی کی اس ك لين ين دية خرع ده ين صامت كو ميني ده كرب بواد او و کھا ہیں نے دسول اللہ سے سٹاہے آپ سے کر کے تھے سونے کو سونے کے بدلے علی بینے سے او رجاندی کو جاندی کے بدلے ادر گیہول کو گیبوں کے بدلے ورج کوجو کے بدلے اور مجور کو تستحجور کے بدیت اور نمک کو نمک کے بدیلے عمر پرا ہر برا پر نقذ پھر جس فے میاده دیویازیاده ایو تو رہا ہو گیں۔ بیرس کر ہو گون نے جو ان تھا بھیر دیا۔ سعادید کوب فہر میکی وہ خطبہ بردھنے لگے کھڑے ہو کر کی عال ہے ہو گوں کا جناب رموں اللہ کے وہ صدیثیں روایت کرتے

(٣٠٦) الله يعلى جب مد قات بن سے صدیع او تيت اس كے ايس مي افران احد يہنے كا تھم كيا۔ موادية كى يدويل كائى نہيں كيو كار حاض رہنے اور محبت ركھ سے جرمت كاسمنام ورك نيس اور كا جرسے ابت كى دويشن ايك مجاب سے دوسرے نے نيس عس



بحدَّثُود عَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَادِيثُ قَدْ كَنَا مِنْ الصَّامِةِ وَصَلَحَيْهُ فَلَمْ لَمُسْعَهُمْ مِنْهُ فَعَام عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِةِ فَأَعَادَ الْقِصَّة ثُمَّ قَالَ لَلَحَدَّثُلُ بِمَا يَنُ الصَّامِةِ فَأَعَادَ الْقِصَّة ثُمَّ قَالَ لَلَحَدَّثُلُ بِمَا مَنْ الصَّامِةِ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَإِنْ كَرَهِ مُعَارِيةً إِلَّ قال وإنْ رَعم مَا أَبَابِي أَنْ مَا أَصَّحِبُهُ فِي خُلْدِهِ لِللَّهُ سُولاءِ قالَ حَمَّادُ هِلمَا أَوْ مَحْوَةً

١٩٠ ١٠ عَلَّ أَيُّرِبَ بِهِذَا الْإِسَّادِ بَحْرَهُ

١٤٠٦٤ - عَنْ أَبِي سَيِيدِ الْتَعْدَرِيُّ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبُولُ بِالْبُولُ وَالشَّغِيرُ بِاللَّهِ وَالْبُولُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ وَالنَّمْلُ وَالنَّمْلُ بِالنَّمْلُ مِثْلًا إِنْهِ فَمَنْ وَالدّ أَوْ السَّتَوَالَا فَقَدُ أَرْتِي اللَّهِ عَلَى فِيهِ مَتَوَادً فَقَدُ أَرْتِي النَّاحِدُ وَالْمُفْعِلِي فِيهِ مَتَوَادً فِي أَلَاهُ مَا أَنْ إِلَيْ اللَّهُ فَعِلِي فِيهِ مَتَوَادً فَي أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَيْهِ مَتَوَادً فَي أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى فِيهِ مَتَوَادً فِي أَلَا اللَّهُ عَلَى فِيهِ مَتَوَادً فِي أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَوَادًا فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَادْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن أبي سبيد الْحُدْرِيّ قال قال
 رَسُولُ الله صُنّى الله عبه وسلّم (( الدُهبُ

الله جن کو ہم نے میں سابور ہم آپ کے پاس عاضر دے اور آپ کی حصرت میں دہے۔ بھر عبدہ الکرے ہوئے دہ قصہ بیان کیا بعد اس کے جب ہم تو دہ حد یہ صرور کی بیان کریں گے جو جناب رسول اللہ سے کہ ہم آگر جہ معاویہ کو ہرا معلوم ہویا ہوں کہ اگر چہ معاویہ کو ہرا معلوم ہویا ہوں کہ اگر چہ معاویہ کی تاگر ان کے سرتھ ندر ہوں معاویہ کی ذات ہو میں ہروا نہیں کر بااگر ان کے سرتھ ندر ہوں الن کے فقکر ہیں تاریک دات ہیں۔ حدد نے کہایا ایس ای کہا۔

۱۳-۱۳- عبادہ بن صامت نے دوایت ہے جناب رسول اللہ ہے فرمیا بیج سوئے کو بدلے بیل فرمیا بیج سوئے کو بدلے بیل سوئے کے اور جا ندی کو بدلے بیل جائدی کے اور جو ندی کو بدلے بیل جائدی کے اور گھور کو بدلے بیل جو کے اور محجور کو بدلے بیل خمک جو کے اور محکور کو بدلے بیل خمک کے بدلے بیل خمک کے بدار بر بر تحکیک فقیا۔ پھر جب حم بدل جائے (مثلًا کے بدار بر بر تحکیک فقیا۔ پھر جب حم بدل جائے (مثلًا محبول جو تے بدلے ) قویس طرح جائے بیجور کم و بیش ) پر نفد ہونا مضروری ہے۔

۱۹۳ - ۱۹ و معید خدری رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند ہے فرایا ہی اور چا تدی کو عنوے کے بدلے بی اور چا تدی کو عنواندی کے بدلے بی اور جو کو چا تدی کے بدلے بی اور جو کو چوک بدلے بی اور تمک کو تمک چوک بدلے بی اور تمک کو تمک کو تمک سے بدلے بین اور تمک کو تمک سے بدلے بین اور تمک کو تمک سے بدلے بین اور تمک کو تمک سے بدلے بین بر بر برابر نقل ویکھ جو کوئی دیادہ دے بازیادہ لے تو سود بور گیا کی اور دیے والا اور دیے والا برابر ہے۔

١٥٠٩٥ مندرج بالاعديث ال سندس محى مروى --

(۳۰۹۳) بنہ قولی نے کہالی مدیث سے تابت ہو تاہے کہ جوادر گیبول طیحدہ عیصدہ سم بیں اور بھید ہب شائعی اور ایو طیعہ اور شوری اور انتہائے تحد ثیں کا اور الک اور بیت اور اور اگی اور اکثر علیائے مدید اور علی حقق میں شام کے بردیک وہ دو توں ایک شم بیں اور بھی معقوں ہے محر اور سعد دور سمان سے ۔ اور اتفاقی کیا ہے عناوے کہ ہا جرائیک شم ہے اور جواد و امری شم ہے اور جوال تیسری شم ہے محر لیت اور بین و بہ کے تردیک یہ تینول ایک شم میں داخل ہیں۔



بالدُّهْبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَدَكَّرٌ بِمِثْبِهِ ﴾.

٣٠٠١٠ على أبي مُرَيْره قال قال رُسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم (ر السّنرُ بالسّنرِ والحنطّةُ بالسّنرِ والملح بالملح بالحلطة و لشعيرُ بالشعيرِ والملح بالملح بالملح بنا بيدٍ فمن زّادَ أوْ استزاد فقد أرْبي إلَّه ما الحَمَلُف ألوائة ))

٣٤٠٦٧ عن قُصَيْل بْن عَرْوان بهدا الْإنشادِ
 ودمُّ يدَّكُرُ يَنَّ يبرِ

٧٠ كاحَى مُوسى بْنُ أَبِي تَبِيدٍ بِهِدَاأَإِسْادَ مِثْنَةً
 باب النّهي عَلَ بَيْعٍ الْوَرِقَ
 بالدّهب دَيْمًا

۱۹۰ مل معترت ابوہر رہ رضی اللہ عند سے روایت ہے دسول اللہ علی نے لرمایہ تھے مجور کو محجور کے بدست اور کیہوں کو گیبوں کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے اور ممک کو تمک کے بدلے برابر برابر نظر۔ پھرجو کوئی زیادہ دے یا زیادہ سے تو سود ہو کیا گر جب متم بدل جائے (توریادتی اور کی در ست ہے)۔

۱۷ - ۱۷ - ۱۷ - بیر حدیث ای شدے مجمی سروی ہے محراس بیل "نیڈا بیندائے الفاظ نہیں۔

۵۵۰ ۳- اس سند سے بھی ڈکوروبالا صدیث مروی ہے۔ باب: جیاند کی کی بیٹے سوئے کے بدلے بطور قر مض ممتوع ہوئے کابیان

ے ۱۹۰۰ الدالمنہال سے رواہت ہے جبرے ایک شریک نے فیا ادری نیک ادھار آج کے موسم تنگ اوہ جھے سے پوچھنے کیا ہیں نے کہا ہی الدی نیک ادھار آج کے موسم تنگ اوہ جھے سے پوچھنے کیا ہیں نے کہا ہی نے بازار ہی تیک ادر کی نے متع نہیں کیا۔ چر ہی براہ بن عارب کے چی ک کیاان ہے پوچھا تعموں نے کہار مول اللہ مدیر بین تشریف لاے اور ہمرالیک تھ کیا کہ تعموں نے کہار مول اللہ مدیر بین تشریف لاے اور ہمرالیک تھ کیا کہ تقد ہو تو قب دے نہیں در جوادھار ہو تو مود اگر کی جھے سے تو مود اگر کی جھے سے در اور تو زید بن ارتق کے پاس جالن کو مود اگر کی جھے سے ریادہ ہے (او ووائل مسئلہ سے بخو کی واقف ہول کے ) رہی الن



مِنِّي مَأْتَيْنَةُ عَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلُ دَلَكَ

السلم على السلمال يَقُولُ سَأَلْتُ الْمَرْاءَ بَى عارب على الصَّرَاف فقال سِنْ رَيْد بْنِي أَرْقَم فَهُو أَعْلَمُ فَسَأَلْت رَيْدًا فقال سِنْ رَيْد بْنِي أَرْقَم فَهُو أَعْلَمُ فَسَأَلْت رَيْدًا فقال سَلَ الْبُوا، هَإِنَّهُ أَعْلَم نُمْ قال بهي رسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه رسنم عن بيع الورق بالنَّهب دينًا

الله عن أي تكره عن أيه مان بهى رسول الله مثل الميسة وسلم من الميسة بالمعتب والله من الميسة والدّفي بالمعب إلى سواء سنواء وأمرما أن مشتري المعتبة بالمدّهب كيف شدًا ومشيري الدّهب بالمعتبة كيف شدًا قال مسأله ومشيري الدّهب بالمعتبة كيف شدًا قال مسأله رحل مقال يدًا بيم مقال حكما سيف.

£٠٧٤ عن أبي بكُرة أخَيْرةُ أَنْ أَمَا بكُره قدر مهان رسُونُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بمثَّنهِ

باب بَيِّع الْقلادَة فيهَا حرزٌ وَدهَتْ

سكى ال كياوران سے إلى تجانو تحول في محى اليان كيا۔

12 والم العالم بال سے روايت ہے لي في براو بن عاذب سے

الا جو جي صرف كو ( ليفن فيا ندى يو سوف كى بدالے چاندى يو سونا وجينا
كيما ہے )؟ الحول ہے كہا ، يد ان رقم ست پوچھ دو ريادہ جائے
جيل في ريز سے بوج بي تحول في كي براء سے بوچھ دو ريادہ
جيل في ريز سے بوج بي تحول في كي براء سے بوچھ دو ريادہ
جيل في الدين كي الدين كي براء من كي براء ہے بوچھ دو ريادہ
حوالے جيل دونوں في كي منح كيارسول اللہ في باكى كو

۳۵۰ مه ۱۰ ابو بکرہ سے روایت ہے منع کیا جناب رسول اللہ کے چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے جملے پہنے سے مگر برابر برابر اور تعلم کیا ہم کو چاندی خرید نے کا سوے کے بدلے حس طرح سے ہم چاجیں اور سونا خرید نے کا چاندی کے ملے جس طرح ہم چاجیں اور سونا خرید نے کا چاندی کے ملے جس طرح ہم چاجیں ایک فخص سے الن سے پوچھااور کی افتدا تھوں نے کہاجی نے ایسانی شا

٢٥ - ١١- الى مندس يحى قد كورود الا عديث مر وي بي

### باب: سوے اور تکینوں والے ہار کی تع

22 - 49 فضالہ بن مید انساری رض اللہ عند سے روایہ ہے رسول اللہ عند سے روایہ ہے رسول اللہ عند کھتے تھے آپ کے اسول اللہ عند کھتے تھے آپ کے پاک ایک ہورا یک ہوا اور عن اللہ عنا وہ تنبست کا مال تفاجو مک رہا تھا آپ نے تعکم کیا اس کا سونا جد کیا گیا۔ پھر آپ نے فرایا اب سونے کو سونے کر اور ایکے ہرابر نول کر۔

(٣٩٤٣) الله كروست برست بولو يكه لاِحت أنس برجيم او يركز بط

(۵۰۵۰) الله الووگ نے کہا اس مدیث ہے لکاے کہ جب سونا کی اور چیز کے مہتمد نگامو نواس کا پیمنامور نے کے بدید ورست ٹیمل جب تک سونا علیمہ ونہ کیا جائے اُس سوٹ کو موٹ کے بدل برابر بول کر بیچنا جاہیے اوروں سری شے میں افقیار ہے جینے وا موں پر چاہے ہیں۔ یمی تھم ہے جب کی شے میں جائد کی گی ہواور وہ چائد کی کے بدے بیٹی جائے اور بی منتول ہے صفرت عمراور این عمراور بھا است ملف ہے اور بیر قوں ہے شافی اورام ہر اور امحق کا۔ اور ابو سٹیفہ اور ٹورک اور حسن بن صارح کے مرویک اس کا علیمہ و کریا سروری تہیں اور اس کی تھے



٧٦ عن مصالة بن عُبيته رصي الله عنه فال اشتريت بوا مع عنه فال اشتريت بوام عيبر بياراً بيها اشتريت وحرر معصلته موجدت ببها اكثر من اثني غشر ديبارا مدكرات ديك بليبي علي مقال (( لما تُباغ حتى تفصل))

٧٧ عن شعب بن يربد بهذا الإشاد مخوة الا ١٩٧ عن شعب بن يربد بهذا الإشاد مخوة الا ١٩٨ على على على الله عليه والله عليه والله عليه الله عليه أيه عليه الله عليه الله عليه الله عليه والثائمة منابع الديداري والثائمة مقال رسول الله عليه ومنل الله عليه ومنلم (( لا تيهوه الدهب بالدهب إلا وزنا بوزن ))

٤٠٧٩ عن خَس آنهُ قَالَ كُنَا مِعَ فَصَالَه بُنِ غَيْنَا فِي غَرْوَةٍ فَطَارَتُ لِي وَلَأَصْحَابِي فِلَادَةً فِيها دَفَتِ وَوَرِقَ وَجَوْفَةً فَأَرِدْتُ أَنَّ أَشَرِيَهِ فَسَأَلْتَ غَصَالَه لِنَ غَيْنِهِ فَفَالَ الرَّحْ دَفَيْهِ فَاخْعَدُهُ فِي كُمُو وَاخْعَلْ دَفَيْكَ فِي كِدَةٍ ثُمَّ نَا فَاخْعَدُهُ فِي كُمُو وَاخْعَلْ دَفَيْكَ فِي كِدَةٍ ثُمَّ نَا فَاخْدَنَ إِلَّا مِنْدُ يَعِمْلُ فَإِنِي شَبِعْتُ رَسُونَ الله عَلَيْكُ يَغُولُ (( فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ و لَيُومِ النَّاعِرِ فَمَا يَأْخُدَنَ إِنَّ عِنْلًا بِمِثْلٍ ))

بَاب بَيْع الطَّعَامِ مَثَلًا مِمثَل

١٨٠ عن مُعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ
 عُلَامَةُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بِعَهُ ثُمُّ اشْرَ به شعيرًا

۲۰۰۷ - حفرت فضالہ بن عبیہ ہے دون ہے بیل نے نیبر کے رور کی ہار فرید اہارہ اشر فول بھی اس بھی سورہ تھا اور تک تھے۔ جب بھی نے سونا جدا کیا تو اس بھی بارہ اشر فیول سے فرہادہ سونا لکانہ بھی نے بیان کیار مول القد می ہے آپ نے قربایا وہ ہاد شہری جے جب تک اس کا سونا علیحہ ونہ کیا جائے۔

عدم ۱۳۰۵ - الى مندست مجى فدكوره بالاحديث مروى بهد ۱۳۰۵۸ - فغالد بن عبيدت روازيت به بم رمول الله كر ساته تق خير كه ون اور بهوديوست معاسد كرت تقه ايك اويه (چايس روهم) مون كادويا هن وينارول كه بدي تب جناب و مول الله مين في فرمايا من فني مونامو في كه بدن هم تول كر برابر برابر -

92 و اس منظر سے رواہت ہے کی قضائد بن عبید کے ساتھ تھا

یک جہادیش تو سر سے اور بر سے باروں کے جسے جس ایک ہار آیا

جس جس سونااور چاند کی اور جو اہر سب تھے۔ جی نے اس کو تربیدنا
چاہاور قضائد سے ہو بھی انھوں نے کہ اس کا سونا جدا کر کے میک
پاڑے بیں رکھ اور اپناسونا ایک باڑے جس نجر نہ لے محر برابر
برابر کی وکد جس نے سنا ہے جناب رسوں انڈ سے آپ فرمائے
ساتھ جو مخص ایمان رکھ اسے انڈ تعالی پراور قیامت کے رین پرووٹ
نے محر برابر برابر۔

#### باب يرايربرايران كى تع

۸۰ س- معمر بن عبداللہ ہے روایت ہے انھوں نے اپنے غلام کوایک صاع کیبول کاوے کر بھیجااور کہا،س کو چے کر جوئے کر آ۔

لا کی سوٹے ذیادہ کے بدلے بی جزائی شے بیل الگا ہے اس جا تھی ہے دیادہ کے بدے کی جھی اس بی گی ہودرست ہے ادراک ہے کم پیرا پر وے درجا اللہ کے بدل درست اہیں اور امام بالک کے مرد کی اگر سوتا ہوا مدی تبائی یا تمائی سے کم ہو تورو تا ہے ہو یا ہے گا اور اس کی تعظیر طرح درست ہے اور جماد بن بی سیمال کے دو کیک ہر حال میں در ست ہے اور یہ خلط کی محالے ہے حد ہے ہے ۔ ( حمی مختم ) (۳۰۸۰) ہیں امام اور کی نے کہالمام بالک ہے اس دوایت ہے دیمل ی ہے کہ تیہوں اور جو کی جس ہے و رجب دوا کی روس سے لئ



فلعب العنام فأخد صاغ ورياده نقص صاع عبنًا عَادِ سُلُمرًا أَعْبُرُهُ بِدَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَثْمَرٌ بِمَ مَمَلُتَ دَلِكَ انْطَلِقُ فَرُدُّهُ وَلَا تَأْخُدَنُّ إِنَّا مِثْكَا بعثل الأبي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عله وحَلَّم يتُونُ ﴿ الطُّعامُ بِالطُّعَامِ عَلَّا بَحْلُ )) قال وكَان طعاتُ يونيدِ الشَّعِير قِيل نهُ عوبَّهُ لِيْسَ بَجُّبِهِ قَالَ إِنِّي أَحَافُ أَنْ يُصَارِع ٤٠٨١ - عن ابي هُرَايُره وَأَبِّهِ سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رسُول اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّم بعث أَخَا بري غَدِي الْأَنْصَارِيُّ وَاسْتَفْسَلُهُ عَنِي حَيِّيرٍ مُعْدِمُ بتمَّرِ حبيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّم (﴿ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْثِر هَكُنا ﴾ قال نا وَاللَّهِ يَه رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنشْترِي الصَّاعَ بالصَّاعَلِي مِنَّ البحمع فقال رسول الله صلّى اللهُ عليَّه وسلَّم (﴿ لَهُ تَفْعَلُوا وَلَكِنَّ مِثْلًا بِمِثْلِ لَوْ بِيعُوا هَالَّهِ واشتروا بشمبه من هذ وكدلك الميران )

اہ غلام نے کر کیا اور ایک صاح اور کھے ریادہ جو لیے جب معمر کے

ہاس آیا اور ان کو خبر کی تو معمر نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ جااور

ہیم کر آبادر مت لے کر برابر برابر کیو تکہ علی نے سنا ہے رسول

اللہ فیلے سے آپ فرماتے سے اتاج بدلے اٹائ کے برابر جیواور

اللہ فیلے سے آپ فرماتے سے اتاج بدلے اٹائ کے برابر جیواور

ان داوں دیار ااٹائ جو تھا۔ ہو گول نے کیاج دور آیسوں بی فرق ہے

(او کی بیٹی جائز ہے)۔ انھوں نے کہا جھے ار ہے کئیل دولوں

کی جش کا تھم رکھتے ہوں۔

۱۸۰۱ - ابوبر برواور ابو معید خدری وضی الله عنبمات روایت به بناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے بی عدی یی سے ایک فضی کوعاش کیا جبر کا وہ جیب (عمر وسم کی کھیور) کھیور لے کر ایا۔ بناب رسول الله سلی الله علیه و سلم نے ال سے بوچھا کیا جبر علی بناب رسول الله سلی الله علیه و سلم نے ال سے بوچھا کیا جبر علی سب کھیور ایک بی بوتی ہے ؟وہ بوا جبی تم خدا کی یارسول الله اہم یہ کھیور ایک صاح جب فرایا ایاب سے کرویلکہ برا پر چھیا کیا ہے کر کھیو کر ایک صاح جب کے بیار کی دو صاح دے کر کہا کہ کو بی کر ایک کو بی کر ایک کو بی کر ایل کی تھی یہ ایک کو بی کر ایل کی تھی یہ ایک کو بی کر ایل کی تھی یہ ایک کو بی کر ایل کر تھی کر ایر برا پر بیل کر تھی کر ایر برا پر بیل کر تھی کر ایک کر تھی برا پر برا پر بیل کر تھی کر ایک کر تھی برا پر برا پر بیل کر تھی کر ایک کر تھی برا پر برا پر بیل کر تھی کر برا پر برا پر بیل کر تھی کر برا پر برا پر برا پر بیل کر تھی کر برا پر برا پر برا پر بیل کر تھی برا پر برا پر بیل کر تھی برا پر برا پر بیل کر تھی کر برا پر بیل کر تھی برا پر برا پر بیکھی کر برا پر برا پر بیل کر تھی برا پر برا پر بیل کر بیل کر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر برا پر بیل کر بیل کر بیل کر برا پر بیل کر بیل ک

الله بدلے ہے جا کی اوان کی کی جا تر ہے اور انار انادر علاقے تہوں کا یہ قول ہے کہ گیہوں اور جودو اول علیدہ حسیس میں اور ان می کی ایک ہوں ہو ہے جا گئے ہوں اور جودو اول علیدہ حسیس میں اور ان میں گئے در ست ہے جہے ہے گئے ہوں اور جودس میں اور و میں اناد کی دو ہے جو گزرچکا کا آپ نے قربا جب حسیس بدس جا کی تا جس طرح جا اور جا کہ اور ان میں اور جو دوار و ہوں قباحت نہیں اور جو میں اور جو دیار و بور قباحت نہیں اور میں کی ہور اور میں کی ہور ہے گئے اس میں سے کہا ہے کہ کی جو را اور جو کی جس ہے بلکہ معمر اور جو کیا جس ہے بلکہ معمر اور اور میں کیا ہے۔

(۳۰۸۱) منا مام دوی کے کہ شاہد سال کو سوفت تک اس بیج کی حرمت مسلوم مدہوئی ہوگی کو تک رہو کی حر مت 6 شر درج مان آقاع اور کی دجہ ہے۔ اور اس دویت سے ہمارے اسخاب بدیس دیس درک ہے کہ عید کی بچے حرام خیس ہے اور دویک حید ہے جس سے مود کی غر ش حاصل ہوجاتی ہے۔ وید ہے کہ کمی فخص کو مور دہید بینا منظور ہوں اور مود ممیت دو مود بینا ہوں تو دوماف الور پر مور دہیہ قرص نہ لے بلکہ دو مور و پیر کو یک شے ہم جن سے مول سے سال ہے سے رہا مو دہیہ کوئی کے اتھ کے کردور و پیرا ہے کام بھی لاسے اور و مور دہیہ جو جن میں اسکے پی میداد پراواکر ہے اور یہ بینی شافعی اور و مرہے مانو کے مزد یک حرام جیس ہے جین والک اور احمدے حرام کہا ہے۔

متر جم کبتا ہے شاقع کا یہ دیب سمج خیل ہے اور دوسری سدیٹوں بیل عید کی تھے پر اعید سنی ہے درواسود حو روں کی ایجاد ہے اور حید اللہ تعالی کے سامنے مقید فیکی وہ سے اور اوراد سے کو خوب حاصا ہے۔



الله مع المستقل أبي سعيم المعاري وعل أبي المعاري وعل أبي المعاري وعل أبي المعارة أنا رَسُول الله على المنتفعل وخلًا على خير المحالة أن بعمر حسيب فقال له رَسُول الله عليه المؤلف الله بعد المعارف والله بارشول الله به المائدة أن المائد العماع من هذه بالصاعيم والمحاعيم بالمثالة أنقال وسول الله تلكه ( قله تفعل بع المحتمع بالمثراجم أبم التع بالمثراجم جبين ))

مربي فقال لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ( مِن أَيْنَ عَذَا)) مربي فقال لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ( مِن أَيْنَ عَذَا)) فقال بلال تشرّ كان جنده رَدية مبعث مبهُ سَاعَيْنِ بِمِماعٍ لِمُعلَّمِ اللّبِي عَلَى صَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّدُ دَلِكِ ( أَوَّهُ عَنَى الرّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنَ إِذَا مُردُّكِ أَن تَشْرَيُ النَّمْرَ هِفَةً بَيْعِ احْرَ ثُمَّ اللّهِ بِهِ لَمْ يَدْكُو أَنِي سَهْلِ فِي حَدِيثِهِ عِبْدُ دَلِكِ ))

الله عن أبي سعيد رسى الله عن قان أبي سعيد رسى الله عن قان أبي سعيد رسى الله عن قان أبي رسول الله عندي الله عندي وسلم بتمر فقال ما هذا السئر بن بشربا نقال الرجل إلى رشول الله بشرا ساعين بعن عن عدا فقال رشول الله (( هذا الربا فرقوة ثم بيغوا تنفرنا والشتروا لذ من هذا ))

۳۰۸۲ - ابو سعید خدر می اور ابو ہر سے رضی اللہ عند سے اسک عی
رواجت ہے بیسے او پر گزری۔ اس میں بید ہے کہ ہم آیک صاح اس کے ووصات کے بدلے اور دوصارع تین کے بدلے لیتے ہیں تب
رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسم نے فرمایا ایسا ست کرو بجع کورو پور
کے بدلے نے پھر دو پور سے جنیب فرید کرئے۔

۱۹۸۰ ۲۰ - الاسعید نے دواہت ہے حضرت باال پر فی (ایک عمده حمر ہے) مجود لے کر آئے۔ بناب د مول اللہ می کی مجود تی کہاں ہے اور اللہ می کی مجود تی کہاں ہے اور اللہ می کی مجود تی کہاں ہے اور میں نے ایک ساخ اس کا آپ کے ایک ساخ اس کا آپ کے کہاں ہے کہ جن ساخ اس کا آپ کی میں ہے ایک ساخ اس کا آپ کی جود کی سے نے ایک ساخ اس کا آپ کی جود کی ہے نے فرید اندوں یہ تو کی ہے نے فرید اندوں یہ تو کی ہے نے فرید اندوں یہ تو کی ہود خرید ناج ہے تو اپنی میکود خرید ناج ہے تو اپنی میکود کی دور خرید ہے۔

ایک میں اند عید رضی اللہ عند ہے دواہر کی مجود خرید ہے دول اللہ عید کے باس می میرد آئی آپ نے فرمایا یہ میکود اندادی میکود سے دول اللہ عید کے باس می میرد آئی آپ نے فرمایا یہ میکود اندادی میکود ہے دو میں میں انداز ہم نے اپنی میکود ہے دو میں میں انداز ہم نے اپنی میکود کے دو میں میں کے باس کو بیس دواور پہلے ہمار کی میں انداز ہم نے آپ نے فرمایا یہ تو رہا ہے تو بہادی کی تیت بھی سے یہ میں کی تیت بھی سے یہ کی دواور پہلے ہمار کی میں میں کے بیار کی قیمت بھی سے یہ کی کی دور ہمار سے لیے خرید لور

۱۳۰۸۵ - حفرت ابو معیدرضی اللہ عمد سے روایت ہے ہم کو جع
کھور مل کرتی تھی جناب رسول لللہ کھنگا کے زمانہ مہارک جی
اوراس جی سب مجوری فی رہتی تھیں تو ہم دو صاح اس کے
ایک صاح کے بدلے بیچے تھے یہ جر جناب رسوں اللہ کو بہلی
آپ سے فرایا مجور کے دو صاح ایک صاح کے بدلے نہ بینا
عیال طرح کیہول کے دو صاح ایک صاح کے بدلے نہ بینا



#### بار هیش ))

سالًا أن عبّس رمبي الله عنه عال العرف أبن عبّس رمبي الله عنه عن العرف الم عبّس رمبي الله عنها عن العرف وقال أبنا بيد قلت بعم دال دد بأس عبّاس عن العرف أبا سعد فقف أبي سأل أب الم عبّاس عن العرف عقال أبدا بيد قلت نعم دال مناف أب الم دال في الله عنه بنيكم أو دال ذلك إلى سكت بنعم الله عنه بنيكم أو دال ذلك إلى سكت بنعم الله عنه بنيكم أو مال ذلك إلى سكت بنعم أرض مبر أرض عنه الله عليه وسلم بنعم أرض منال كان في تمر أرض عن المر أرض بنعم الربيت له تقرب المعم بنعم الربيت المناف عن تعرف أرض بنعم الربيت له تقرب تعرف بنعم الربيت له تقرب عنه المناف من عمر الربيت المناف عن عمران المام المناف عن عمران المناف المناف عن عمران المناف المناف عن عمران المناف أبيت المناف عن عمران المناف المناف

ورم درورم کے بدلےند چینا پیاہیے۔

کہ ۱۹۰۱ - ابد عفر اے دوایت ہے جی نے این محرادرا بن عبال میں ہے جی صرف کو ۱ انھوں نے اس بھی کوئی قباصت فیص و کیمی را گرچہ کی بیش انھا ابو سعید خدری (اگرچہ کی بیش انو بھر طبکہ نفتہ ہو) چر بھی بیشا تھا ابو سعید خدری کے پاک ان سے بھی نے اس کا انگاد کیا بوجہ ابن محر اور ابن عبال میں دو دو دہ ہے۔ شی نے اس کا انگاد کیا بوجہ ابن محر اور ابن عبال کے کہنے کے نیوں نے کہا جی بھو سے نہیں بیان کروں گا مگر جو ساتھی سے جانب رسوں اللہ سے آپ سے پاک ایک مجوروالا جو ساتھی سے جانب رسوں اللہ کے کہوروالا میں جو ساتھی سے جانب رسوں اللہ کے کہوروالا میں جو ساتھی سے بیار ایک مجور این حم کی ایک حداث عبرہ مجود کے کہا ہے بھور کہاں سے میانا عبرہ کم کی دول اللہ کی مجور این حم کی ایک حداث عبرہ کھور کہاں سے میانا عبرہ کیور این حم کی سے تھی۔ جب رسول اللہ کی مجور این حم کی سے تھی۔ جب رسول اللہ کی مجور این حم کی سے تھی۔ جب رسول اللہ کی مجور این حم کی ایک جور این حم کی سے تھی۔ جب رسول اللہ کی مجور کہاں سے میانا عبرہ بولا اللہ کی دولا اللہ کی دولا اللہ کی میں کیور کہاں سے میانا عبرہ بول اللہ کی دولا اللہ کی میں کیور کہاں سے میانا عبرہ بول اللہ کی دولا کی دولا کی دولا کا کھور کیا گور کی دولا کی دول

( ٢٠٨٤) بنا الله الرائن مي كاليد ميد الأكد جب الذائد الله يو كي اور يشي سد الرائد بي جو الرائد يك جي بو اور جائز ر كله تن يك در جم كي فئ كود ودر جم ك جرك و دايك وينوكي دوا بناد ك جدك اور يك صارا كور كودو صارح كود ك جرك إوراق



وَسَلّمَ أَنِّي لَكَ هَذَا قال الْعَبْقَتُ بِصَاعَيْنَ عاشرَبْتُ بِهِ هَلَ الصّاغِ وَانَّ سِعْرِ هَذَا كُذِهِ فَقَال رِسُولُ اللّهِ السُّرِق كذا وَسِعْر هَذَا كُذه فَقَال رِسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ( وَيَلْكَ أَرْيَبُ إِذَا أَرَدُت ذَلِكَ قَبِعْ تَهْرِكُ بِسِلْعَةِ ثُمْ اطْتر أَرَدُت ذَلِكَ قَبِعْ تَهْرِكُ بِسِلْعَةِ ثُمْ اطْتر بِسَعْتِكُ أَيْ تَعْرِ شِئْتَ )) قال أَبِ سبيد فالسّمَرُ بِالنّمَر أَخَقُ أَنْ يَكُونَ رَبّا أَمْ الْبِعِثَةُ فالسّمَرُ بِالنّمَر أَخَقُ أَنْ يَكُونَ رَبّا أَمْ الْبِعِثَةُ فالسّمَرُ بِالنّمَر أَخَقُ أَنْ يَكُونَ رَبّا أَمْ الْبِعِثَةُ فالسّمَرُ بِالنّمَ اللّهِ عَلْمَ قَالَ فَحَدَّثُنِي أَبُو الصّلْقِيلِ وَلَهُ أَنْ وَانْ عَمْمٍ عَلْهُ فَحَدَّثِي أَبُو الصّلْقِياءِ أَنّهُ سَأَلَ اللّ عَنْسٍ عَنْهُ مَكُمْ فَكُرِفَةً

١٨٩ ٢ - عَنِ (إِن عَبْاسِ يقُولُ أَعْبُرْيِي أَسامةً إِنَّ

صدی مجور کے لے کر گیاوران سے بدسا ایک صاف ال مجور کا خرید کے نکہ اس کار فی ہزار میں ای ہے اور اس کار فی ایسا ہے۔

آب نے فرمایا خرائی ہو تیر می مود دیا تو نے۔ جب توابیا کرنا جا ہے تواپی کچور کی اور شے کے بدلے تواپی کچور کو و تو چہ کے بدلے جو کچور تو چہ ہے تر ید کر لے ابو سعید نے کہا تو کچور جب بدلے کھور کے دی جائے (کم یازیادہ) تواسی میں مود ہو تو چاندی جب چیا کہ کے بدلے بدلے دی جائے (کم یازیادہ) تواسی میں مود ضر در ہوگا (اگر چہ نفتر بدلے ہوں) ابو تعفر و نے کہ پھر میں این عمر کے چی آگیا اس کے بعد تو انھوں نے بھی مع کیاائی سے (شایدان کو ایو سعید کی حد برق آئی ہوں) اور این عمال کے پاس میں خیس کیا گئی جو تا کی اور این عمال کے پاس میں خیس کیا گئی جو سے ایسان کی انہوں نے پوچھا این عمال سے برانسی ہو کی اور این عمال کے پاس میں خیس کیا گئی جو سے ایسان کی۔ انھوں نے پوچھا این عمال سے ایسان کی۔ انھوں نے پوچھا این عمال سے اس کو کھر دی تو کر دہ کہا انھوں نے۔

۱۹۸۸ م ۱۹ - ابوصائے رضی اللہ عنہ ہے رو ہے ہے بیل نے ابو معید الحدری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے دینار ہر لے و بینار کے اور درم ہدلے درم کے ہرا ہر برا ہر برا ہر بہتا ہا ہے جو ریادہ دے یا نیادہ لے توسود ہے۔ ہیں نے کہا این عباس تو اور کھے کہتے ہیں۔ انہوں ہے کہا میں اللہ عنہا ہے طاقور کھے کہتے ہیں۔ انہوں ہے کہا می اللہ عنہا اللہ علیا اور جس نے کہا تم جو یہ کہتے ہیں اللہ علیا و سلم سے سنایا قرآن ہی ہو تو کیا تم نے رسول اللہ علی و سلم سے سنایا قرآن ہی بایدہ سلم ہے سنایا قرآن ہی ساند قرآن جید میں بایدہ میں نے رسول اللہ علیہ و سلم سے منایا قرآن ہی ساند قرآن جید میں بایدہ ہی ہے صد بھ بیان کی اسمامہ بین زید ساند قرآن جید میں بایدہ علیہ و سلم نے فرای دب ادھار ہیں ہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرای دب ادھار ہیں ہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرای دب ادھار ہیں ہے در اوال ہے میں ہے جی اور قرب

١٨٥ ١٨٠ - أين عباس رضى الله ونهاست روايت بي يحد س إمامه

للہ ای طرح گیبرں اور ترم رہوی جناس بیں وہ کم ویش بینا جائزر کھتے تھے۔ بھر طیکہ وست ہو اور جو اوھاد ہو تو رہا ہو جائے گا پر ان وٹوں صاحبوں نے اپنے قول سے رحوع کیاا ورا یک جنس ہی کم وجش بینے کی ترمت کے قائل ہوگئے۔



وَيْدِ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ مَانَ ((اللَّمَا الوَّبَا فِي السَّهِيمَةِ))
واللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبَّاسٍ رَصِي فَهُ عَلَيْهُمَا عَى أَسْدَهُ إِنِّ رَبِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَالَىٰ إِنْ إِلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنْهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

المُحْسَرِيُ لَقِي الْسِ عَنَّاسِ فَقَالَ لَهُ أَرَابُتَ قُوْلَتُ الْمُحْسَرِيُ لَقِي الْسِ عَنَّاسِ فَقَالَ لَهُ أَرَابُتَ قُوْلَتُ مِي الْمُعَرِّفُ لَقِي اللهِ عَنَّاسِ فَقَالَ لَهُ أَرَابُتَ قُولُكُ مِي الْمُعَرِّفُ اللّهِ عَنَّهُ مِن رَسُولَ اللّهِ عَنَّالَ مَ شَتَّ وَحَدَّهُ هِي كِلِ لِللهِ عَرَّ وَحَلَّ فَقَالَ مَ شَتَّ وَحَدَّهُ هِي كِلِ لِللهِ عَرَّ وَحَلَّ فَقَالَ مَ شَتَّ وَحَدَّهُ هِي كِلْ لِللهِ عَلَى اللّهِ عَرَّ وَحَلَّ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهِ أَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ فَقَالَ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهِ أَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ عَلَيْهُ وَلَكِنَ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ عَلَيْهِ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكُنَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنّا لِلّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنّا لِمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### باب لغن آكِل الرَّب ومُؤكلِه

۱۹۹۴ - على عبد الله رسي الله عنه عال الله رشول الله صلى الله عليه وسلم (( اكل الرب )) وممؤكلة خال قُلت وكانبة والشاهدالية قا الله المحدث بعد سمعنا

## • # - عَنْ جابِرِ رَصِيي الله عَنْهُ قَالَ لَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلُ الرِّهَا

بن ذیر نے بیان کیا کہ دسول اللہ عظی ہے قرماہ سوواد حدر میں ہے۔
• ۹ • ۲۰ میں میداللہ بن عباس رضی اللہ عنبائے اسامہ بن ریدر منی اللہ عند سے دوایت کیا کہ رسول اللہ عملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایہ ریا کیں ہے نقوش ۔

دیا کیس ہے نقوش ۔

۱۹۰۳- عطاء من الى ربائ سے دوایت ہے او سعیر فدرى این عبال عبار فدرى این معید فدرى این عبال عبار فرائ ہے اوران سے او تھاتم جو تق سرف کے باب ہیں کہتے ہو تو کیا تم ہے ما اور ان سے برحول اللہ علی ہے کام جمید عبی ہی ہے کہ اس بالے ہے کام جمید عبی ہی ہے اللہ تعالی کے کام جمید عبی ہی ہے اس بالے ہے اور اللہ تعالی کے کام جمید کہوں گا رسول اللہ تھی کو تو تم جمہ سے زیادہ جائے ہو اور اللہ تحالی کی کر آب کو یک فیل جائے (بدعا جزی کے طور پر کہا) لیکن جمھ سے مدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید نے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے صدید بیان کی اسامہ بن زید ہے کہ رسول اللہ تھی ہے فرمایا ہے مور اور مادھ سے سے

۹۳ ۹۳ - حضرت جابر رضی القد عند سے روایت ہے رسول القد میگئے بے عنت کی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود

( ٣٠١) جنا الوی نے کیا بعض علامے کہ ہے کہ سامہ کی یہ دواہت منسوخ ہدوہ مرکی حدیثوں سے اور اجماع کیا ہے اہل ا ملام سے
کہ دوستر دک انعمل ہے اور بعد ہوں ہے اس کی عادیاں کی ہے کہ و محمول ہے الل اموال پر جور پری تیس بیں بھے قطادی کے ساتھ ویل کی
سیعاد پر س طرح پر کا ایک کیٹرا معلوم الصف قرض ہو چراس کو بیچ کے بردے معلوم الصد سکے یہ ہے تو کر نقر بیچ لو جائز ہے یا وہ
تحسیب جنا ہے تلف پر کیو تک ان علی کی بیٹی دیا بیش ہے بلکہ او حار دیا ہے ماوہ چمل ہے اور ابو سعید اور عہدہ کی حدیث میمان ہے اور
سیل داجب ہے بھی ہے۔ اس محتصر ۔

(٣٠٩١) تلا النار عيد معاد الله الووي ي كهاال حديث ير فقاك باطل دور ترام يريد وكرنا محى ترام ب اب جو مولون اور الله



#### وتُوَاكِلَةُ وَكَالِهُ وَشَاهِمِيَّهِ وَقَالَ هُمْ سُوءً قَالِ أَخَلَةِ الْمُحَلَّالِ وَتُوالِّهِ الشَّهات

الله عند النفسان ألى سنيم رَصِيَ الله عند الله عند الله عليه وسنم يَقُولُ وأهُوى النفسانُ وإن الله عليه وسنم يَقُولُ وأهُوى النفسانُ وإن العمال بَيْنَ وإن العمال الله العمال المنتن وإن العمال الله العمال المنتن المعالم ال

### کیسے و سے پراور سود کے گواہوں پراور فر ایا وہ سب برائد ہیں۔ باپ حلال کو حاصل کرتے اور شبہ والی اشیاء کو چھوڑ سے کا بیان

سه ۱۹۰ سے نعمان بن بیٹر کے روایت ہے جی نے تادموں اللہ کے اور شارہ کی تعمال نے اپنی فکیوں سے دولوں کالوں کی طرف آپ فرائے جی مقرر طائل کھلا ہے دور حرام بھی کھلا ہے لیکن طالب و حرام کے در میان ایک چیزیں ہیں جو دولوں سے شق ہیں سلاس و حرام کے در میان ایک چیزیں ہیں جو دولوں سے شق ہیں سے بھاوہ اسپیا دین اور آبر و کو سما مت لے گیااور جو شہوں سل سے بھاوہ اسپیا دین اور آبر و کو سما مت لے گیااور جو شہوں سل ہی پڑا ہے دولا ایک دمت لین اور آبر و کو سما مت کے گیااور جو شہوں سل ہوئی دین اور آبر و کو سما مت کے گیااور جو شہوں سل موئی دین اور آبر و کو سما مت کے گیااور دو شہوں ہی پڑا وہ آبر حرام میں بھی پڑا ہیں جو اتا ہے اس کے جانور (مند کو جسی چر می کی اور کی تر اس کے جانور (مند کو جسی چر میں ایک کی دور ہو تا ہے خبر دارد ہو میں ایک گو شت کا مگز ا ہے گر وو سنور گیا تو ساد بدت مت کو میں ایک گو شت کا مگز ا ہے گر وو سنور گیا تو ساد بدت سنور گیااور جووہ بھر تو ساز ایون گر گی سے در کھو دہ کو تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کو تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کو تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کو تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کر دو سنور گیااور جو وہ گر تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کو تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کر دو سنور گیااور جو وہ گر تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کر دو سنور گیااور جو وہ گر تو ساز ایون گر گی ہو در کھو دہ کر دو سنور گیااور دو وہ گر تو ساز ایون گر گی ہو در کی دور کی دور کھو دہ کر دو سنور گیااور دو دور کی دور دور کی دور کو دور کو دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر

عبی مصب سرد کا فیصلہ کرتے میں اور سود راوائے میں یاجوا لمالواور منٹی سود کا حساب لکھتے ہیں وہ مجی ملمون اور سرروز میں اس سے ان کو تو ۔۔ کرنی جا ہے اور سک تو کری پر ف ک ڈالٹا جا ہے۔۔



٩٩٠ عن كرائاء بهد الإشاد بشة مندي صائع صلى الله عن الله عن الله عن الله عندي الله عنه وسلم بهد أن حديث كرائاء أنه من حديثها واكثر أن حديث كرائاء أنه من حديثها واكثر أن المديثة الله عنه عن الله عنه عنه الله عنه الله

عداحت شول الله صلى الله علله وأسلم وهُو المعنى الله علله وأسلم وهُو المحصبُ الساس الحملي وهُو المقولُ المعنى المعنى الله عليه والمعالم المناس الله المناس المحلل المناس والمعالم المناس والما المناس والمعالم المناس والمعالم المناس والمعالم المناس والمعالم المناسم المناسم

باب يَبْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتَشَاءِ رُكُوبِهِ باب يَبْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتَشَاءِ رُكُوبِهِ عَمْ أَنَّهُ كَالَ بِمِيرُ عَلَى حَسَلِ لَهُ فَدُّ أَعْيَا فَرَادَ عَمْ أَنَّهُ كَالَ بِمِيرُ عَلَى حَسِلِ لَهُ فَدُّ أَعْيَا فَرَادَ لا تُسَيِّبُهُ قال ملحِقِي النَّبِيُّ عَيْكُ بدعا بِي وصرته فسار مَيْرًا فَمْ يُسِرُ مِثْلُهُ قال (( بقيبه قَبقهٔ بواقيَّةِ ) قَمْتُ مَا مَمْ قال (( بقيبه قَبقهٔ

۱۵-۱۵-۱۱ سندے مجھی کے کور دیالاحد بیشامر وی ہے۔ ۱۹۷ مبر - اس سند ہے مجمی کے کورہ بالاحد بیٹ مروی ہے۔ لیکن زکریا کی حدیث الن سب ہے زیادہ مکمل ہے۔

عدا ١٩٠٩ - انهان بن بشير بن سعد سے دوايت ہے جو صحالي تھے در سول اللہ علقے كے اور وہ خطبہ ساتے تھے ہو كوں كو جمس على الك شير كانام ہے شام على اور كہتے تھے على نے سار سول اللہ صلى اللہ علمہ وسم كانام ہے آپ فرہ تے تھے حلال كھل ہو سے اور حرام كانا ہوا ہے۔ ہم بيان كي حد عث كو اى طرح بيمے اوپر كزرى۔ عو شد ال يقع فيه تك۔

(۱۹۸۸) من ساد فی صورت ب آب ن طادت اور احمال کار نوو ک نے کہاک امام احمد اور ان کے موفقیں سے اس مدے سے ولیل پکڑی ہے کہ حافر ، کی آغ اس شرط ہے ور ست ہے کہ مالک یتی مواری اس پر تغیر الے۔اور امام ،الک کے نزد یک بیر شرط جائز ہے جب معادت ان



بؤقية )) وسُنْتِ عليهِ خُلَالَة الَى أَهْلِي لِمُثَا لَعْتَ أَنِّهُ بِالْحِسِ لِمَعْدِي ثَلِيهَ ثُمْ رَحِنْتَ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي لِقَلَ (﴿ أَثْرِائِي مَاكِمِشُكَ لِأَخُدَ جِملُكِ خُلُ جِعلَكِ ودر هِمكَ فَهُو لِلْحُدَ جِملُكِ خُلُ جِعلَكِ ودر هِمكَ فَهُو

میرے ہوتھ تھ آل ایک او تیے ہے (دوسری دوارت ہیں پائ انید میں اوراکیک او تیہ تیا دواریت ہیں دواو تیہ اور کیسا دم بیادو ردم ہیں اور ایک دواریت ہیں سوے فالیک او تیہ او تیہ اور ایک دواریت ہیں سوے فالیک او تیہ او تیہ اور ایک دواریت ہیں جارہ دواریت ہیں آئی سال اور ایک دواریت ہیں جی جارہ دور کیک دواریت ہیں آئی سال اور ایک دواریت ہیں جی دواریت ہیں آئی سال اور ایک دواریت ہیں جی دواریت ہیں جارہ اور کیک دواریت ہیں جارہ اور کیک دواریت ہیں جارہ اور کی اور ایک کو میرے والد اور کی ایک ہیں اور ایک کے جی ایک اور ایک کو میرے والد اور تی کے ہو تھ تھ آوالا اور شرط ای اس کے ہیں ایک کو میرے دواری کی ایک گھر تک دور ہیں ایک تھر چیچا تو اوس آپ کے ہیں ہیں ایک تھر چیچا تو اوس آپ کے ہیں ہیں ایک تھر چیچا تو اوس آپ کے ہیں ہیں ایک تی ہیں کی میں کی ایک کے میں اور تا تی گھر آپ نے بھی کو بی تی اور ایک کے میں ایک تی تیر اے سے تی اور اور دوریہ سی تی تیر اے سے تی تیر اے سے تی تیر اے سے تیر اور دوریہ سی تی تیر اے سے تیر اور سی سی تی تیر اے سے تیر اور سی سی تی تیر اے سے تیر اور دوریہ سی تیر اور دوریہ سی تیر اے تی تیر اے سی تیر اور دوریہ سی تیر ایس سی تی میر وی ہیں۔ ایک کے دوران حد ریت اس سندے بھی میں وی ہے۔

تنی سوہری کی تھیل ہواور شافتی اور او حذیثہ اور باتی علاء کے برادیک بے شرط جائز نمیس خواد مسالت قلیل ہو یا کیراو جا ۔ کی عدیث کی ہے کاویاں ق سے کہ حضرت کو خرید نامنگورند تھاصرف جا بربراحسان کرنامنظور تھا۔



عروس دساد شد ما والمهات الله الله الله الله الله الله حلى التهات الله الله حلى التهات الله حلى المالي عن البعير ما عبراته به حدى المتادلة به حدى المتادلة الله حلى مدامي عبه قال وقد كان رسول الله حلى الله على الله على المتادلة (( ها تورَّحْت الكُوا أَمْ قَيَا )) مناس له المرادلة الله تروُحْت الكُوا أَمْ قَيَا )) مناس له المرادل الله تروُحت وتلاعيها على المثل الله تروُح الله الله ترقي المؤال الله ترقي والدي أن أمروات الله ترقي المؤال الله ترقي محاز والدي أن أمروات الله تروّحت اللها بعد والدي الله توديها الله توديها الله توديها الله تروّحت اللها الله تروّحة اللها الله الله اللها الله اللها الها اللها الها الها

ا بھی میر نکاح ہواہے) بھے اجازت دیجئے (لو کورات پہلے مدینہ جائے کی) آپ لے اجازت وی س لوگوں سے آگے براہ کر مدينه آپينجا دمان ميرے ماموں ملے اوراونث كاحال يو حيمار ميں نے مب حال بہان کیدائموں سے جھ کو مدست کی (کہ یک بی اونث تھا تیرے یا ک اور گھر والے بہت ہیں اس کو پھی تونے 🕏 ڈ ل ادراس کو مید معلوم شد تھا کہ خداو ٹد کریم کو جا بڑ کا ما تدو متلور ہے)۔ جابڑنے کہاجب میں نے آپ سے جازت ما گی تو آپ نے فرماتو نے کواری سے شاوی کی ہے ، فاقی سے ؟ ش نے کہ الای سے۔ آپ نے قرب کواری سے کول ترک وہ تھے سے ممیلی اور تواس سے کمیآنا؟ میں نے عرض کی بارسول القدامیل باپ مر کمایا خبيد مو كي ميري كي ببيس چهوز كر چهوني چهوني تو مجمع برامعلوم مواکہ میں شادی کر کے ایک اور لڑکی لاؤں ان کے برابر جونہ ان کو اوپ سکھائے اور ندان کو د وائے۔اس کے جس نے ایک نکاتی ے شادی کی تاکہ ان کو دائے اور تمیز علمائے۔ جایا ہے کہا پھر جب رسول الله ملك مدينه بل تشريف لائ على اوات التي ي ے کمیا آب نے اس کی تیست جھ کو دی اور اونث بھی چھر دیا۔ ا ۱۱۰۱۰ حضرت جا يررضي الله عندس روايت بي جم لوگ مكه س مديند كو آئة دول لله ين ك س ته تو مرااوت ياد مو كيالور بیان کیا صدیث کو پورب قصد کے ساتھ ۔ اور اس روایت ش بیا ے کہ مجر آپ نے قرمایا میرے و تحد اپنا پیداونٹ ج ڈال ٹل نے کہاوہ آپ سی کام ور سول اللہ۔ آپ نے سرمایا تبیس ای ڈال مرے اتھ میں نے کہ تیل وہ سے کام یارسول اللہ سے الرمایا نہیں آج ذال میرے ہاتھ ۔ میں نے کہا تو ایک محض کا میرے او پر یک اوقیہ سونا ہے آپ ایک اوقیہ سوئے کے بدلے ہے اوثث

(ادام) جا بیم الحروودن سے جب ملک شام کے رہنے والوں سے براید کی مطلقت میں عدید مود پر حملہ کیا تھااور مدینہ والوں کو قتل اور عاراج کیا تھا۔ بدواقعہ ۱۲ مدیس بول



عيه إلى المعابنة )؛ قال فلم قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدان (( أغطه أوقية من دهب ورادي فيراط قال فأعطابي أوقية من دهب ورادي فيراط قال فعلت لا تعارفين ربادة رسول الله صلى الله غيه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذة أهل النام ين الخراء

الدُّنِيُ عَلَيْتُهُ فِي سَمَرِ فَتَنَحَّسُ نَاصِحِي رَسَاقَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ فِي سَمَرِ فَتَنَحَسَ نَاصِحِي رَسَاقَ النَّهِ عَلَيْهُ فَمَ النَّهِ عَلَيْهُ فَمَ النَّهِ عَلَيْهُ فَمَ النَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَالَ لَيَ وَرَادَ أَيْصًا قَالَ فَعَا رَالَ غَرِيدُي وَيَعُولُ (﴿ وَاللَّهُ يَعُفِرُ لَمَنَ )) فَعَا رَالَ غَرِيدُي وَيَعُولُ (﴿ وَاللَّهُ يَعُفِرُ لَمَنَ )) فعا رَالَ غَرِيدُي وَيَعُولُ (﴿ وَاللَّهُ يَعُفِرُ لَمَنَ )) فعا رَالَ غَرَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَيّا أَتِي عَلَي النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَيّا لِيَنْ عَلَي طَهْرَة لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَيّا فَيَعُولُ لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَيّا فَيْكُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا فَلَا فَلْمَا أَنْدَرُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ وَمِلْهُ وَمِلْكُ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَتُ عَلَيْهُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَمِلْكُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَمِلْكُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَكُ وَلَمْ فَالَ فَلَتُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ فَيْ وَمِلْهُ وَلَيْكُ ولِلْكُ وَلِي قَالَ وَلَمْ فَلَالَ وَلَكُ عَلَيْهُ وَمِلْكُ وَلَمْ الْمَالِيلَةُ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا وَلَمْ فَلَا وَلَمْ فَلَا وَلَمْ فَلَا وَلَيْهُ فَيْهُ وَلِمْ لَلَكُ عَلَى الْمُعْلِيقِةِ فَالَ فَلَا وَلَمْ الْمُعْلِيقِةً وَلَا فَلَا فَلَا فَلَمْ الْمُعْلِيقِةً وَلَا فَلَا اللّهِ فَيْكُولُونُ اللّهُ فَيْكُولُونُ اللّهُ فَلَا فَلَالِهُ فَلَا فَلَ

٤٠٠٤ حَلَّ حَلَيْ بَهُ عِلْد الله رَصِي الله عَسهما فان سافرات منع رسُون الله عَلَيْهُ فِي بَعْص أَسْمارهِ فان سافرات منع رسُون الله عَلَيْهُ فِي بَعْص أَسْمارهِ أَطُنَّهُ مَان عَارِيًا واقْتَصَلَّ الْحديثُ وراد به مال (ريا جَايِرُ أَنُو قُرِبَ اللهم ) مُنْتُ بَعْمُ قال (( لَكَ جَايِرُ أَنُو قُرِبَ اللهم ) مُنْتُ بَعْمُ قال (( لَكَ الثُمَلُ وَلَكَ الجَملُ ))

کا مقر کیا چربیان کیاسادا قصد اتنازیادہ ہے کہ آپ نے فرمیااے

جابر نزے قیت یائی۔ مارنے کہاہاں۔ آب نے فرایا قیت نے

بوراونٹ بھی نے ' قیت بھی نے اور اونٹ بھی لے۔



أنَّ سِي الْمُستَحَدَّ فَأَصَلِّي رَكُمَيْن وَرَوْدَ لِي

◘ ١٠٠ = عَنَّ خَابِر أَبِ عَشِّهِ اللَّهِ رَضِي اللَّهِ غَنَّهُما يَقُولُ السَّرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بعِيزًا برُقِيَّتُيْنِ وَيَرْهُم أَرُّ درُعْمَيْنَ قَالَ عَلَمُ قَدَمُ صِيرًا أَمْرَ بِيقُرَهِ فدُمحتُ مُأْكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدَمَ الْمَدَينَةِ أَمْرِينِي ثمن البعير عارجح ليي

\$1.7 عن جَارِ اللهِ عَلَمُ واللهُ عَنَّ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ بَهِدَهِ الْبَصَّةَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ مَا لَنُتُرَاهُ سِنَّى بِنْسِ قَدْ سَنَّاهُ وَلَمْ يُدْكُرُ الْوَلِيْسَ والطَّرُّهُمُ والدُّ مُعَلِّي وَقَالَ أَمَرٌ سَقَرُةٍ شَجِرتُ أثأ مسع أجمها

٧ - ١٩ - عَنْ عَدَايِرِ رَصِينَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ اللَّبِيِّ عَلَىٰ لَهُ ﴿ فَلَا أَحَدُتُ جَمَلُكَ بَارْبُعَةُ دَنَابِيرِ وَلَكَ ظُهْرُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ ﴾

۵۰۱۸- بایرین عبدالله ب روایت بر مول التد الله نے ایک اونٹ جھے سے خریم اوراوقیہ اورایک ورم کویادو درم کو پھر جب آپ مرار (ایک مقام کانام ب مربند منوره کے پاس اور خطابی ب كها وواكب كوال ب مديد س تين كيل ير حراق كي واد ير وور بعضول نے اس کو مترار شاد معجمہ سے پڑھا ہے اورہ قطاہے ) میں يني تو عم ديااك كائ كالفي كالدوه كافي ك اورسب وكون م ال كالوشت كلاياليب "ب مدينه منوروش آيدة أو علم كيا جها كو معجد بیں جانے کا در رور کعت نماز پڑھنے کا اور او تٹ کی قیت بھی كونول كردى ورزياده دى

٥٩ مه- جايرين حميد الله رمني الله عند سے دوايت ہے ، كى قصد جو او پر گزرك اس بيل ميرسيم كه رسول الله عظالة في وه او نت مجمد سته بْريد ال قيمت يرجوسي نے مقرر كي،ورنداوقيوں كاؤكر كياند الك درم نه دو در مول كا وركباكه آب في تحم كياا يك كائ كي تحوكرن كالجراك كاكوشت بالثاب

۲۰۱۰ - جابر رمنی لله عندے روایت ہے رمول اللہ مسل اللہ عليه وسلم نے ان سے نرماہ میں بے تیرا و نے میار ویٹار کو سااور تو ال يريزه كرجا عديد تك

(٢٥٠٥) ك تووى ت كهال عديث معلوم مواكر كاف كان كرنااول ب تحريد اور تحريجا زب اوريد محى معلوم مواكد جرسفر س الوت كرات كان كو پہلے سجد ميں جانا دوروور كعت مماز پڑھتا متحب ہے اور پر مجى معلوم ہوا كدون كو مجى للل كى اور دائى وكمتيں پڑھا جا ہے جیے رات کواد رہار ادر جہور وعلوم کا بکی قول ہے ادر اس کا بیان کیا ہے ، اصلا ہیں کرریکا۔ ادر اس مدے سے بہت سے فا تدے معلوم ورت ا کی تو برا مجرور سول اللہ کا کہ خور اور مائدہ اور م کوم جریس جات اور چست کردیا۔ وومرے سوال کرنا نے کا شے کے مالک ہے۔ تیمر کیا چاہے کاجوازے چو تھے سینے ماتحت ہوگوں کا صال ہو جماناوران کی کیعیت وریاست کرنااور ان کو نیک صلاح دینا' یا تجویل یا کروسے نظاح مستحب ورنا. کیلئے نی بی ہے کیلئے کا استباب ساتویں جا یہ کی تصبیت کہ انھوں نے اپنا حظ لنس چھوڑ قاور بہنواں کی تعلیم کو مقدم رکھے آتھو ہما سفر سے " سقاه قت سجد على جائے اور وور کنت قلل پڑھے کا الخیاب کو یہ نیک راہ تنائے کا التجاب وس یں معاملہ ٹنی ریاد ودینے کا تو ہے۔ کہیر ہویں مٹس کے وزن کی اجرت بائع پر ہوتا۔ بار ہو ہیں آثار صافحین ہے بر کت حاصل کرنے کاجواز۔ سے معویں لشکر کے بھس ہو کوں کو اجازت نے کر وے کا جو اور ہے واقع میں کا است کا جوار اوائے حقوق میں۔ سمجی قال اس وال



## بات مَنَّ اسْتَسْلُفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَخَيْرُكُمْ أَحْسَلُكُمْ قَصَاءُ

١٠٩ عن أبي رافع رضي الله عنه مؤلى رسول الله عنه مؤلى رسول الله على مثله على مثله على مثله على الله الحله على الله أحسلهم قضاء ))

## باب جانورول کا قرض کیرادر ست ہے اور اس ہے بہتر دینامتھب ہے

ده این جوا میمی طرح سے قرض اواکریں۔

۱۱ میں۔ ایو ہر بر آ ہے دوایت ہے ایک شخص کار سول اللہ کو قرض آتا تھا اس نے آپ کو سخت کہا۔ صحابہ ہے قصد کیا اس کو سز ادینے کا تب ہے فر ایا سخر و جس کا تن ہے اس کو کہناڑ یو ہے (بید اخدال و لیال ہیں تبوت کے )۔ چر آپ نے صحابہ سے فرمایا ایک او نت تر یو کر کے اس کو و و اس کے او نت سے متر بلزا ہے او نت سے میز بلزا ہے او نت سے میز بلزا ہے آپ نے فرمایا وی تو اس کے او نت سے میز بلزا ہے آپ نے فرمایا وہی تر یو کر اس کو دو کے لکہ جم کم جس میں جو قرض الحجی طرح واکر یں۔

(۱۰۱۹) بناہ نووی نے کہ جانور کے قرص لیے جی تین غیب میں ایک قرش اور بالک اور جہور علاوی کہ سب جانوروں کا فرض لیا ور ست ہے مگر اور نوی اس محص کو قرض ابھاور ست ایس جواس ہے جمال کر سکے اور جو جماع نے کرسکے جیسے اس کا تحرم یا عود ست خطی تو در ست ہے۔ اور دو مور اور ایس فرر کا کہ و فرق کا قرض لیا بھی دو ست ہے، ی طرح تمام میونات کا۔ تیموا مدہب ابوطیعہ اور الل کوف کا کہ کمی ماتور کا قرض ابداو در میں اور اور کا کہ و فرق کا قرض لیا ور میں اور اور کی ہے اور صدف کے نے بہب کو۔ اور اس کادعوی کہ یہ صدیف معمون ہے بھی الل کوف کا کہ کمی ماتور کا قرض ابداور مدین اور میں اور مرکز کی ہے ور اس کادعوی کہ یہ صدیف معمون ہے بھی و کیل کر قبول تیس ہو سکا در اس میں میں شرو کی ہے ہے ہوں ہے اور سے متع میں اور سے متع میں گرو کر کہ اور میں اور سے متع میں گرو کر کے دو تا ہیں ہے بہتر یادہ میں مستحب اور مرکز در ہو اصف ہے اور سے متع میں گرو کر کہ دو تا اس سے بہتر یادہ میں میں شرو کی ہے ، بھی محظہ اور میں دو تا ہو میں میں شرو کی ہو ہے ، بھی محظہ اور میں دو تا ہو میں دو تا ہو میں میں شرو کی ہوں کہ کر میں دو تا ہو میں اور میں میں شرو کر ہو ہے ، بھی محظہ اور میں دو تا ہو میں شرو کر کر ہو ہو تھا ہو میں دو تا دو تا ہو میں دو تا ہو ہو تا ہو میں دو تا ہو ہو ہو تا ہو میں دو تا ہو میں دو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو میں دو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا



۱۹۱۹ عن أبي هريرة رمبي الله عنه قال استثنرص رسول الله صنى الله عليه وسلم بأ فأعطى سنا مؤمة وقال (( حيثر كُمْ محاسكُمْ فضاء )).

١٩٩٧ عن أبي مُريرة رسي الله عنه قال خاة رَاحِلُ اللهُ عَلَيْهِ رَاحِلُ مَعَالَ (( أَعْطُوقُ مِثِ قَوْق صَدِّهِ )) وَمَالَ (( حَيْر كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضاءً ))

بَابِ جَوَازَ نَيْعِ الْحَيَوَ لَا بِالْحَيْرَالِ مِنْ جنسهِ مُتَهَاضِلًا

بَابِ الرَّهْنِ وَجَوَارِهِ فِي الْحَصَرِ كَالْسُقُو

الاسم حضرت الوہر مرور معی اللہ عندے ووایت ہے۔ سول اللہ مسلی اللہ عندے وابت ہے۔ سول اللہ مسلی اللہ عند عندے واب مسلی اللہ علیہ وسلم نے کیک وشت قرض میں چراس سے بڑوہ کر آیک اونٹ دیااور قرمای بہتر تم میں وولوگ ہیں جو اچھی طرح قرض اداکر تے ہیں۔

۱۹۱۷ - ابویر بره رضی الله عندے روایت ہے ایک شخص جناب رسول الله مسلی الله علیہ و سلم کے پاس ہے او ثبت کا تقاصا کرتے آیا آپ نے فروبال سے بہتر او ثب اس کورے وہ اور فرمایا انجما تم بس وہ ہے جو قرض کو المجمی طرح او اکرے۔

> ہاب: جانور کوجانور کے بدل کم زیادہ بیچا در ست ہے

سالاس جابر ہے روایت ہے ایک غلام آیا وراس نے بیعت کی ۔
مول اللہ ہے ججرت پر اپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ غلام ہے چجراس کا مالک آیا استے لینے کو ۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو تھا ڈال جمر ہے ہا تھ آپ نے ورکا لے غلام و کراس کو ٹھ ڈال سے بعد کی ہے ہا تھ آپ نے ورکا لے غلام و کراس کو ٹھ بلام ہے (یا آراوہ)۔
آپ رجمت نہ لیتے جسبہ تک رہ ہوچون لیتے غلام ہے (یا آراوہ)۔
اپ رجمت نہ لیتے جسبہ تک رہ کی رکھن سفر اور حصر دو توں باب کروگی رکھن سفر اور حصر دو توں

۱۱۱۳ می کموسین حضرت دائشہ رشی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ میں نے ایک بہوری سے اناح تربیدا ادھار گیر آپ ہے زرواس کے پاس گرور کھ دی۔

(۱۱۳) الله اور ن کے کہاس کا الک بھی مسمال ہوگائی نے اس سے دوکاے قل موں کے بدے گاؤال اور قابر بدے کہ وہ قالم اس کا مسمال ہوگائی ہی مسمال ہوگائی ہے اس سے دوکاے قل موں کے بدے گاؤال اور قلبر بدو دور ہوگائے فلام بھی مسمال ہوگائے ہی مسمال ہوگائے ہوئے کہ اس کا اور کی اور آپ کی حجت ہائی کا فرید اور اس سے حضرت کا کمال فلتی ہا سے ہوتا ہے آپ ہے سے بہندہ کیا کہ دوقائ ہم جس نے بیعت کی تھی اور آپ کی حجت ہائی گائے ہوئے اور اس کے خلاص کی تھی وہ آپ کے حجت ہائی ہیں ہے جواد تیت بر بر ہویا کم وہ ش اور اس پر جہائے ہے اس میں کے بدلے دوست ہے خواد تیت بر بر ہویا کم وہ ش اور اس پر جہائے ہے میں کا جہد وست بدست تھے ہو۔ اور بھی تھی ہے تمام جانور در کا اور جو اد حال ہے تو دہ بھی جائز ہے شائن ور جہور علما کے شرو یک اور ابو حدید اور الل کو قد کے فرد کی جائز جہیں ہے۔

مسلم

١٩١٥ عن عَالِمَنةُ رَحْبِيَ الله عَنْهَ مائتُ الله عَنْهَ مائتُ الله عَنْهُ وَسَنَّمَ مِنْ الله عَنْيُهِ وَسَنَّمَ مِنْ يَهُودِيُّ طَعَاتُ وَرَهَبُه دِرْعًا مِنْ حَلِيلٍ.

١٩٩٦ عَنْ عَائِشَةُ رضي الله عنه أنَّ رسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَى مِنْ يَهُودِيُّ طَعَامًا إلَى أَخَلِ وَرَحْمَةُ دِرْعٌ نَهُ مِنْ خَبِيمِ طَعَامًا إلَى أَجَلِ وَرَحْمَةُ دِرْعٌ نَهُ مِنْ خَبِيمِ طَعَامًا إلَى أَجَلِ وَرَحْمَةُ دِرْعٌ نَهُ مِنْ خَبِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثْلُهُ وَلَمْ يَلْأَكُو مِنْ خَلِيمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَثْلُهُ وَلَمْ يَلْأَكُو مِنْ خَلِيمٍ

)اب السُّلَم (I)

110 عالى عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَالَىٰ تَدِمَ النِّبِيُ عَلَيْهُ النِّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ النَّهُ وَالسَّنَيْسِ النَّسَارِ اللَّهُ وَالسَّنَيْسِ النَّسَارِ اللَّهُ وَالسَّنَيْسِ فَقَالَ (( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلِ مَقْلُومٍ وَوَزُلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَحْلِ مَعْلُومٍ )).

۱۱۱۵- ام امو منین حضرت عائش رضی الله عنها سے روایت ہے رسوں لله منافظ نے ایک میرودی سے اناج حربیدا اور اپنی لوہ کی ارداس کے پاس گرد کردگ۔

۱۱۲ - حطرت عا تششروایت کرتی ہیں کہ نی اکرم کے ایک یہودی سے ایک مقررومدت تک کے سے ناخ میا ادر اس کے پاس ذرہ سروی رکھوائی۔

۱۱۷۸- اس سند ہے بھی یہ عدیث مروی ہے لیکن اس میں "حدید" کالفظ جیس ہے-

باب سيع سلم كابيان

۱۱۸ مسا عبداللہ بن عمال سے روایت ہے رسول اللہ علقہ کہ یتہ کو تشریف لائے اور ہوگ سلف کرتے تھے میووں بی آیک سمال دوسال کے لیے۔ تب آپ نے فریا جو کوئی سلف کر سے مجبور بیل توسلف کرے مقرر ماپ میں یا مقرر تول بیل مقررہ میعاد تک۔

(۱۱۱۵) الله الووق على الماس مديث من يد للله من الله من المرول معاهد كرناور سب اورجو الدان كو إلى حمل المراق الدان كو المك به بولا الدان المراق الماس معاهد كرناور الله كور المال كرائ كرناور الله كرائ كرناور الله كرائ كرناور الله كرائ كرناور الله كرائ كرائ كرناور الله كرائ كرناور المروز الله كرائ كرناور المروز الله كرائ كرناور المروز الله كرائ كرائ معرف من المرائد بالمرائد كرائد كرائ معرف من المرائد بالمرائد كرائد كرائ معرف من المرائد بالمرائد كرائد كرائد معرف المرائد كرائد كر

ر و المسلم المرسلة المرسلة المسلمة على المرسلة المسلمة المسلمة المسلم المرسلة المسلمة المسلمة

ریاجاتا ہے اور انقاق کیا ہے الل اسلام فے اس کے جوازی۔

ریاجاتا ہے اور الفان ہو ہے ہیں ملام ہے ہیں۔ بہت ہوں ہے۔ (۱۱۸م) جنہ بینی سلم جائز ہے بشر طیکہ جس ال کے لیے سلم کی جائے اس کی مقداد معلوم ہوں ہوائی سے یا گزے یا شارے ساپ آول میروک اور اٹائ و غیر ویس مخرکیڑ ہے بیں اور شار جانور ہیں۔ ای طرح اگر میعاد تفہرے تو دہ بھی معلوم ہوائہ اس ہے یہ غرض خوس ہے کہ میعاد کا ہونا سلم میں حروری ہے بلکہ بلا معاد بھی سلم دوست ہے۔ شاقی کا بھی قول ہے ، در اہام ، لک اور ابو حذیثہ کے تزریک میعاد کا ہو تا ضرور کی ہے۔ (لووی مختمر ا)



١٩٩٤ عن اس عبّاس قبل عدم رُسُولُ اللهِ صنّى الله عده وسنّم والنَّسُ يُسلمُونَ مقال بهمّ رسُولُ الله عَلَيْهُ (( عَنْ أَسْمَ قَلَا يُسْلِقُ إِلَّا فِي كَيْل معلُومٍ ووزْنِ مَعْلُومٍ ))

۱۹۲۰ على أبي تحج بهذا الإساديثل حديث عبد الورث وتم يدكر (( اللي أجل مغلوم )) عبد الورث وتم يدكر (( اللي أجل مغلوم )) حريث ابن عيشه يدكر به ((إلى جل مغلوم)) حريث ابن عيشه يدكر به ((إلى جل مغلوم)) باب تحريم الاحتكار في الناقوات (۱)

سعيدُ بنيُ الْمُستيب يُحدَّثُ أَنَّ مَعْمَرًا فَال عَالَ وَسَوِيلُو فَال عَالَ سَعِيدُ بَيْ الْمُستيب يُحدَّثُ أَنَّ مَعْمَرًا فَال عَالَ وَسَوِلُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ (( فَلَ احْتَكُمْ لَهُو حَاطِئُ )) فَعَيْلُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ( فَلَ احْتَكُمُ فَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا فَعَيْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الله

2142- عن معدر بن أبي معدر أخد يبي عدي أبي معدر أخد يبي عدي أبي عدي أبي معدد أبي عدي أبي عدي أبي المعدد المدين الم

۱۹۳۰ - این عماس رضی القد عند سے روابت ہے جناب ر مول اللہ مسلی لقد علیہ و سلم تخریف ، سے اور ساگ سلف کر تے تھے تو آپ نے آپ کو کوئی سلف کرے دو معین ماہ شک کرے اور معین ماہ شک کرے اور معین قال میں۔

۱۳۱۳ - کی سندست بھی مدکورہ بالا حدیث مروی ہے حکو س میں "آبتی مفلوم" کے اطاقہ تہیں۔ اس سے قدکورہ بالاحدیث اس سندست بھی مروی ہے۔

یاب احتکار انسان اور حیوان کی خوراک میں حرام ہے
۱۳۴۲ مینی بن معید سے روایت ہے معید بن انمسیب رویت
کو نے تھے کہ معمر بین کرتے تھے رسول اللہ منے لرمایا جو کوئی
احتکار کرے وہ گہرکار ہے۔ لوگوں نے سعید بن المسیب ہے کہا تم
تو خودا حتکار کرتے ہو۔ انھول نے کہا معمر حضوں نے بیر عدیث
روایت کی دہ بھی، حتکار کرتے تھے۔

۱۳۳۳ - معمر بن عبداللہ دخی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ڈیگٹا نے قرمایا منکار نہ کرے گا نگر گئرگار۔

١١٠٨٠ ال مندي يحي لد كوره بالدحد بث روايت كي أن ب

<sup>(</sup>۱) تنکا احتکار کے سمی غدید کمی ہی و شدہ فیرہ ٹرید ناپھر اس کور کہ چھوڑنا مہنگائی میں پہنے کے لیے 'رحراسے اٹی جے وریش ہوت کیا جالار کی حوراک تیں بٹر فلیکہ گرانی کے رہدے میں ٹرید کیا جائے اور تھارت کے لیے تریدے اور جو اپنے اور گروالوں کے بیے تریدے آوسواس شمی ہے ای طرح اس چیر ورسی جو حوراک مہیں میں۔ (ٹووٹی مختر)

<sup>(</sup>۳۴۴) جمہ میں عبدالبرے کیا والوں تخص تبل کا متکار کرئے تھے وروہ حسم سیمیں عادتگار کرتے تھے جو جائز ہے۔ شااحس وقت کر انی یا اختیان سابر کرنے کہ حتالہ کی 7 مت کی معت بہتی ہے کہ عامر حلا اُن کو تظیمیت جورات اگر کسی تخص کے پاس غلہ واور لوگوں کو س ان حقیاتی بوسٹا الراس کے اور کہیں فلد سے اور دوسیتے قوجا کم ہر کو دیسے

مسلم

## باب بیع میں فتم کھائے کی ممانعت

۱۳۵ میں معترت ابر ہر میرہ رضی اللہ عمرے روایت ہم میں نے سنا جناب رسوں اللہ ملاقے ہے آپ قرائے تھے فتم جلائے والی ہے اسپاپ کی امٹائے والی ہے نفع کی

۱۳۱۲ م ۔ اب تی دہ رصی اللہ عنہ ہے رو بہت ہے۔ سول اللہ عَلَیْ ہے فرمایہ بچ مم بہت مشم کھا ہے ہے بچ میں اس کیے کہ وہمال کی تکا ک کرتی ہے چھر مطاد آل ہے (بر کہت کو)۔

#### باب شقعه كابيان

ے ۱۲ اسم - جا ہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ اللہ عنہ بند عدیہ وسلم نے قرمایہ جس کا کوئی شریک ہو ترجی میں یا باغ بیس تو س کو اپنا حصہ ویچنا در ست نہیں (اور کس کے ہاتھ) جب تک اپنے شریک کو اطلاع نہ دے۔ پھر اگر وہ راضی ہو تو ہے لے اور اگر ناراض ہو تو جے د ثرے۔

باب السهي عن العلم في البيع السهي عن العلم في البيع المهي عن البي فريرة رصى الله عنه فان سبعت رسول الله صلى الله عنه وسلم بمون (ر العلم ملفقة للسلمة ممحقة للرابح )) (ر العلم ملفقة للسلمة ممحقة للرابح )) رسول الله عن أبي تنادة الماصاري أنه سبع رسول الله تنافق يتول (ر اياكم وكثرة المحلف في البيع فائة ينفق تم يمحق ))

و الله عدد على حابر راضي الله عدد در من كان رسول الله صلى الله عدد وستم (( من كان له عثریت فی رابعة أو تخل فلیس له ان نبیع حثی تواندن شریكه قون راضی آخذ و ن كره ترك )

(۱۲۵) جڑے میں گرچہ قسم کھا ہے۔ فریدرو حو کے میں آجاتا ہے اور مال نگل جاتا ہے پر سے مخص کو یا کت قبیل ہوتی اور آگندہ نفع مث کر نشمان لاحق ہوتا ہے اور د کان بریاد ہو جالی ہے۔

(۱۳۱۲) کا ووگ کیا کہا تر اور کی کے سب کے مزویک تعد کا تحقاق ہے جب تک جا کداو کی تقسیم تد ہو جائے۔ دوشفہ خاص ہے جا جد اور خور منظولہ سے اور کی اور اس اس مقرب کے مقد اسباب مل ہے اور بی دوایت ہے مطا ہے اور میں ہی اس مقد اسباب مل ہے اور بی دوایت ہے مطا ہے اور میں ہی اس مقد اسباب مل ہے اور بی دوایت ہی مطا ہے اور میں ہی اس مقد اسباب میں مقد جو اور اس مقد اسباب میں مقد ہو اور اس مقد اسباب میں مقد ہو اور اس مقد اسباب میں مقد اسباب میں مقد ہو اور اسبال میں دواحم اور حبور علوہ کا پہلے ہو اور اسبال اور اسبال اور اسبال میں بوراحم اور حبور علوہ کا پہلے ہو اور اسبال اور اسبال اور اسبال اور اسبال اور اسبال میں مقد اسباب اور سیدال میں مقد اسباب اور اسباب میں مقد اسباب اور اسبال اور اسباب میں اور اسباب میں مقد اسباب میں اور اسباب میں اور اسباب میں اور اسباب میں اور اسباب میں مقد اسباب میں اسباب میں اور اسباب میں اسباب



١٢٨ عَمْ خَايِر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَصَى رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ قَصَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بالشُّعْمة فِي كُلُّ شِيرًاكَةٍ مَوْ نَشْمَمْ رَبُعَةٍ أَوْ خَالِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شِيرًاكَةٍ مَوْ خَالِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ شَيعًا خَتْى يُؤْذِنَ شَربكَةً فَإِنْ شَدَه أَحَد وَإِنْ شَدَه أَحَد وَإِنْ شَدَه أَحَد وَإِنْ شَدَه أَحَد وَإِنْ شَدَه تَرك فَإِدا باع ولَمْ يَؤْذِنَهُ فَهُو أَحَقُ بهِ

الله رَصِي الله عَبْدِ الله رَصِي الله عَبْدِ الله رَصِي الله عَبْدِ الله رَصِي الله عَلَيْه عَبْدَ الله عَلْد عَلَيْه الله عَلْد وسَدِّم الله عَلْد وسَدِّم الله عَلْد وسَدِّم الله عَلْد وسَدِّم الله عَلْد رَبْع أَوْ خَاتِعل لَا يَصِلُحُ أَنْ بَيِعَ حَمِّى يَغْرِضَ رَبْع أَوْ خَاتِعل لَا يَصِلُحُ أَنْ بَيِعَ حَمِّى يَغْرِضَ عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَخَقٌ بِهِ حَتَّى يُؤْذِيلَهُ )).

يَابِ غُولِ الْحَشْمِ فِي جَدَارِ الْجَارِ اللهِ عَلَمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَسَمُ قَالَ (﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ رَسَمُ قَالَ (﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ رَسَمُ قَالَ (﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَغُورِ حَمْيَةً فِي يَشَعِ أَحَدُ كُمْ جَارَةً أَنْ يَغُولِ مُمْيَّةً فِي جَدَارِهِ ﴾) قال أنم يَعُولُ أبُو هُرَيْرَةً مَا بِي جَدَارِهِ ﴾) قال أنم يَعُولُ أبُو هُرَيْرَةً مَا بِي جَدَارِهِ ﴾) قال أنم يَعُولُ أبُو هُرَيْرَةً مَا بِي أَرَاكُمْ عَلْهَا مُعْرِصِينَ واللهِ الْأَرْسِلُ بِهَا يَيْنَ أَرَامِيلُ بِهَا يَيْنَ أَرَامِيلُ بِهَا يَتِنَ أَنْ أَمِيلًا اللهِ الْمُرْسِيلُ بِهَا يَشَلَقُولُ أَلُومِ اللّهِ الْأَرْسِلُ بِهَا يَشَلَيْ أَنْ أَنْ اللّهِ الْمُرْسِلُ بِهَا يَشَلَ

٣١ ٤ ٤ عَنَّ الرُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْدِ لَحْوَهُ

۲۸ سے جروض اللہ عندے روایت ہے تکم کیار سول اللہ عظافہ اللہ علی ہوتھتے مند ہو زمین ہویا بارقے اللہ عظافہ کے شقعہ کا ہر آیک مشترک مال جی جوتھتے مند ہو زمین ہویا بارقے کے شقعہ کا ہر آیک مشترک مال جی جوتھتے مند ہو زمین ہویا بارقے یک شریک کواطلا ج اے بغیر یا دھے تھی ڈالے۔ پھر دو سرے شریک کوافقیار ہے جاہے ہے با دھے تھی ڈالے۔ پھر دو سرے شریک کوافقیار ہے جاہے ہے بار دو سرے شریک کوافقیار ہے جاہے ہے بار بغیر اطلاع کے تھی ڈالے تو دو شریک زیادہ جی دارے (غیر محض ہے ای دام کوخود نے سکتا ہے)۔

۱۳۹۳ - برین عبراللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے میں نے سا رسول اللہ عظی ہے آپ فراحے تھے شفو ہر ایک مشز کد مال ہیں ہے رہین اور گھراور ہائے ہیں۔ ایک شر یک کو در ست نہیں کداینا حصر بیچے جب تک دوسرے شریک سے کہدند لے۔ ہم وہ لیا چھوڑ دے۔ اگر ند کے تو دوسرا شریک ریادہ حقداد ہے جب تک

## باب المسايد كي د يواريس لكرى كارا

الله علی الله علیه و سلم نے قرمایا کوئی تم سے اپ جمہ اید کوا بی دیوار بی صلی الله علیہ و سلم نے قرمایا کوئی تم سے اپ جمہ اید کوا بی دیوار بی کنزی کاڑنے ہے منع نہ کرے (کیو قلہ یہ سروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں ' بلکہ اگر جسلیہ او هر جیست ڈانے تو اور دیوار کی تفاظت ہے )۔ ابو ہریرہ کہتے تھے (کوگوں سے ) ہیں دیکیا دیوان تم اس حد بہت ہے دل چراتے ہو حتم اللہ کی شروان کو بیان کو بیان کو دیان کرون کا تم ہوگوں ہیں۔

اس سم اس سندے محل فر کوروبالاحد بہت مروی ہے۔

الله شفد کاد ع ق کرسکاہ۔ یک قول ہے شاقع اور دلک اور ابو صفیفہ اور ان کے اسحاب کااور اتھ اور تو رکا رابو عبیداور ایک ط کف الل عدید علی نود کاد ع ق کرد می قرید می قرید می قرید می قرید می قرید می قرید می تو کی از میں کر سکا۔ اور خام انہ سے و درو ، یش جی ان ووٹوں نر زبول کے موافق والله اللم (فووئ) میں است کے انہوں کا اس حدیث کو تمہارے موظموں ٹس یا تمہارے اطراف ٹس اگر انکا انکہ فون سے پرمیس۔ ب اختماف کیا ہے ماہ می قرید کے لیے ہے واسح ب استجاب کے ہے۔ اسح بیا کہ استحابات اور می قول ہے ابو حدید اور اہل کوفیہ کااور انہوں کو انہوں ہے۔ دائی اور دائو تور کو انہوں ہے۔ دائی اور دائی تور کو استحاب مدین شک فرد یک واجب ہے۔

مسلمر

بَابِ تَخْرِيمِ الظَّنْمِ وَعَصَّبِ لَّأَرْضَ وَعَيْرِهَا \* \* \* عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدَ بْنِ عَمْرُو بْنِ مَعْرُو بْنِ مَعْرُو بْنِ مَعْرُو بْنِ مَعْرُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيَةِ وَسَلَّم قَالَ (﴿ مَنَ اقْسَطَعَ شَيْرًا مِنْ الْأَرْضَ طُلُمًا طُوْقَةُ اللّهُ إِيَّاهُ يَوْمِ الْعِيامَةِ مَنْ سَبْعِ أَوْضَانَ ﴾). اللّهُ إِيَّاهُ يَوْمِ الْعِيامَةِ مَنْ سَبْعِ أَوْضَانَ ﴾).

باب ظلم كرنااور ووسرے كى زين چھينتا ترام ہے ١٣١٧- سعيد بن زير بن عرو بن نفيل سے روايت ہے كه حتاب رسول الله عَنْ فَيْ فَي فَر مِلا بو فَخْصُ أَيكِ بِالشّت براير ريس ظلم ہے لے لے گااللہ تعالى قيامت كروزاس كوسات زمينول كاطوق پہنادے گا۔

۱۳۹۳ - سعید بن زیر بن عمره بن نظیل سے (جو بڑے سحائی ہیں اور عشره مبشره بن ہیں ہے ہیں راضی ہو اللہ ان سے) اروئی بنت اور عشره مبشره بن ہے ہیں راضی ہو اللہ ان سے) اروئی بنت وراس نے لڑائی گھر کی ریش ہیں۔ انھوں نے کہا جانے دواور دے دواس کو (جو دعوی کر ت ہے) کو فکہ بنی سے ستا ہے رسوب اللہ علی ہے ہے ہے ہی میں باشت برابر زشین ناحق اللہ علی ہے اللہ اس کو س قول زمین کا طوق بہا دے گاتی مت کے دواز یا اللہ الکراروئی جھوٹی ہے تواس کی بینائی کھودے اور گھری ہیں اک یا اللہ الکراروئی جھوٹی ہے تواس کی بینائی کھودے اور گھری ہیں اک کی قبر بینادے رواوی ہے کہا چھر شی نے اروی کو رکھا اند میں اس کی قبر بینادے رواوی ہے کہا چھر شی نے اروی کو رکھا اند میں اس کی قبر بینادے رواوہ جاری تھی اور کہتی تھی سعید کی بدوعہ ہے گئے ہے۔ ایک روزوہ جاری تھی کی اسے گھر شی کویں جی گر ہوگی وی دورہ اس کی قبر ہوگی (معاؤ للہ ظم اورا یڈر س نی کویں جی گر ہوگی (معاؤ للہ ظم اورا یڈر س نی کویں جی کی سے اس کی قبر ہوگی (معاؤ للہ ظم اورا یڈر س نی کویں جی کر اسے کور س نی کویں جی کر اسے کور اس نی کویں جی کر اسے کی اس کی تیز ہوگی (معاؤ للہ ظم اورا یڈر س نی کی کویں جی کر اسے کی اس کر تیز ہوگی (معاؤ للہ ظم اورا یڈر س نی کی کوی مزا ہے)۔

اس کی قبر ہو گی (معاف للہ سم اور ایڈر سال بی بھی سزاہے)۔
ساساس بشام بن عروہ رضی للہ عند سے روانت ہے انھوں
نے اپنے باپ سے ساکہ روئی بنت اولیس نے دعوی کیا سعید
مین زید ہر کہ انھوں نے میر کی زمین کھے سلے کی سے پھر جھڑ اکیا
ان سے سروان بن تھم کے پاس (جو عاکم تھا ہے بنہ کا) سعیدر صی

(۳۱۳۳) جڑا توری ہے کہا اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیمن کے بھی مات طبع ہیں بینے آ نال مات ہیں ور قربایا اللہ تسائی نے سبع سموات و میں الاوض مطلب اور میں شکت کی تاویل ہیات و شکل سے خلاف ہے ظاہر کے۔ اس طری سے ماس زمینوں سے مات تھیم مراو ایتا ہے بعد ہو ورندا ایک، تھیم کی ایک بالشت بحر دین فصب کرتے ہے ماتوں، تھیم کی دیشن کا طوق مانے کی کوئی وجہ نہ تھی یہ طاق اس کے جب زیمن کے مات طبقہ بول کے اس کے اور موق یہ طاق اس کے جب زیمن کے مات طبقہ بول کے اس کے اور کروں کے بھی مات طبقہ ہو تھے ہو تھے ہو اس کے اس کے اور طوق ہوت کی طری بہائی جول کے اس کی اور اس کی مور کروں ہے موق کی طری بہائی جول کے گی اور اس کی کی در کروں کے طوق کی طری بہائی جاتے گی اور اس کی کرون ہیں کہ وی کے اس کی اور اس کی کرون ہیں کہ وی کروں کے طوق کی طری بہائی جاتے گی اور اس کی کرون ہیں کی دری جائے گی ۔ واللہ اس کی افوائی کی دوری جائے گی ۔ واللہ اس کی افوائی کی دوری جائے گی ۔ واللہ اس کی افوائی کی دوری جائے گی ۔ واللہ اس کی اس کی کوئی کرون ہیں گی ۔ واللہ اس کی اس کی اس کی اس کی کرون ہیں گی ۔ واللہ اس کی کرون ہیں گی ۔ واللہ اس کی اس کی کرون ہیں کی دوری جائے گی ۔ واللہ اس کی دوری جائے گی ۔ واللہ کی دوری جائے گی ۔ واللہ اس کی دوری جائے گی ۔ واللہ کی دوری جائے گی ۔ واللہ کی کرون کی جائے گی ۔ واللہ کی دوری جائے گی دوری جائے گی ۔ واللہ کی دوری جائے گی دوری جائے گی ۔ واللہ کی دوری جائے گی دوری جا



أرْصِهَا سَيْدًا بَعْدَ الَّذِي سَمَعْتُ مَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمَعْتُ مِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ سِيعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَلَّ مَنْ اللهِ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَلَّ اللهِ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( عَلَّ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (ا عَلَى سَيْعِ أَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٣٥ ع. عَلَى سعيد بْن رَبْدٍ رَصِي الله عنه مال سيعت اللهي صلى الله عليه وسنم يَعْولُ ( هن أحد شيوا مِن الْمَارَضِ طُلُمًا فَإِنَّهُ يُطُولُهُ يُومِ الْمَارِضِ طُلُمًا فَإِنَّهُ يُطُولُهُ يُومِ الْقِيمة من سبع أرضين )>.

١٣٦ ٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرِه قَال قال رَسُولُ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (ل لَه يَأْخُذُ أَحَدٌ شِنْوًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (ل لَه يَأْخُذُ أَحَدٌ شِنْوًا مِنْ اللّهُ اللّهُ إلَى سنِّعِ أَرْضِينَ يَوْمٌ الْقَيَّامة )).

۱۳۷ ع. عن مُحدُد بن إبريهيم أن أبا سَلَمَة حَدَّتُهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنِ تَوْلِيهِ خُصُومَةً بِي أَرْضِ وَأَنَّهُ دَحُن عَلَى عَائِشَةً مَا كَرَّ دَلَكَ بَهِ فَعَالَتُ يَا أَبَا سَلَمَةً ، حُتِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم قَانَ (﴿ مِنْ ظَلْمَ قَيْدَ شَبْوِ مِنْ لَازُضِ طُوقَةً مِنْ سَيِّعِ أَرْضِيقِ ﴾)

١٣٨ ٤- يحتى أنَّ مُحَمَّد بني إلزاهِيم حدَّثُهُ أَنَّ

الله عند نے کہ بھا میں اس کی زمیں ہوں گا اور میں من چکا ہوں استوں الله علیہ وسلم ہے۔ مردان نے پوچھا تم کیا س چکے بور سول الله صلی الله علیہ وسلم ہے الحصوں نے کہا میں نے سات ہوں مول الله علیہ وسلم ہے الحصوں نے کہا میں نے سات ہوں تر بین کسی کی ظلم سے الا سات ہوں قرمانے ہے جو شخص ہا شت کیر ربین کسی کی ظلم سے الا سے تو الله تو تی اس کو سات زمین تک کا طوق پہنادے گا۔ مرداں نے کہا ہوں تر سی تا کورہ نہیں ما تھے کا۔ اس کے بعد سعید رسی اللہ عند سے کہا یا اللہ الله الرا وی جموٹی ہے تو اس کی بعد سعید رسی اللہ عند سے کہا یا اللہ الله الرا اوی جموٹی ہے تو اس کی اللہ شرحی کردے اور س کی تر میں بیس اس کو مارے راوی نے کہا گارا دوی جموٹی اور ایک روز دہ الی کی اور ایک روز دہ ایک نہیں جاری موری بیاں تک کہ اند سی بوگی اور ایک روز دہ الی تر میں جاری موری بیاں تک کہ اند سی بوگی اور ایک روز دہ ایک نہیں جاری موری بیاں تک کہ اند سی بوگی اور ایک روز دہ ایک نہیں جاری کری اور مرکی۔

۱۳۵۵ معید بن زیدر منی اند عنہ سے روایت ہے جی نے سنا جناب رسول دللہ علی ہے آپ فرمائے تھے جو مختص ایک بالشت مجرز میں سے لے علم سے القداس کاطون بنادے گاس من زمینوں میں سے تیامت کے دان ہ

۱۳۶ سے ابوہر میرہ رمنی اللہ عنہ سے روریت ہے رمول اللہ صلی اللہ ملک اللہ صلی اللہ علی اللہ عل

عالم الم محمد بن ابراجیم سے روا بت ہے ابو سمہ نے ان سے بین کیا کہ ان سے بین کیا کہ ان سے بین کیا کہ ان کے اور ان کی قوم کے مجھ میں جھڑ تھا ایک وہن جی دور حصرت و اکتف کے پال کے اور ان سے الحول نے ذکر کیا تو حضرت عائشہ نے کہا ہے ابو سمہ بیارہ زمین سے (لیمن ناحق کسی کے درسوں اللہ علاقے نے فرمیا جو محق کی ذمین سے کہ درسوں اللہ علاقے نے فرمیا جو محق کی ذمین سے کہ درسوں اللہ علاقے نے فرمیا جو محق کی دمین کے درسوں اللہ علاقے نے فرمیا جو محق کی دمین کے درسوں اللہ علاقے اس کو سات زمین کی اس کے است ترمین کے در اللہ معالی اس کو سات زمین کی طوق بہناد ہے گا۔

٣٨ ٢٠ مندرج بالاحديث الى مندس مجى مروى ب.

مُسلمُ

آبا سبعة حدَّثَةُ آلَّهُ دخل على عائشةَ فَلَكُو مَثْلَةً. بَالِ فَلَا الطُّرِيقِ إِذَا احْتَلَقُوا فِيهِ ١٣٩ ٤ – علَّ التي هُرِيرَةَ أَنَّ النِّيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال (( إِذَا الْحَتَلَقَتُمْ فِي الطَّرِيقِ حُمْل عَرَضَةُ سَبِع آذَرُع ))

باب جبراه بی اختل ف ہو تو کتی راه رکھتی چ ہے اوس اللہ اسلام اللہ عندے دوایت ہو سول اللہ ملی اللہ عندے دوایت ہو سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راه جی ختل ف کرو تو اس کی جو زان سمات اسلام رکھ لو۔

\* \* \*



# سيستاب المفرَائِص فرائض يعنى ورثه كابيان

١٤٠ عن أسند لن ريد ثر اللي صلى الله عليه وسلم مال (( لا يوث المسلم الكافر ولا يوث المسلم الكافر ولا يوث المسلم )).

بَابِ أَنْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهِا فَمَا بَقِيَ فَمَأُوَّلَى رَجُلِ دَكُو

ہ سماہہ۔ ہس مدین زید رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا تہیں وارث ہوگا کا قر مسلمان کا نہ مسلمان کا قرکا۔

## باب فرائض کوان کے حق داروں کو دینے اور بقایا قریبی مر و کورینے کا بیان

(۳۱۴۱) جن المين عصر كود دو ليكن طعيد قريب كے بوت ہوئ عصر جيدوارت نه مو گا۔ جے واتے سے اصحاب القر الكل والوگ ہي حمل كے جے اللہ تعالى نے اپنى كماب جى مقرر كرو يے جي يى الل اب القوع اجوروا ابنان اغير الداب ميت كامال بعد اوات قر ش او دو صحت كے جو يے گا او حصول كے موافق بہلے النواز توس كو لے گا اس كے بعد جو تی جانے گا وہ ترديك كے عصير لود يا جائے گا۔ اس پر اجمارا ہے مسلمانول كا ور مزد كى عصر كے موساتے ہوئے دوروالا وارث تدبوكا۔ شائاكى نے جى بحائى اور بچاكو جو زا او جي كو آ و صافے گا اور باتى بعائى

The same of the sa

رسُونِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( الْتَحِقُوا الْفَوَاتِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَّكَتُ الْفُرائِضُ فَلِأُولَى زَجُلِ ذَكُرٍ )).

فربایا بان دو مال کو اصحاب فرائفن ہیں موافق اللہ تعالی کہ کتاب کے پھر جو نے رہے اسے دہ نزد کی والے مرد کا حصہ ہے۔ (مثلاً جینے کا باتو نے کا اس کے بعد بھائی یا دادا کا اس کے بعد بھی گا اس کے بعد باب کے بھاکا اس کے بعد اس کے بعد

حقیقی بھتیج پر مقدم ہو گا)۔

سو ۱۹ امیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اگر م صنی اللہ علیہ دسلم نے فرمایاک مال اللہ کی کتاب کے مطابق اٹل فرائنس میں تقلیم کرواور جو پہر ڈوی الفروض مچھوڑیں قرسی مرداس کا زیادہ حق دار ہے۔ ۱۳ ۱۳ ۲۰۰۰ اس سند ہے کہی ٹرکورہ با ماحد یہ مروق ہے۔

### باب: كلاله كي ميراث كابيان

٣ ٤ ١ ٤ عَنْ الْمِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ((اقْسِمُوا الْمَالُ لَيْنَ أَهْلِ الْفُرَائِسِ عَلَى كِتَابِ
اللّه فَمَا لَوْ كُتُ الْمُرَائِسُ فَلِأَرْلَى وَجُلِ ذَكْلِ).
اللّه فَمَا لَوْ كُتُ الْمُرَائِسُ فَلِأَرْلَى وَجُلِ ذَكْلِ).
عَنْ الْبِي طَاوُسِ بَهْدَ الْمِسْادِ مَحْوَ حُديثُ وُهَيْبُ وَوَرُوحٍ بْنِ الْقَسِمِ
حَديثُ وُهَيْبُ وَوَرُوحٍ بْنِ الْقَسِمِ

(۳۱۳) ہے۔ مام تووی نے کیااس صدیت ہے جاری کی تعقیلت تابت ہو آل اور یہ بھی معلوم ہواکہ بجاری کے ہے بیدل جاتا بہتر ہے۔
اور و شوکا پائی ڈیٹے سے بید بات آگل کہ آثار صافحین سے برکت لینادر سعیدے بھیے ان کے بچے ہوئے کھائے یا تی و جیرہ سے اور ان کے ماتھ کھی نے اور در میرے اصحاب سے میں حدیث سے دیس میں ہے کہ مشعمل پائی و ضویا محسل کا پاک ہے اور در کیا ہے اور جو سنٹ کے قول کا جو اس کی مجاست کے قائل ہیں۔ حالا مکہ ریہ اعتراض ہو مکتا ہے کہ سم اور و مسو کے پال سے وہ ہوجو بر تن عمی و ضو کے بعد بھی ماہم موسی للے

النبيّ صدى الله عليه وسدم وأثو بكر في يبي الله قال عاديي النبيّ صدى الله عليه وسدم وأثو بكر في يبي سدة بنسال موحسي له أعقلُ مدع بساء للوصاً ثُمّ رش عنيّ منه فأفقتُ فقت فقت كيْف للمنفي في مالي ته وأشول الله مرقب يُوصكُمُ اللهُ هي والدوكم يدكر مثلُ خط اللهُ فيرقب الله عرقب اله عرقب الله عرقب الله

الله يعولُ دُحلَ على عَبْدِ الله يعولُ دُحلَ على رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا مريضٌ له أغفلُ صوصاً عصبُّوا عليَّ مِنْ وصُوبهِ على مريضٌ له أغفلُ صوصاً عصبُّوا عليَّ مِنْ وصُوبهِ على من فقلُت يا رسُولَ اللّهِ إنّه يرثبي كَنَالةً صوب أية الموات عملَت عُمت عُمد لي الشّكمير موس أية الموات عملَت عُمت الله الشّكمير من الله يُعْمَدُ في الكنائة عال محدد أثرين

٩ ١٤٩ عن شعبة بهدا الرشاه بي خديب وشب أن جرير فنزلت اية الفرايص وبي حديث النعشر والعقاي مركب آية العرص واليس مي

ے ۱۱۳۴ ۔ جدید بن عبد اللہ رسنی اللہ فیماسے رو بہت ہے رسول اللہ علی نے میری عیدت کی اور بنی بھار تھ آب کے ساتھ اللہ علی نے میری عیدت کی اور بنی بھار تھ آب کے ساتھ ابو بھر سے اور دونوں بید س کے جھ کو بے جوش پایا تو جناب رسول اللہ کے دمو کی اور اپنے دصو کا پائی جھ پرڈ یا جھے ہوش آکی دیکھا تورسوں اللہ موجود ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی دیکھا تورسوں اللہ موجود ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی میرٹ کی میں کیا کردل آب نے بھی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میرٹ کی ترت اریکاں تک کہ میرٹ کی ترت اریکی۔

٩ ١١٣٩- او پروالي حديث اس سعد ي سيان يو ل ب

الله و ارد پر کس تو ای بال میں ہوگی جو آپ سے اعصابے تر بعد ہے و خوش انگاہوا ور اس مد بٹ ہے یہ لکا کہ مریض کی و میت جائز ہے محرجہ بعص و قت اس کی عقل جو تی رہے جشر ملیکہ و صیت جائٹ فاقد اور ہو اُس بی ہوں بھی مختر ا



رواية أحد منهم فؤل شُعْبَة قال المُلكدر

م ١٩٥٥ عن مقدال في أي صاحة ألاً عمر المعطاب خطب يَرَاء خَلَعْةِ قَلَاكُمْ مِنْ الله صلى الله عَنْهِ وسلّمَ وَلاكُمْ أَمّا بَكْمِ ثُمّ قَالَ مِنْ الْكَالَة عَنْهِ وسلّمَ وَلاكُمْ أَمّا بَكْمِ ثُمّ قَالَ بَنَى الْكَالَة عَنْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّم بَنِي الْكَالَة وَلَا يَعْمُ وَسَلّم عَنْهُ فَي الْكَالَة وَلا أَعْمَ عِنْهِ وَسَلّم فِي مِنْ الْكَالَة وَلا أَعْمَ أَنْ الْكَالَة وَلا أَعْمَ بِي الْكَالَة وَلا أَعْمَ بِي اللّهُ عَنْهِ وَسَلّم فِي مِنْهُ عَنْ طِعْلَ بَاللّهُ عَنْ عَلَي اللّهُ عَنْهُ وَلَا تَعْمَ بِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

2101 عن شَعْبَة كَلَاهُمَا عَنْ قَادَة عِد

معدان من ان طلی سے دوایت ہے جھرت میں ہے خصر اور کی جناب و سوب اللہ علی اور در ایک بیٹر ہیں جمعہ کے دن تو ذکر کی جناب و سوب اللہ علی اور در ایک ابو کر صد ایس مشکل شیس ابو کر صد ایس مشکل شیس جھوڑ تا جیسے کا انہ کا مشکل اور شل نے کوئی مشکل ایس بار باد سمیں بو چھار سول اللہ میں کی اس سی اور شل نے کوئی مشکل ایس بار باد سمیں بو چھار سول اللہ میں کی جھے کا در کا پر چھا اور آپ سے مجی ایک کہ کی بات میں میں کی جھ سے جھے کا در قر دیا اس کی میاں تک کہ بین تھی مہارک میر سے سینے جی کوئی اور قر دیا اس کی میاں تک کہ شیس ہے وہ آپ سے بوگر کی کے موسم میں اتری سورة ساہ کے فیر شیس ہے وہ آپ سے بوگر کی کے موسم میں اتری سورة ساہ کے فیر میں پیر کی اور قر آن پر محقل فیصل میں چھر اسان صاف کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصل کے کہ اس کے موافق ہر محقل فیصل کے کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی ہون کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر محقل فیصلہ کی دون گا کہ اس کے موافق ہر کی دون گا کہ اس کے دون گا کہ دون گا کہ اس کے دون گا کہ دون گا کہ اس کے دون گا کہ دون گا کے دون گا کہ دون گا

10 ام- اس ستدے تھی ند کورہ بالاحدیث مروی ہے۔



الإلساد مخرة

باب من تُرك مالًا فَلِورْتُنِهِ

باب بلحاظ ترول آیت کال مب سے آخر ش ارتے کابیان ۱۹۰۰ یو اور تن عازب رسی الله عند سے دوایت ہے خیر آیت جو افری ہے یہ انکلالند جو افری ہے یہ ستفتو ملک قل الله بعنیات فی الکلالند ۱۹۵۳ میراء بن عازب کہتے تھے افیر آیت جو افری کلالہ ک آیت ہے اور افیر سورت جو افری کلالہ ک اس ۱۹۵۳ میراء بن عازب سے روایت ہے افیر سورت جو بوری افری سورة تو ہے اور افیر آیت جو افری کالہ کی آیت ہے۔ اور افیر آیت جو افری کالہ کی آیت ہے۔ اور افیر آیت جو افری کالہ کی آیت ہے۔ افری سورة تو ہے۔ اور افیر آیت جو افری کالہ کی آیت ہے۔

۱۵۲ ۳۰۰ براءرضی الاعزیے کہا تجریمی جوائزی ہستفتومل ہے۔

یاب: جومال چھوڑے وہ اس کے ور فاہ کا ہے

اس جازہ آتا تھا اور وہ قرض وارت ہے کہ رسول اللہ عظامہ کے پاس جنازہ آتا تھا اور وہ قرض وار ہوتا آپ ہوچے کیاس نے

انتامال چھوڑا ہے جو اس کے قرضہ کو کائی ہو ؟اگر لوگ کہتے ہاں
چھوڑا ہے قو ارد پڑھنے اور قبیل قولوگوں سے قرباویے تم اپنے
ماتھی پر نماز پڑھ لو۔ ہم جب اللہ تعالی نے کھول ویا آپ پر مال کو

آپ نے قربایا ہی ذیاوہ عزیز ہونی موموں کا حودان کی جانوں سے

(یہ انتہائی محبت ہے کہ خود الن سے زیادہ ان کا ورست ہوئے)۔

اب جو کوئی قرضدار مرسے تو قراس کا اداکرنا بیرہے ڈ مدہ اور جو

(۱۵۵۱) اند اوری نے کہا آپ قر شدار پر س بیے نمارت پڑھتے ناکہ اور ہوگ جور غروجی ان کو ارپیدا ہو اور دو قرض کی انگی بی کوشش کریں ایسانہ ہوکہ هر به کی اور دسول اندان پر ممازت پڑھیں۔ اور بیدا پتدائے اسلام بی تھا جب حضرت کے پاس اٹھال نہ تھاکہ او کول کا قرض ایچ پس سے اداکرتے یہ مدیدے مجمی حضرت کی بوت کی بک ہوئی دلیل ہے سوا ایک کے دو کسی بیں، تی جرأت ہیں ہے کہ لوگوں کا قرض ایپ وصرے او رمال ان کے وار اول کو ون نے۔ محصول نے کہا کہ رسوں انڈی یہ قرص مسلمانوں کے مال بی سے والا تے۔ اور جی

مسلم

١٩٨٨ - عَنَّ الرَّهْرِيِّ بِهِذَا الْوِسَادِ فَدَ الْحَدَّبَ الْمُ الْحَدَّبَ مُعَمَّدُ بُنُ رابِعِ حَلَّمَا شَبَابَةً مَنَّ عَنْ أَبِي الرَّادِ عَنْ الْأَعْرِجِ عَلَّمَا شَبَابَةً عَنْ أَبِي الرَّادِ عَنْ الْأَعْرِجِ عَلَّ أَبِي الرَّادِ عَنْ الْأَعْرِجِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ وصلَّم عَنْ أَبِي طُرِيرَةً عَنَّ النِّي صلَّى الله عَنْ وصلَّم عَنْ أَبِي طُرِيرَةً عَنْ النِّي صلَّى الله عَنْ وصلَّم عَنْ أَبِي طَلَّمَ عَنْ النَّي صلَّى الله عَنْ وصلَّم عَنْ أَبُلُ عَنْ أَبُلُ مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

4179 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهِي صَنَّى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ وَلَىٰ (﴿ عَنْ تَوَلَكُ مَامًا فَلَلُورَاتُهُ وَعَنْ تَوَلَكُ مَامًا فَلِللَّهِ إِلَيْهَا ﴾.

2144 عن شُعْبَة بهٰذَ. الْوَسَّادِ غَيْرُ أَنَّ بِي حديثِ غُدرِ (( وَعَنْ تُوكَ كُلًا ولِيتُهُ ))

١١٥٨- ال سندے مى شكوره بالاحد بيث مروى -

99 ٢- حضرت الإجرام ورضى الله عند سے روايت ہے رسول الله عَلَيْ فَيْ فَر الله عَلَيْ فَيْ لَ الله عَلَيْ فَيْ فَر الله عَلَيْ فَيْ فَر الله عَلَيْ فَيْ فَر الله عَلَيْ فَيْ فَيْ الله عَلَيْ فَيْ فَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَي

۱۲۱۷ حفرت الوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ۔ سول اللہ عنہ سے روایت ہے ۔ سول اللہ عنہ سے روایت ہے ۔ سول اللہ عنہ کے فرمایا جو کو کی مال جیموڑ جائے وہ اس کے وار توں کا ہا اور جو کو کی ہو تھے جو کو کی ہو تھے جھوڑ جائے ( قرص بیابال ہے) وہ اعاد کی طرف ہے۔ ۱۲۲۲ – اس مند ہے جمی ڈکورہ بالاحد یث مروک ہے۔

## ☆ ☆ ☆

الله بعضول نے کی خاص دے مال بی سے اور بعصور نے کو بے تعل آپ پر واجب تھا۔ بعصوں نے کہا آپ تنر مآکرتے تھے۔ اور تعادے اصیب نے ، خال ف کیاہے کہ جوکوئی قم ضدار سرے اس کا قرضہ بیت المال سے واکیاجائے یا نیس۔ (تووی مخصر آ)



# کِستسکابُ الْھِبسَاتِ ہیہ اور صدقہ کے مسائل

## باب كُراهةِ شوءِ الْإِلْسَانِ مَا تَصَلَّقَ بِهِ مِكُنْ تُصَلَّقَ عَلَيْهِ

على عرس عين في سين الله فأصاعة صاحبه على عرس عين في سين الله فأصاعة صاحبه الله المعلمة المسلمة أله المعلمة المسلمة أله المعلمة المسلمة أله المعلمة المسلم على ذلك فقال (( أله تبعقة ولما تفلة في صدقتك فإلا المعالد في صدقتك فإلا المعالد في صدقته كالكلب يعود في قيه ))

£ ٩٦٤ عن مالك أن أنس بهدَ الْإِشَادُ وَرَادَ رَرْ لَا نَبْتَعُهُ وَإِنْ اعْطَاكُهُ بِدَرْهُمْ ﴾

على فرس في سبيل الله فوحدة عند ماحه وفد أدامة مناسب في سبيل الله فوحدة عند ماحه وفد أدامة أن بشرية فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كر دلك له فقال (( لَمَا تَشْتُره و لا اعطيعة بدرهم فإن خل العائد في صدفته كمثل الكلّب بغود في عدفته كمثل الكلّب بغود في عدفته كمثل الكلّب بغود في قليه ))

٤١٦٦ عن رئيد أن أستمية بهذه الإساد غيرًا أنَّ حديث مالدت وروح أنتم وأكثرُ

## باب ، جس کوجو چیز صدقہ دے گھر اس ہے دی چیز ٹریز نا کر دہ ہے

موالا الله حضرت عمرت عمرت عمرت بين في يك عمره محول خدا كى راه شمى ديو پير جس كو ديا تقدائي في الل كو نتاه كرديد هم سحها كه بيدائي كو ب سينته وام عمى في في الله على بين ب رسول الله كي الإجها آب في فرمايا مت فريد كر الى كو اور مت بهجر البيد معد في كوائل لي كه صدقد لوانات و زاكت كى طرح سه حو في

۱۶۲۳- اس سندے بھی ما کورہ بالا صدیث مروی ہے اور اس جی سے اصافہ ہے کہ تواس کونہ خریر گرچہ وہ کھنے ایک در جم کے بدئے شارہ۔۔۔

۱۵ سم حضرت عمر منی اللہ عشدے روایہ ہا تھوں ہے کی گورڈ دیا خدائق لی کی راہ بیل کیم دیکھ تو وہ جس کے بیال خدائی ہے جا کو راہ بیل کی راہ بیل کیم دیکھ تو وہ جس کے بیال خدائی ہے جا کر دیاا س کو (گھ ساور دائے کی بے قبر کی ہے ) اور وہ ناو اور تھا۔
تو حضرت عمر ہے جا با بیم خرید نا اس کا اور رسول اللہ علی ہے ہا س کے آپ س کے آپ سے آپ ہے فر میا مت خرید س کو آگر چہ ایک مرح کے آپ میں مرح کے میں مرح کے میں منال کے کہ مثال اس کی جو اوٹ آپ نے میر تے میں منال کے کہ کہ کھاتے کی

١١٦١ - ٢٦ مند ، محى ندكورة با حديث مرول ب



١٦٧ ٤ - عَنَّ الْبِي عَمر أَنْ عَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَملَ عَلَى فَرَجَلَة بُهَاعُ خَملَ اللَّهِ فَوَجَلَة بُهَاعُ خَملَ عَلَى فرس بي سَهيلِ اللَّهِ فَوَجَلَة بُهَاعُ مَا أَرَاد أَنْ يَبِّنَاعُهُ فَسَأَلَ رَسُونَ اللَّه عَلَيْكَ عَنْ دَبِكَ مَا أَنْ يَعْدَ لِي صَدَاقِتِكَ )
مَقال (( أَنَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعْدَ لِي صَدَاقِتِكَ ))
مَقال (( أَنَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعْدَ لِي صَدَاقِتِكَ ))
مَن الله عَمرَ عَنْ اللّهِ صَدَاقِتِكَ ))

١٦٨ = عن الله غمر عن اللهي صلى الله
 عائية وسلم بيئل خديث مالك

4994 عَلَى اللهِ عَمْرَ أَنَّ عَسر حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآفَا ثَبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشَرِيبِ اللهِ ثُمَّ رَآفَا ثَبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشَعَرُبَهَ صَمَالُل اللهِي خَيْثُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَيْكُ وَمُولُ اللهِ مَنْ فَيْنَ يَا عُمْرُ )).

بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

النّبيّ صنّى الله علّه و سَلْمَ دان (﴿ مَثَلُ اللّهِ يَ أَنْ اللّهِ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلَمُ الْكَلّْبِ يَقِيءُ لُمّ يَعْمِدُ فِي عَبْدَةِ فَيَأْكُنُهُ ﴾

£٩٧٩ عن مُحَمَّدٌ إِنَّ عَلِيٍّ إِن الْحُمَيِّيِ يَدُكُرُ بِهِنَا الْإِشَادِ مُحْرَةً

١٩٧٧ عَنْ عَبْد الرَّحْمَٰ بَنِ عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّد النَّهِ عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّد النَّهُ مُحَمَّد النَّه مُحَمَّد النَّه مُحَمَّد النَّه مُحَمَّد النَّه مُحَمَّد مُحَمَّر حَدِيثِهِمْ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَيثِهِمْ

١٧٣ عَسِ إِنِ عَبْلَسَ يَغُولُ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ (( إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ (( إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ يَعَمَدُقَ بِصَدَقَةٍ ثُمُ يَعُودُ فِي صَدَقَهِ اللهِ يَعْمَدُ فِي صَدَقَهِ اللهِ يَعْمَدُ فِي صَدَقَهِ اللهِ يَعْمَدُ فَي صَدَقَهِ اللهِ يَعْمَدُ فَي عَدَدُ فِي صَدَقَهِ اللهِ يَعْمَدُ فَي عَدَدُ إِنَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٤٠ عن الني عَبَّس رطيي الله عَلْهَا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ (ر الْقَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ (ر الْقَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ (ر الْقَالِكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ (ر

۱۱۷۵ حطرت عبدالله بن عرض دوایت به حشرت عرض ایک محوزا دیا خدا کی روه شن عرض ایک محوزا دیا خدا کی روه شن عمر دیک تو وہ محوزا بک رہا تھ۔
انھوں نے اس کو خرید نا بیاب رمول الله عظیم ہے ہو جہا آپ نے فریلامت خریدائ کواور مت و ثالب صد قد کو۔
فریلامت خریدائل کواور مت و ثالب صد قد کو۔
۱۲۹۸ - اس مند سے مجمی فرکورہ بالا حدیث رویت کی تی ہے۔

۱۷۹۹- وی جو گزرااس میل بیر ہے کہ فردیا آپ نے مت لوٹ اینے صدیقے میں اے عمر رضی اللہ عنہ -

#### باب: صدقددے كركو اناحرام ب

۱۵۱۷ - حطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایہ مثال اس کی جو کو ٹا تا ہے اپنے صدقہ کو مثال کتے کی ہے تے کر کے پھر جا تا ہے اس کے کھائے کو۔

اعام- ال متدب مجى غركوره بالاحديث مروى هي-

اعدام الس سندي محى فركور وبالاحديث بيال كر كن ب

الا عام- حضرت ابن عماس رضى الله علما سے روایت ہے جس نے سنا رسور اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے آپ فرماتے تھے مثان اس مختص كى جو صدقہ دے ہراس كولينا جاہے كے كى ك ہے جوتے كرتاہے ہم تے كو كھا تاہے...

٣ ٤ مه - حضرت ابن عباس رضى الله عنهاس روايت ب جناب رسول الله في فرويا بير بين لوشخ والاحش اس كے ہے جو في كر



فِي هِيْمَةِ كَالْعَامْدِ فِي لَيْمِهِ ﴾}.

£١٧٥ عَيُّ قتادة بهذا الرساد مِثْلَةُ

١٧٦ - عَنْ الِي عَنْسِ رَصِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( الْعَالَلهُ فِي هَنِيَهِ )).
في هيئته كالكلب يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَنِيْهِ )).
يَابِ كُواهَةٍ تَفْصِيلِ يَعْضَ الْأُولَادِ
يَابِ كُواهَةٍ تَفْصِيلِ يَعْضَ الْأُولَادِ

فِي الْهِيَّةِ

٢٠٩٤ عن الرُّهْرِيِّ بهذا الْبِاسَادِ أَمَّا يُوسَلُّ وَمِنَ الْبِاسَادِ أَمَّا يُوسَلُّ وَمَنِ حَدِيثِ وَمِي حَدِيثِ اللَّبِيثُ وَمِي حَدِيثِ اللَّبِيثِ وَمِي حَدِيثِ اللَّبِيثِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّبِيثِ وَاللَّهِ اللَّبِيثِ وَاللَّهِ اللَّبِيثِ وَاللَّهُ اللَّبِيثِ وَحَمَيْدِ أَن عَبْد الرَّحْسَ عَنْ مُحمَّد بني النَّهُمانِ وَحُمَيْدِ بني عَبْد الرَّحْسَ عَنْ الرَّحْسَ اللَّهُمانِ وَحُمَيْدِ بني عَبْد الرَّحْسَ أَنَّ يَشْهِرُا جَاءِ بِالنَّهُمانِ وَحُمَيْدِ بني عَبْد الرَّحْسَ أَنَّ يَشْهِرُا جَاءِ بِالنَّهُمانِ.

٤٩٨٠ -عُن النَّعْمَانَ بْنِ يَشْهِرُ رَمْيِي وَلَهُ عَنَّهُ

-SUL-42 6/2

۵ کام- ال سندے بھی دکورہ بالاحدیث مردی ہے۔ ۱۲ کام- عبداللہ بن عم ال رضی دللہ عثما سے روایت ہے رسوں اللہ عَلِيَّة نَے قربایا ہے۔ کولو ٹانے والا حمل کتے کے ہے جو تے کر ایک جمرائی نے کو کھاتے جاتا ہے۔

باب. بعض الوكول كو كم ويتااور بعض كو زياده ويتا مكروه ب

۸۰۱۸- معمان بن بشیر کے باپ نے ان کوا یک غلام دیا تھے۔ رسول

مسلم

فَانَ وَقَدُّ أَغُطَّاهُ أَنُوهُ عُمَامُهُ مَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَا هَمَا الْغُمَّامُ )) قَالَ أَعْطَائِهِ أَبِي قَالَ (( فَكُلُّ إِخْوِيْهِ أَعْطَيْتُهُ كَمَا أَعْطَيْتُ هَلَا )) قَالَ (( فَرُدُّهُ ))

عبي أبي بغض النفتان أن تشير قال بصدان عبي أبي بغض مابه فقالت أمّى عفرة بث رَرَاحَة فا أرْضَى خَنَى تُشْهِدَ وسُول اللهِ اللهِ فَقَالَتُ أَمْنَ عَمْرة بيت والطّلق أبي إلى النبي على ليشهدة عنى صدّتي فالطّلق أبي إلى النبي على النبي النبي على النبي النبي

الله منطقة نے ہو جہا یہ کیا غلام ہے؟ انھوں نے کہا میرے یاب نے بھی کودیا ہے۔ آپ نے ان کے باپ سے کہا کیا تو نے تعمان کے بہت کہا کیا تو نے تعمان کے بہت کہا کیا تو نے تعمان کو در ہے؟ اس کے سب بین تیوں کوایہ تا قلام دیا ہے جیسا نعمان کو در ہے؟ اس نے کہا تیوں ۔ آپ نے فرمایا تو اس سے بھی پھیر لے۔

۱۸۱۳- نعمان بن بثیر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے میرے باپ

قری اللہ ابنا مجھے ہیں کیا۔ میری مال عمرہ بنت رواحہ ابولی شل

جب فوش ہوں گی تو س پر گواہ کر وے رسول اللہ صلی للہ علیہ
وسلم کور میرا باپ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ

فرسلم کو جبرا باپ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ

فرسلم کو جبرا با قربانی ضوا اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے کہ
فیس ۔ آپ نے فرمانی خوا تعالی سے ڈرواور انسان کرو کے اوراد

۱۱۸۳- تعمان بن بشرت روایت بال کیال بنت روائد نے ان کی ال بنت روائد نے ان کے باب ب سوال کیا کہ اپنی بشر نے ایک سل کے جو ہے۔ کرو انسان کے جینے کو ( ایسی تعمان کو ) لیکن بشیر نے ایک سل تک نالا ۔ پیمر وہ مستور ہوئے ہیں راضی نقل ہو تی مستور ہوئے ہیں راضی نقل ہو تی جب بیک تم گواہ نہ کر دو جناب رسول اللہ کو اس ہے یہ یہ تو میر باپ نے میرا ہاتھ کی اور جناب رسول باللہ کو اس ہے یہ یہ تو میر باللہ خالی ہے کی ان آ آ ب سے عرض کیا یار سول للہ ان کی مال باللہ خالی کی مال باللہ خالی کی اس برجو بیس اللہ خالی کی اس ہے کہ آپ گواہ ہو جا کی اس ہے پرجو بیس برجو بیس نظم ہر کو کی ہے آ ب نے فرمایا کی بیش کی اس اس ہے پرجو بیس کے اور کے بیل کا بیشر کی اس کے اور کے بیل کا بیشر کی اس اس ہے کہ آپ گواہ ہو جا کی اس سے فرمایا کو بھی تو کے ایس کے اور کے بیل کا بیشر نے کہ نہیں آ ب نے فرمایا کو بھی تو کے ایس کے اور کے بیل کی ہے کہ نہیں آ ب نے فرمایا تو پھر جھے کے ایس کے اور میں کو اور میں ہو تا۔

۱۸۳ میں معظرت نعمان بن بیٹیر سے رو ہے ہے جناب رسول اللہ علی نے فرمایا کیا اور مجل تیرے بیٹے ایس جیٹی نے فرمایا کیا اور مجلی تو ہے ایس ایسان دیا ہے بیٹیر نے کہا جس کے فرمایا اور جیٹوں کو بھی تو نے ایس ایسان دیا ہے بیٹیر نے کہا نہیں



غَيْرِي )) نُمُّ قَالَ ﴿ أَيَسُرُكُ أَنَّا يَكُونُوا إِلَيْتُ

فِي الْبِرُّ سَوَاءً ﴾ قَالَ يَلَى قَالَ (﴿ فَلَا إِذًا ﴾.

قَالَ مَحَلِيْنِ أَنِي مُحَلَّا ثُمَّ أَتَى بِي لِلِي رَسُونِ اللهِ عَنْهُ مَا مُعَلِّى مَحَلِّى أَنِي بِي لِلِي رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم لِلشَّهِ. أَنَّ نَقَالَ (( أَكُلُّ وَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّم لِلشَّهِ. أَنْ فَقَالَ (( أَكُلُّ وَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا قَالَ (( أَلَيْسِ وَلِيْنِ اللهِ عَنْهُ مَنْ فَى )) قَالَ لَوْنِيلًا هِنْ فَى )) قَالَ لَيْنِ عَنْهُ مِنْ فَى )) قَالَ اللهِ عَنْهُ مَا تَوْنِيلًا هِنْ فَيْلُ اللهِ عَوْلِ لَمِيلًا مِنْ فَيْلُ اللهِ عَوْلِ لَمْنِيلًا مِنْ أَنْهُ فَالَ اللهِ عَوْلِ لَمْنَا لَهُ مَا أَنْهُ فَالَ إِنْ اللهُ قَالَ اللهِ عَوْلِ مَحْلَلًا فَقَالَ إِنْ اللهُ قَالَ اللهِ عَوْلِ مَحْلَلًا فَقَالَ إِنْ اللهُ كَالَ اللهِ عَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ (( قَالِيلُولُ إِنْهُ اللهُ ا

البي عُلَامَكُ وَأَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَأَتَى الْمَحَلُ اللهِ عَلَيْكُ فَأَتَى اللهِ عَلَيْكُ فَأَتَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَقَالَ إِنَّ الْهَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَقَالَ إِنَّ الْهَا فَلَانِ سَلَانِي وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَقَالَ إِنَّ الْهَا فَلَانِ سَلَانِي وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيمي وَقَالَتُ فَلَانِ سَلَانِي أَنْ أَنْحَلَ النّهَا عَلَيمي وَقَالَتُهُ فَلَانِ سَلَانِي وَتُولًا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ (﴿ أَلَهُ إِنْحُولًا ﴾ أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلِيدٌ فَقَالَ (﴿ أَلَهُ إِنْحُولًا ﴾ فَال نعم قَالَ ﴿ الْمُكَلّمُهُم أَعْطَيْتَ وَقُلَ مَا فَعَلَيْتُ وَقُلْ مَا

آپ نے فریدا تو ہو جی ہوتا گلم پر۔

۱۹۸۳ - حفرت فعال کن بیٹر ہے روایت ہے جناب ر سول

۱۵ ۱۹۸۳ - حفرت فعال کن بیٹر ہے مت گولا کر بچھ کو گلم پر۔

۱۵ ۱۹۸۵ - حفرت فعال کن بیٹر ہے روایت ہے میر ہے باپ بچھ کو گلم پر۔

۱۵ افغا کر ہے می جناب ر سول اللہ بھٹ کے پائ اور کہا کہ یار سول

اللہ بھٹ آپ گواور ہے کہ میں نے فعال کو قال قال چیز اپنے

اللہ بھٹ آپ کو اور ہے کہ میں نے فعال کو قال قال چیز اپنے

اللہ میں ہے جہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کی سب بیٹول کو تو نے بیا

اللہ جی تعمال کو ریا ہے ؟ میرے اپ نے کہا تبیل۔ آپ

نے فرمایا تو جو شر ہے ال سے کہ مب بروبر ہوں تیرے سوال کے فرمید

م کرنے بھی ؟ بیمرا باپ بولا بال۔ آپ نے فرمایا تو بھر ایسا مست کو

(ليني ايك كودسايك كونددس) ١٨٦٣- لخمال عن يشر عدوان من يمرك باب ن جحد كو مركم بدكيا مروسول الشريخة كياس الرحيا آب كوكواه يناف كيلي آب نے يو جماكياتم نے اپنے سب لزكول كوابيا تل دياہے ؟ مراب بولا لیل آپ نے فرمایاک اوٹیس جابتاکہ تیرے سب الاسك نيك مول يمي ال الرك كو جامنا بي الى م كما كول تیں آپ نے فرمایا میں کونے ہو تااین عون نے کہ عمل لے ب عدیث فرے بیان کا تحول نے کہ جھے سے نعمان نے بدیمان کیا کہ جناب دول الله عَلَيْكَ نَ مِيارِ إلى كروا في واد كودية عن عدالهم جار منی الشرمند سے راویت ہے کہ جیرا کی خورت نے ا ہے ماوئدے کیا یہ غلام میرے بیٹے کو ہید کر دے اور کوہ کر دے اک پرجناب رمول اللہ علقے کو۔ دہ جناب رسول اللہ عظے کے پاس آیا اور حرش کی کہ قلال کی بڑے سے جھے سے بر کہاہے کہ بش اس ے بیٹے کو پناغلام ببدکروں اور میکو کود کردول۔ آپ نے فرمایا اس کے اور میں جوائی میں ؟اس نے کہ بال میں۔ آپ نے فردیا تو



أَعْطَيْنَهُ ﴾ قُالَ لَا قُالَ (﴿ فَلَهُ مِنْ يَمِثُلُحُ هَلَهُ وَإِنِّي لَا أَشْهِدُ إِلَّا عَلَى حَقٌّ ﴾)

١٨٨٠ عن حاير بن عليا اللهِ رَصِي الله عَنْهُمَا أَذَّ رِسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ ﴿ آَيُمَا رَجُلُ أَعْمِرُ غُمْرَى لَهُ وَلِعَلِمِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيْهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوارِيثُ ))

إيَابِ الْقُمُورَى (أ)

ر سول الله ملك في قرما يا يو مخص عمري كرب سمى كے ليے اور اس کے وار اول کے لیے ( یعنی یوں کے کہ یہ تھر بنی نے تھے عمر بحر کو دیا چکر تیرے بعد تیرے دار ٹول کی تودہ ای کا ہو جائے گا جس کو عمر بی دیا ممیا (بیتی معمرله کا)اور دینے والے کی طرف نالوٹے گا۔ اس لیے کہ اس نے دیا اس طرح جس عی ڈکہ ہو کیا ( یعنی وار تون کا حق جو کیا)۔

تے ان سب کو میں دیا ہے جو اس کو دما ؟ وہ ہو الا جیس ؟ ب نے غر ما

ياب:عمر كى كابيان

۱۸۸ سے چاپر بن عبداللہ رحتی اللہ عنما ہے روایت ہے جناب

پير توبه درست تين ادر بين تو کواه خين بنول گا مرحق ير-

۱۸۹ سے معترت جاہر ہن حبواللہ رشی اللہ عجماست رواہت ہے انھوں نے کہائی نے ساجناب دسول اللہ میلا ہے آپ فرماتے عے جو کوئی عمریٰ کرے کس کے نے اور اس کے وار تول کے لیے تواس نے اپناحق کھو دیا اب وہ معمر لہ کا ہو گاہور اس کے دار توں کا

\$184 عَنْ حَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَمِينَ كَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سُمَوِعْتُ رَسُونَ اللَّهِ مَثَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَحُلُمَ يَثُولُ ﴿ مَنْ أَغْمَر رَجُلًا عَمْرِي لَهُ وَلِعَقِيهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وهِي لِمِنْ أَعْمِرَ

(۱) ان اوی نے کہا مرٹی کیتے ہیں ہوں کہنے کو کہ یہ مگر میں سے تھے عر بھر کے سے دیایان عدکی بھر کے لیے باجب تک تو جنایا باقی رہے۔ الارے اصحاب نے کیا کہ عمر کی کی تمین صور قیمی ہیں ایک تو یہ کڑیوں سکھے کہ عمل سے یہ محر بھنے عمر بھر کے لیے دیا پھر جب تو مر جائے تو وہ تیرے وار تو ریایک اندول کا ہے مرتی او بلائٹر ف سے ہے اور حمل ہید ہے ہے اس صورت بی موجوب ند کی و فات کے بعدوں کمراس کے وار توں کا ہو گا، کر وارت ند ہو تو بیت المال میں وافل ہو گار حمرائی کرنے والے کو جمرند سے گاد وسر سے بید کہ ہوں کیے کہ سی نے بھے حمر بھر کے لے دیا ہی صرف ی قدر اور کھے نہ کے اس میں شافی کے دو قور جی سمجے ہے کہ سہ مجی سمجے ہے اوراس کا علم بھی اول کا ساہے اور دوسر اقول بہے کہ یہ مقد باطل ہے اور عارے بعض اصحاب نے کہا کہ شاکئ کا ول قدیم بہہے کہ وہ کھر مین حیات اس کے قیند تیں رہے گااور بعد اس کی وقات کے عمر فی کرنے والے کو ل جائے گا کر وہند ہو تواس کے وار ٹول کونے گا اور تعسوں نے کہاہے کہ قول قدیم ہے ہے کہ وہ عاریت کی حش ہوگا جب جائے عمر کا دیے والواس کو بھیر لے اگر وہ سر جائے تو یہ تق اس کے وزر قول کو حاصل ہوگا تیسرے یہ کہ بی کہ یہ کھریش نے بچے عمر اور کے لیے دیا جب نومر جانے تو گھر میرا ہے، میرے دار فول کا اس کی محت میں ہشتان ف ہے بعضوں کے نزدیک باطل ہے ادرا سمح ہے کہ یہ مقد بھی سمج ہے اور اس کا علم مجی ول کا ساہ ہورو کیل اس کی احادیث مصحد میں اور شروط فاسدہ انتویس اور نس کو عمر کی دیاوہ اس کھر کا لک ہوگا و رامام احد کے نزد کیے عری مطلق صحی ہے اور مونت محمج تیل اورامام مالک کے بزد یک سب صور تول بل عمری سے منتعت ا نھانے کا حق معمر لے کومامل ہوگا ررطک عمریٰ کرے والے کی ہدستور قائم رہے کی اور ابو صنیعہ کے نزد کیے عمریٰ تشیح ہے اور الن کاند ہے وہ ہے جو شائعی کا ہے اور بھی قوں ہے توری اور حسن بن صاح دورا ہو عبید کا۔ استحیافظ۔



وَلِعَقِبهِ عَيْرَ أَنَّ يَحْتَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلِ أَعْجِرِ عُشْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ }}

المُعْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَالَ (رَ أَيْمَا رَحُلِي اللهِ الْأَلْصَارِي اللهِ عَلَيْكُ مَالَ (رَ أَيْمَا رَحُلِي أَعْمَرَ وَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِقَهِهِ ) بَقَالَ (( أَلَّهُ اَعْمَرَ وَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِقَهِهِ )) بقَالَ (( أَلَّهُ اَعْمَرُ اَحْدُ فِلِهَا أَعْمَرُ مَا بَقِي مَلَكُمْ أَحْدُ فِلِهَا لَعَمَرُ مَعْمَلُ مَا بَقِي مَلَكُمْ أَحْدُ فِلِهَا لِللهِ مَلَكُمْ أَحْدُ فِلِهَا لِللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَكُمْ أَحْدُ فَلِهَا لَهُ وَجَعَعْ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَحْلِي عَلَيْهِ وَقَعْمَ فِيهِ الْمُوارِيثُ )) أَحْلِ أَنْهُ أَعْلَى عَطَاءً وقَعْمَ فِيهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ إِللهِ أَخْلُقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمِيلُ فَأَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمِيلُ فَأَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِعْمِيلُ فَأَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ المُو

1948 - عَنْ خَبِر بْن عَبْدِ اللَّهِ يَعُولُ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَّالًا أَلْ يَعُولُ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّالًا أَلْ مَلِي يَعْمَ وَهَبَتْ لَهُ )
194 - عَنْ خَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَلْ يَبِئُ اللَّهِ أَلْ يَبِئُ اللَّهِ عَلْ يَبِئُله.
منلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ فَالَ بَعِبْلُه.

819ه على خابرٍ يَرْمُمُهُ إِنِّى النَّبِيِّ تَرَافِقُهُ
 199ه على حابرٍ رَضِي الله عَمْهُ قَالَ قالَ رَسُولُ الله عَمْهُ قَالَ الله رَسُولُ الله عَلَيْكُمُ المُوَالَكُمْمَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمُ المُوَالَكُمْمَ

یجی کی روایت علی ہوں ہے جز کوئی عمری کرے تو وہ معمر نہ کا ہے۔ اوراس کے وار تول کا۔

٩٠ ٢٠- جابرين عيرالله عدرايت بي جناب رسول الشيك نے قراباجو محض عمری دے دومرے کواس کی زندگی تک اوراس كے بعد اس كے دار توں كو اور يوں كيے يہ ش سه كتے ديا اور تير ع بحد تير عدواد تول كوجب تك ان يس سے كونى باتى رہے توووای کاہو گا جس کو حمری دیا جائے اور حمری دینے والے کوند ہے گا۔اس ہے کہ س نے اس طرع دیا جس علی جراث مو کی۔ ۱۹۳۹ - حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے وہ مجر کی جس کو جائزر كهاجناب رسول الله عظف في بيا كم مرى وية والديول کے کہ یہ تیراہے اور تیرے دارٹول کا ہے اور جو یول کے مہے تیرا ہے جب تک توجے تو وہ اس کے مرنے کے بعد عمری وہ ہے والے كے يال جلاجات كا\_معمر في كياز برى ايساى فتوى ديتے تھے۔ ١٩٢٣- جابر من عبدالله سے روایت ہے جناب رسول اللہ ف عم كيا جو كوئى عمرى دے ايك فخص كواورس كے بحد اس كے وار توں کو تو تعلق معمر لد کی ملک جو میاتا ہے۔ اب کوئی شرط یا استناء عمری دینے والے کا جائز مدیمو گا۔ ابو سلمہ نے کہااس ہے کہ اک لے وہ عطا کی جس بیں میراث ہو گئی ور میراث نے اس کی شرط كوكاث ديد

۳۱۹۳ - حطرت جابر رمتی الله عندے روایت ہے جناب رسول الله عظی نے فریدیا عمری اس کوسلے گاجس کو دیاجائے۔ ۱۹۲۷ - اس مندے مجمی فر کورہ بالا حدیث مر دی ہے۔

۱۹۵۵ - اس سندے جایڑتے اس کو مر فوعاً بیان کیا۔ ۱۹۲۱ - حضرت جابر رصنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ منابقہ نے قرمایا رد کے رہو ہے الول کو اور مست بگاڑو ال کو کیو تک

مسلم

وَلَا تُفْسِيلُوهَا قَالَةً مِنْ أَغْمَرَ غُمْرَى فَهِي لِنْلِي أَعْمِرُهَا حَيَّا رَفَيْتًا وَلِعَقِيهِ ﴾

الله الله على حابر عن الله على المعنى حديث الرب عن الربادة مال حديث الربادة مال حديث المعنى حديث الربادة مال حمل المالصار المعبرون الشهاجرين فعال وسول الله على ((أشبكوا عليكم أهوالكم))

٣٩٩٠ عن سُلَيْمَان بْنِ يَسَارِ أَنَّ طَارِقًا عَسَى بِالْعُمْرَى بِنُوارِثِ لِقُولِ جَابِر بْن عَبْد اللَّهِ عِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

الله عن جابر بن عبد الله عن اللهي الله عن اللهي عبد الله عن اللهي الله عن اللهي الله عن اللهي الله عن الله عن

٢٠٩ عن جابر عن السي صلى الله عاليه
 وَحدُم أَنْهُ قَالَ (( الْفُحْرَى فِيراتٌ لِأَقْلِها )).
 ٢٠٧ عن أبى عُرَيْرَةً عن السي صنى الله

جو كوئى عمرى و ب دواى كا بوگاجس كوديا صائة نده مويام دواور اس كه دار تول كه ليم.

ے ۱۹۱۹ء ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرار اس میں اتفاریادہ ہے کہ انصار عمری کرنے گئے میں جرین کے لیے تب رسول اللہ نے فرامایا روکے رادوائے الوں کو۔

1918 - جابر رضی اللہ عند سے رواہ ہے یک مورت نے مدینہ اس اس بینے بیٹے کو ایک باغ دیا ہری کے طور پر پھر وہ بیٹا مرک اور اولاد چھوڑی اور بھائی تو عورت کی اولاد نے کہا باغ پھر ہماری طرف آئیا اور اولاد چھوڑی اور بھائی تو عورت کی اولاد مارے بہائی پھر ہماری طرف آئیا اور اور کے کے بینے نے کہا باغ بھر روفوں نے بھار کی اور موت بھی۔ پھر روفوں نے بھاڑ کیا طارق کے پاس جو مولی شے عثمان بین عقان کے اضوں نے جابر رضی اللہ عند کو بادیا اور جابڑ نے گوائی دی رسول اللہ صلی اللہ علی کی جائے ہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علی کی جائے ہوں کی جس کو دیا جائے ہیں کہ جس کو دیا جائے ہیں کہ جس کو دیا جائے کہ کھا اور اور جائے کے اندہ اس کے عبدالملک بین مروان کو کھا اور یہ بھی کھا کہ جائے ایک گوائی دی ہے۔ عبدالملک بین مروان کو کہا ہو بی گھا کہ جائے ہیں۔ پھر خارق نے وہ تھم جاری کر دیا اور وہ باغ کیا ہو بی کے اور وہ باغ کی اولاد کے پاس ہے۔

۱۹۹۹- سلیدن بن بیارے دواہت بے طارتی نے قیصلہ کیا عمری کا معم لے کے وارث کے لیے بوجہ صدیث جابر کے جو انھوں سے رموں اللہ ﷺ موارت کی۔

- ٣٢٠- جاير بن عبرالله عددايد برمول الله ت أروا

وہ ۱۳۶۰ حضر من جاہر رضی اللہ عن سے روایت ہے رسول اللہ علیجے نے فرمایا عمر کی بیراث ہے اس کی جس کو عمر کی دیا گیا ہو۔ ۱۳۲۰۲ میں مرمنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ (﴿ الْغَمْرَى جَائِزَةً ﴾ الله عليه وسلم نے قربنا محرق و ترب ٢٠١٣ عن قَدَدَةً بِهَذَ الْإِنْسَاءِ عَيْرِ أَنْهُ قَالَ ٣٢٥٣ - إلى سندے بحل قدوده بالاصدے مردی ہے۔ (﴿ عِيرَاتُ لِلْعَلِهَ ﴾ أَوْ قَالَ (﴿ جَائِزَةً ﴾)

☆ ☆ ☆



# كِستسكابُ الْوَصِيَّةِ وصيت كابيان

٤ ٩ ٩ ٩ ٠ عن الني عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ لَلَهُ عَلَيْهِ أَمْرِي مُسَلِّمٍ لَلَهُ شَيْهِ أَمْرِي أَمْر أَمْرِيلُوا أَمْر أَمْ

٥ ، ٤ ٤ - عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْهِشَادِ غَيْرَ أَنْهُما فَالَدَ (﴿ وَلَكُ شَيْءٌ يُومِينَ فِيهِ ﴾) رَلَمْ يَتُولَ (﴿ يُرِيدُ أَنْ يُومِينَ فِيهِ ﴾).
 ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُومِينَ فِيهِ ﴾.

٩٠١ عَنْ اللهِ وَقَالُو حَدِيقًا (( لَهُ شَيِّةٌ بَوْلُلِ حَدِيثِ خَبَيْدِ اللهِ وَقَالُو حَدِيقًا (( لَهُ شَيِّةٌ بُوصِي فِيهِ )) إِلَّا بِي حَدِيثِ آليوبٌ فَإِنَّهُ قَالُ (( يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ )) كَرِوَانَهِ يُحْتِي عَنْ عَيْدِ اللهِ.

٣٠٧ عَبُ اللهِ عَمْرَ رضي الله عَنْهُمَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رَفَعَ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا وَوَعَيْهُ عَنْدَةً مَعْيَةً يُوعِي فِيهِ يَسِتُ لَلَاثَ ثَيَالً إِلَّا وَوَعَيْهُ عَنْدَةً مَكْتُوبَةً )> مَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ مَ مَرَّتُ عَنْدَةً مَكْتُوبَةً )> مَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ مَ مَرَّتُ عَنْهُ فَلَا عَلَيْ لَلْهُ مَلْهُ مَلْدُ مَلَا اللهِ عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَمَلْمَ فَالَ مَيْمَ لَكُوبَهُ إِلَا وَعِينِي وَعِينِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ فَالْ مُؤْلِدَ إِلّا وَعِينِي وَعِينِي

۱۳۴۰۴- عبداللہ بن محررض اللہ عنماے روایت ہے رسول اللہ عنمائے نے قربیا مسلمان کو ماکن خیس ہے کہ اس کے پاس کوئی چیر میں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیر ہو جس کے لیے وہ وصیعت کرنا جا ہے اور دور تھی گزارے بغیر وصیعت کھی ہوئی۔

۱۲۰۵ - ندکورہ بالا عدیث اس سندے میں مردی ہے اس ش عبیداللہ قربائے میں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہواور سے شیس کیا کہ دواس شل وصیت کرنے کالراد در کتا ہو۔

۱۹۴۹ - اس سندے ہی ندکورہ بالاحدیث مروی ہے۔

ع ۱۳۰۰ - عبداللہ بن عراب دوایت ہے انھوں نے سا رسول اللہ کے آپ نے قربایا کی مسمان کولائق نہیں ہے جس کے پاک کو فی شے ہو و میت کرنے کے قابل وہ تین را تی گزارے مگر اس کی وفی ہوئی ہوتا جا ہے۔ عبداللہ بن عراب کے اس کے بال لکھی ہوئی ہوتا جا ہے۔ عبداللہ بن عراب نے کہا شرفے جب سے یہ عدیث تی رسول اللہ کے اس روزے ایک رائٹ کھی میرے اوپر الی نہیں کردی کہ میرے یاس میری و صیبت نہ ہو۔

(۳۴۰۳) بن الین جس تھی کے پاس حقوق پاموال ہوں اور اس کو دست سر ورقی ہو تو بہتر ہدہ کہ دسیت کھ کر ہر وقت اپنے پاس دینے دے۔ ابیانہ ہو کہ موت میں خوارد میں شد کھوئے۔

(۳۴۰۷) بنیا تودی نے کمانا شاخ کیا ہے الل اسمام نے کہ وصیت معور ہے لیکن انارالور بہرد و علاہ کاتے ہیں ہے کہ وحیت متحب ہے واجب کین ہے۔ اور واؤد اور الل خلامرے کہا کہ وہ واجہ ہے لیکن اگر کمی آدمی ہر قرض ہو یا کولی حق ہو یا امانت ہو تو یالا نفاق واجب اللے



۸ و ۱۱۷ - اس مندست محلي مديث مرد کي ايد

٣٠٨ عن الزَّقريُّ بهذا الْإِكْدِ لَمُوَّ
 خديتِ عشرو بُن البحاوتِ

#### باب الْوَصِيَّة بِالنَّلُثِ

قال عادس رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ عَدْهِ وَسَلّمَ فَلَ عَدْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَى حَدَّةِ الْوداعِ مَنْ وَجَعْمِ أَمْلَعَيْنَ مِنْ عَلَى الْمُولِّ فَقَلْت يَا رَسُولُ اللّه يَبْعِي مَا تَرْتَى مِنْ الْمُولِّ فَقَلْت يَا رَسُولُ اللّه يَبْعِي مَا تَرْتَى مِنْ الْمُولِّ فَقَلْت يَا رَسُولُ اللّه يَبْعِي أَلَ البّهُ لِي الْمُولِّ وَلَا يَرْتِي إِلَّ البّهُ لِي الْمُولِّ وَلَا يَرْتِي إِلّا البّهُ لِي وَحَدَةً أَفَاتُ (﴿ لَا )) عَالَ قَلْتُ أَفَاتُ أَفَاتُ أَفَاتُ أَفَاتُ أَوْلِيَا عَلَيْ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَيْرٌ وَلَقَلْتُ مَعْلَمُ وَلَا اللّهِ إِلّهُ أَعْلِيهُ خَيْرٌ مِنْ اللّهِ اللّهِ إِلّهُ أَجْرُتُ بِهَا وَجَدَّ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَجَدِ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها حَدْمَ اللّهِ إِلّا أَجْرُتُ بِها وَجَدَّ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَحَدَّ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَحَدَّ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَحَدْ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَحَدْ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَحَدْ اللّهِ إِلّا أَجْرُتَ بِها وَمُولِلُكُ مِنْ اللّهِ أَنْفُلُكُ مِنْ أَسُولُ اللّهِ أَنْفُولُ لِللّهِ اللّهِ أَنْفُولُولُ اللّهِ أَنْفُولُ اللّهِ أَنْفُولُ اللّهِ أَنْفُولُ لِللّهِ اللّهِ أَنْفُولُولُ اللّهِ أَنْفُولُ اللّهِ أَنْفُولُ اللّهِ أَنْفُولُ اللّهُ أَنْفُولُولُ اللّهِ أَنْفُلُكُ مِنْ أَنْفُولُ اللّهُ أَنْفُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ لَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الله سباور بہتر یہ ہے کہ لکھ کراس پر کو بنی کروے اور جوامر بیابوااس کوورج کر تاریب لیکن ہے متر وری تنیس کہ جر ایک بات لکھے بلکہ جم اسور ۔۔۔۔ کالکھتاکا ٹی ہے۔

مسلم

(( إلله أن تُحَلَّف لَتَخْمَل عملًا تَنْفِي به وخه الله إلى الزددت به درجة ورقعة وتعلّك تُحَلَّف حَمَّى يُنْفَع بك أقوام ويُصرُ بك تحرُون اللّهمُ أمْض يَأْصَحَابي هِيغَرَتهمُ وَلَا تَرْدُعُمْ عَلَى أَعْلَى الْبَائِسُ سَعْدَ بَن تَرْمُولُ اللّهِ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِن الله عَلَيْه وَسَلّم مَن الله عَلَيْه وَسَلّم مَن الله عَلَيْه وَسَلّم مِنْه وَلَاه مِنْهُ عَلَيْه وَسَلّم مِن اللّه مَنْه عَلَيْه وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه وَسَلّم مِنْه اللّه وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْه وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْه وَسَلّم مِن اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلَيْهِ وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلِلْهُ وَلّه وَ

١٤٢١ عن الرَّهْرِيُّ بهد، الْإِسَّاد بحُوةُ عَيْ
 ١٤٢١ عن سَعْدِ قَالَ دُحلَ النِّيُّ عَلَيْ عَيْ
 يَعُودُي قَدَّكُرْ بِمعْنَى حَديث الرَّهْرِيُّ وَمَمْ يَدَكُرُ لَمُ قَالَ النِّي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ قَرْلَ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسَعْد بْنِ حَوْلَة عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسَعْد بْنِ حَوْلَة عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسَكَانَ يَكُرُهُ أَلَنَ يَطُوتُ بِاللَّارِضِ النِّي هَاجَرٌ بِنَهَا وَكَانَ يَكُونُ بَيْنَا النَّهِ قَالَ مَنْ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

٢١٣ ٤ سعن سمان يهذا الْوِسَادِ مَحْوَةُ وَلَمُّ يَدُكُرُ فَكَانَ بِقُدُ النَّبَ خَالِرُا

۱۳۳۳ - معرقے زوارت ہے شی بیار ہواتو میں نے جناب رسول الشبطی کے پاس کہلا محیجا بھے اجازت و تبخیے اینامال ہوئے کی جس کو جا ہوں؟ آپ نے نہا اللہ علی کہ آدھامال ہائے کی اجازت و تبخیے؟ آپ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا



١٤٢٤ - عَنْ مُصَاعَبِ إِنْ سَعْدِ رَضِيَ ١ فَهُ عَنْهُ عَنْ أَيْهِ عَالَ عَادِي اللَّهِ عَلَمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّم فَعُلّت أَرْضِي بِمَالِي كُلّهِ قَالَ لَ قُلْبُ وَسَلَّم فَعُلّت أَرْضِي بِمَالِي كُلّهِ قَالَ لَ قُلْبُ وَالنّصَفُ قالَ لَا فَقُلْتُ أَبِالنَّلْثِ فَقَال (﴿ نَعْمُ وَالنَّلْثُ كُلُيرٌ ﴾.

٤٣١٥ - عَنْ ثَنَاتُتُمْ مِنْ وَلَدِ سَعَدٍ كَلَّهُمْ يُحَدُّنَّهُ عَنَّ أَيِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ دُحَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُرِدُهُ بِسَكَّةُ سَكِّى قَالَ (﴿ مَا يُبْكِيكُ ﴾) فقال قد خسيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْسِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كُمَّا مَاتُ سَعْدُ بْنُ خَرْلَةً فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللَّهُمُّ الشُّقُو صَفَدًا )) النَّهُمُّ اشْفِي سَفَّدًا ثَمَّاتُ مِرَار قُمَلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ بِي مَانًا كَشِيرًا وَإِنَّمَا يُرِّشِي ابِّسِي لَفَاوِصِي سَمَالِي كُلُّهِ قَالَ (﴿ لَا ۚ )) قَالَ فَمَاكُنُكُينِ قَالَ وَ قَالَ فَالنَّصْفَ فَالْ ﴿ ﴿ الَّهُ ﴾ قَالَ عَالَنْتُ قَالَ ﴿ الْعَلَتُ وَالثُّنْثُ كَيْعِ إِلَّا صِدَقَتُكَ مِنْ مَالِكَ صِنَكَةً وَإِنَّا نَفَقَتُكَ عَنِي عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ الْمُرْأَتُكَ مِنْ مَالِك صَدَقَةً رَبِّنْكَ أَنْ تَدَعَ الْمُلَثُ يَعَيْرِ أَوْ قَالَ بِعَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُدْعَهُمْ بِتُكَفُّونَ النَّاس وَقَالَ بِيدِه ))

٣٢٩٦ عَنْ ثَلَاثُهِ مِنْ وَقَدِ سَعْدٍ قَالُوا سَرَسَ سَعْدٌ بِمَنْكُةُ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلْيُه وَسَدُم يَعُودُهُ بِمَحْدٍ خَرِيثِ الثَّقَمِيّ

٣٤٧٩٣ عَنَّ ثنائةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنَ مَايِلتٍ

الانتهام المعدوض الله عندا ووايت المري عمادت كارمول الله عظف في من في عرض كى كياشى وميت كرون اي سار مل ك لي ؟ آب ن قرما نيس ، مريس في وض كياكيا ي وصیت کرول آوھے مال کے لیے آپ نے شرمایا نہیں؟ ہی نے عرض کیا تبالی کیلے "آپ نے فرالیاں اور تبال بھی بہت ہے۔ ۵۱ ۲۹ سعد کے میوں بیٹوں نے کہاا ہے باپ سعد من الی و قاص ے کہ جناب رسول اللہ تشریف لائے تیل مکہ شہر می عادیری ك ليدون كا آب في جها تركول روتاب ؟ سعد في کہا جھے ور ہے کیل مرجاؤل اس زین بل جس سے جرت کی محى على تع يسي معدين خولة مرحميا- جناب ومول الله في غراميا بِاللهُ العِمَا كروب معدَّ كو تين يار يعر معدَّ في كِبليا رمول الله ميرے ياس بہت مال ہے او د ميرى دادت ايك بني ہے كيا مي سارے مال کی وحیت کردول (فقراء اور ساکین کے لیے)؟ آپ نے فرمایا خبیں۔ میں نے حرض کیاا جھادو تہائی مال کی آپ نے قرمیا جیں۔ بی نے عرض کیا اچھا نسف کی ؟ آپ نے فرمایا منیں۔ بی نے حرض کی تھائی کی آپ نے فریدہاں تبائی اور تبائی يهت ہے اور توج صد قددے است ال من سے دو توصد قد ہے اور جوائری کر تاہے اپنے بال بچوں پروہ بھی مدقد ہے اورجو تیری بی لِي كماني ب تيرے ال ش سے وہ مجى صدق سے اور جو تواہيے لوگوں کو پھلائی ہے اور میش سے چھوڑ جائے (بعنی بالداراور فی) توب مجترب ال سے كد تو مجوز جائے ان كولوكوں كے سامنے ہا تھ پھیل تے ہوئے اشارہ کیا آپ نے اپنے دست مہارک ہے۔ ١٧٧١٧ حضرت سعد کے تينول بينول سے روايت ہے كہ انبول ئے فرمایا کہ معد مکہ میں بار ہوئے تو تی کرم ﷺ ان کی حیادت ك ي تشريف لائد بالله وي مديث بجواد بر كذرى ع ٢٢٠ وي مند سے محل يد كور وبالاعد يث مروى ہے۔



كُلُهُمْ يُحَدَّيهِ بوشِل حَويتُ صَاحِبهِ مَعَالَ مَرْسِ سَعَدُ بِسَكُمْ مَاتَاهُ النّبيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ بِسَلْ حَدِيتِ عَمْرُو لِي سَعِبهِ عَلَّ حُدَيْدِ الْجَلَيْرِيُ. حَدِيثِ عَمْرُو لِي سَعِبهِ عَلَّ حُدَيْدِ الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ. الْجَلَيْرِيُ لَلَهُ عَلَيْهُ قَال ((الثَّلْثُ النَّالِ عَصَوا مِنْ النَّلُهُ عَلَيْهُ قَال ((الثَّلْثُ النَّالِ الْعَلَيْقُ فَال ((الثَّلْثُ اللهُ عَلَيْهِ وَكِيمِ كَبِيرٌ أَوْ كَبِيرً )). وَالثَّلْثُ كَبِيرٌ وَفِي حَدِيثِ وَكِيمٍ كَبِيرٌ أَوْ كَبِيرً )). بَالِ وَصُولِ ثَوْالِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ )). بَالِ وَصُولِ ثَوْالِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ ) وَصُولِ ثَوْالِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ ) وَمُولِ مُولِيتِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ ) وَصُولِ ثَوْالِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ ) وَصُولِ ثَوْالِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيْدِيرَ وَمِي عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ وَمَنْ عَنْهُ أَلْ اللهُ عَلْهُ وَمَنْ يَعْمُ اللهُ عَلْهُ وَمَنْ عَنْهُ أَلْ اللهُ عَلْهُ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ وَمَا اللهُ عَلْهُ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٢٢٠ عن عابشة راصي الله عنها أن رَجْنا فالله عنها أن رَجْنا فالله فالله عليه وسلم إن أمي التيئت نشيشة رَائي أمي الله عليه وسلم إن أمي اللهثات فلي أميشة أن أنسها رَائي أطلها لو الكلمت تصدّنت فلي أجر أن أنصدق عنها قال (( نعم )).

١٤ ٧ ٢٩ -على غايشة راصي الله عشها أن راحنًا أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا راسون الله إلى أمني التبنية غشها والم توص وأطلها لو تتكلمت تصلقت أفلها أخر إلا تصلقت علها قال (( نعم )).

۳۲۱۸ - این مهاس منی الله عنهائے کهاکاش وگ شکت سے عم کر کے جو تھائی کی وصیت کریں۔ کیونکہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ٹکٹ بہت ہے۔

یاب محد قد کاتواب میت کو پیزیگا ہے

ہاب الاہم میں وضی اللہ عشرے روایت ہے ایک شخص نے

ہناب رسوں اللہ عظیہ ہے عرض کیا کہ میرا پہ مرکب اور مال

ہناب رسوں اللہ عظیہ ہے عرض کیا کہ میرا پہ مرکب اور مال

ہنار میں اس کے وصیت شیں کی کیااس کے گناہ بخشے جا کی

گار میں اس کی طرف سے صدقہ دول ؟ آپ نے قرہ بابال۔

ما الموسین حضرت عائش ہے روایت ہے ایک شخص
نے رسول اللہ ملکھ ہے عرض کیا میری مال ناگبال مرکبی اور می

سطے گااکر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں ؟ آپ نے بھے ثواب
مطرف اس محتاجوں اگر دوبات کر سکتی تو صرور محدقہ دور ؟ آپ نے فرمایابال۔

مرگن اور اس نے وصیت فیش کی اور میں مجھتا ہوں اگر دوبات کر میں کی اور میں محتاجوں اگر دوبات کر میں اس کی اور میں محتاجوں اگر دوبات کر میں اس کی اور میں محتاجوں اگر دوبات کر گئی اس کی اور میں محتاجوں اگر دوبات کر قاب کے طرف سے صدقہ دول ؟ آپ سے کہ ایک شخص مرگن اور اس نے وصیت فیش کی اور میں محتاجوں اگر دوبات کر قاب کی گئی تو ضرور صدقہ دول ؟ آپ نے فریابال کے گا۔

مرگن اور اس نے وصیت فیش کی اور میں محتاجوں اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دول ؟ آپ نے فریابال کے گا۔

مرگن اور اس نے وصیت فیش کی اور میں محتاج ہوں اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دول ؟ آپ نے فریابال کے گا۔

مرگن تو ضرور صدقہ دول ؟ آپ نے فریابال کے گا۔

مرف سے صدقہ دول ؟ آپ نے فریابال کے گا۔

(۳۳۳) الدوی نے کہا ان مدیکی سے وکلے کہ میت کی طرف سے صدقہ دینا متحب اوران کوٹواب پہنا ہے اور صدقہ دینے دوران کوٹواب پہنا ہے اور صدقہ دینے دوران کو گھر اور جدا کر کھی ٹولب ہے۔ اور دوران کی میں اس کا جن کو ارث پر میں کہ دارت پر میں گئے ہوئے ہے خود لاج

مسلم

۲۲۲ عن هشام أب غرارة بهدا الرائد أن أبوراً الرائد أن أبوراً الرائد أن أبوراً المائد ورواح من مين حديثهما مهل بن أبغر كما قال يحتى بن سعيد والما شعب وجعمل وجعمل المثر كرواية الى بشر

بَابِ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْثُوَابُ بِعُدَ

٣٩٢٣ عن أبي مُرَيْرة رَسِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله صَلْى الله عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا مَا الله عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَالَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَالِهِ إِلَّا مِنْ تَلْمَالِهِ إِلَّا مِنْ وَلَلْهِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾

باب الْوَقْفِ

٢٢٤ عن الى غمر قان أصاب عُمَرُ أراصًا بِحَيْمَرُ فَانَ أَصَابٍ عُمَرُ أَرَاصًا بِحَيْمَرُ فَانِي اللّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي أَصِيْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمُ أَصِبًا مَالًا تَعَدُ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ هِمَا تَأْمُرُونِي بِهِ قَال

۳۳۳۴ نہ کورہ بالاحدیث کی استادے مردی ہے چندالفاظ کے فرق کے ساتھ۔

### یاب: مرے کے بعد انسان کو جس چیز کاثواب بہنچا ہے

٣٢٣٣ - الا بر رورض الله عند ، روايت بي جناب رسول الله عند ، وايت بي جناب رسول الله عند ، وايت بي جناب رسول الله عند في قوال كاعمل موقوف بو جاتا بي مر بنا بي مر بنا بي مدقد جاريد كا، دوسرے عنم كاجس بي وگ فائدہ غنائيں، تيسرے نيك بخت منج كاجود عاكم بيال كے ليے۔

#### باب : وقف كابيان

۱۳۲۲ مبر للدین محرات روایت ہے حضرت عراکو ایک زمین علی خیبر میں تووہ آئے جناب رسول الندے مشورہ کرنے اس ہیب میں۔ انھوں نے کہایار ول الندا بھے خیبر میں ایک زمیں فی ہے ابہا عمرہ مال مجھ کو مجمی تہیں منا آپ کی تھم کرتے ہیں اس کے باب

الله میت وصب کرے پار کرے اور پروائی اسال ہے دیاجائے گا۔ اب خواہ وہ قرش بندے کا او پااللہ کا چیے آ کو قاور رقح اور تذر اور کفار داو رصوم کا فدیر دور کر ترکیٹ ہو تو ارٹ پراواکر تا داجب تھی بلکہ مستخب ہے



٣ ٧ ٤ - عَنْ الْبِي عَوْالِ بهد الْإِلْسَادُ مَثْلَهُ عَيْرَ أَنْ حَدَيثَ الْبِي أَبِي رَاتِدهُ وَأَرْاهَرَ الْهَي عَدْ فَوْلُه (رَ أَوْ يُعْلِيمُ صَدِيقًا عَيْرِ مُتَعَوِّلُ فِيهِ )) وَلَمْ يُدْكُرُ مَا يَعْدهُ و حَدِيثُ الْبِي أَبِي عَديٌ فِيهِ مَا دَكُر سُلَيْمٌ مَوْلُهُ فَحَدْثُ الْبِي أَبِي عَديٌ فِيهِ مَا دَكْر سُلَيْمٌ مَوْلُهُ فَحَدْثُ الْبِي أَبِي عَديٌ فِيهِ مَا دَكُر سُلَيْمٌ مَوْلُهُ فَحَدْثُ بَهَالَ الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إلى آجِرِهِ.

٢٢٤ عَسَمُ عُمَرَ قَالَ أَصَبَّتُ أَرْضُ مِنْ أَرْضِ خَيْر فَأَنَّيْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ فَعَلْتُ أَصَبَّتُ أَرْسًا لَمْ أَصِبَ مَالُ أَحَبُ إِنِي وَمَا أَنْفَسِ عَنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ الْحَديث مِمْلِ حَدِيثِهِمُ وَمَمْ يَذَكُمُ فَحَدَّثُ مُحَمَّدُ وَمَا نَعْتُهُ

بَابُ تَرَّكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنَّ لَيْسَ لَهُ شَيَّةً يُوصِي فِيه

٢٢٧ ٢ سمَّلُ طَلَّحَةً رَصِيَّ ، للهُ عَنْهُ بْنِ مُصَرِّحِ

یں؟ آپ نے فرمایا آگر تو چہ تو زیس کی مکیت کوروک رکھے

(مین اصل زین کو) اور صدقہ دے اس کو (بین اس کی منفعت

کو)۔ پھر حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط پر کہ اصل

ذیمن نہ نی جے نہ تربیدی جائے نہ وہ کسی کی ممراث میں آئے نہ

ہبدگی جائے اور صدقہ کر دیا اس کو فقیر وں اور رشتہ واروں اور

بردوں جی (ایمن ال کی آزادی جس بدد رہنے کے لیے) او ر

مسافہ وں جی اور نا تواں تو کوں جی (یامہمان کی مہمانی جس) اور جو

کو تی اس کا انہا م کرے وہ اس جس سے کھائے و ستور کے سوائن یا

کی وہ ست کو کھائے کی بال اکٹھاٹ کرے (ایش روپ جوڑے کے

کی وہ ست کو کھائے کی بال اکٹھاٹ کرے (ایش روپ جوڑے کے

کی ثبت سے اس جس تھر ف ند کرے)۔

ATTO ان استادے مجھی فرکورو بالاحد بث مروی ہے۔

۱۳۶۳۷ - این عمرا فرماتے بین کر جھے تیبر کی جگدے زمین ملی تو شل کی کرم ملک کے باس آیااور کہا کہ مجھے محبوب ترین اور عمرہ مزیں مال ملاہے۔ باتی مدیث وقل ہے۔

یاب. جس کے پاس کوئی شے قابل و میت کے نہ ہو اس کو وحیت نہ کرنادر ست ہے

عام الله بن معرف عدو يت ب الله بن

الدور من علی مسلوں کا مساجد کے وقف اور ستایوں کے وقف پراور وقف کر ہے و سے کی شرطین محیح میں اور وقف کی فتایو ہے یا مرات ور مت شرک ہے اور وقف صدقہ جارہے۔

(۲۲۲۷) ان اوون علی جو کیاک معرت نے وصیت تیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ الک مال کی یادر کی تقدر مال کی وصیت میں ات

مسلم

وال سَأَلَتُ عَنْدُ اللَّهِ بَنَ أَنِي أُوفَى هِلَ أَوْمَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّم فَقَالَ لَا قُلْبُ وَلِمْ كُتِب عَلَى الْسُلْمِينِ الْوَصِيْةُ أَوْ فَلِمَ أَمِرُوا وَلَمْ كُتِب عَلَى الْسُلْمِينِ الْوَصِيْةُ أَوْ فَلِمَ أَمِرُوا وَالْوَصِيَّةِ قَالَ أُومِنِي وَكِنابِ اللَّهِ عَرُّ وَحَلُّ

٩ ٧ ٧ ٨ عن أبي كلاهما عَنْ مَالِلْكِ بْنِ بعُون بهذا الْوِسُدُو يَثْلَمُ عَيْرَ أَنَّ فِي خَدِيثِ وَكِيمٍ قُلْتُ مَكْمَا أَبِرِ النَّسَ بالْوَمِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ الْمِ تُمَثِّرٍ مُكْمَا أَبِرِ النَّسَ بالْوَمِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ الْمِ تُمَثِّرٍ قُلْتُ كَيْم كُتِب على الْمُسْلَمِينَ الْوَصِيَّةُ.

٩ ٢ ٢٩ عَنْ حَاتِثَة رَضِيَ الله عَلَيْهَ وَاللَّهُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلا اللهَ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ الله

٤٣٣٠ عَنَّ الْأَعْمَاشِ بِهَدَا الْرِسَادِ مَثْلَةً.

الی او فی سے بوج میں کیا جناب رسول اللہ نے وحیت کی (مال وغیرہ کے لیے ان افغوں نے کہ جمر مسلمالوں پر کے لیے گئر مسلمالوں پر کیوں وحیت فرض ہو فی بات کوکیوں وحیت کا تھم ہوا؟ انھوں نے کہا آپ نے وحیت کی انلہ تعالیٰ کی کیاب پر شمل کرنے کی۔

کہا آپ نے وحیت کی انلہ تعالیٰ کی کیاب پر شمل کرنے کی۔

ہما ۲۲۲۸ نہ کورہ بالا حدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

۱۲۲۹ من الموسیحن حفرت عائشہ رمنی الله عنها سے دوایت ہے نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے دینار اور نہ درہم اور نہ بکری اورنہ اونٹ اور نہ ومیت کی (کس مال کے سیے)۔

السام ال سندے کی فہ کورہ باطدیث مردی ہے۔
الامام المومنین عائش کے باس ذری ہے دوایت ہے لوگوں نے حضرت
ام المومنین عائش کے باس ذکر کیا کہ حضرت علی وسی نے رسول
اللہ علی کے کا انحوں نے کی آپ نے ان کو کب وسی بنایا؟ یک
آگے اپنے سنے سے لگائے بیٹی تی یا آپ میری کو دیس نے کہ استے
الکہ این میں آپ نے طشت منگایا ہم آپ کر بڑے میری کو دیس اور جھے تیر
شیں آپ نے طشت منگایا ہم آپ کر بڑے میری کو دیس اور جھے تیر
نیس ہوئی کہ آپ نے انتقال کیا۔ ہم علی کو کو کر وسیست کی۔

ت کی ال کیے کہ آپ کے انسال نہ تھایانے مطلب ہے کہ حضرت ملی کویاور کمی کو بہاو می تبیل بیار چید شید کمان کرتے ہیں۔ اور دوجو آپ
کا زمین فیبر اور فدک میں تھی تواس کو آپ نے اپنی ر ندگ ہی ہیں مسلمانوں کے سے وقت کر دیا تھا اور بیاجود و مرکا اعادیت میں ہے کہ آپ
ہود صب کی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے کی یاائی ہیں ہے ما تھ عمدہ سلوک کرنے کی یامشرکوں کو بڑے وعمر ہے انکے کی یاسفارت کی خاطر کرنے کی توب سی صبت میں داخل فیل جی اس صورت میں محاصلات ہوگی احتی

( ۱۳۳۳) بنا شید کتے ہیں کہ معزت جناب امیر کواینا وصیاور جا تشین عنامی نے اور ان سے غرض بیرے کہ جناب میرکی طافت با فصل طابت کریں۔ انل مذے کو جناب امیر کی قضیت اور بزرگی اور قرابت رموں اللہ کے انکار فیس ہے مگرج امر مدیث می سے فایت ند ہوائی کو کیوں کر آبول کریں۔



۱۹۲۳ سعید بن جیز ہے روایت ہے ابن عبال نے کہا جعر سے کادن کی ہے۔ بعد اسکاول کھر روئے یہاں تک کہ ان کے سم سے کادن کی ہے کہ ان کے سنووں سے کاریاں تر ہو تکبی بی نے کہا ہا ان عمال میں ان عمال کے سنووں سے کیا تحر اس کے دن سے کیا تحر اس نے کہا جناب رسول اللہ کر بیار ان کی تحق ہو کی آپ نے فرمایا میر سے ہاں لاؤ (دونت اور اللہ کر بیار ان کی دوں تم کو تاکہ تم کمرات ہو میر سے بعد یہ ساتھ کے دوں تم کو تاکہ تم کمرات ہو میر سے بعد یہ

عَنْسُ يَوْمُ الْحَمِيسَ وَمَا يَوْمُ الْعَبِسَ لَمَّ بَكَى عَنْسُ يَوْمُ الْحَمِيسَ وَمَا يَوْمُ الْعَبِسَ لَمَّ بَكَى حَلَى بَلُ دَمْعَهُ الْحَصَى فَقَلْتُ أَنِ الْنَ عَنَّاسَ وَمَا بَوْمُ الْحَبِيسِ قَالَ اعْتَمَدُ بِرَسُولَ فَلَهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَنَّمَ وَمَعْقَهُ فَقَالَ (( الْتَوْمِي آكْتُبُ لَكُمْ كَتَابًا لَا تَعْبِلُو يَعْلَى ) فَنَادِعُوا وَمَ يَسْعِي

(۱۳۹۳) بنا معج مسلم کی دوایت این الدید ب جوز داستنهام اورید سمح ب الدو بت ، جس شی هدر بادهدر بااصل می معی جر بصم إے بران اور مخش کوئی کے بیں اور سام صحاب سے بعیدے کا حضرت کی نسست اب کلد تکالیس خصوصاً حضرت عراسے و سخی اجر کے ب میں کہ کیا حضرت سے بھی بندیان ہو سکتاہے لیعی خبیں ہو سکتاہے، اعتقبام الکاری سے تواجھی طرح سمجھ لواس صورے بھی مقصورہ حضرت عمر کارو کرنا تھا ان لوگوں پر جھوں سے حضرت کے تھم مبارک کی تھیل یہ کی اور یہ خیال کیا کہ آپ پر بھار ک کی ہے معلوم نہیں اس وقت آپ کیا فرمادے میں کہ تنہارے دیال لئوے اور معفرت کے بندیاں صاور اور تا محال ہے تورگ کے کہ اگر عدر کی روایت بغیر جمرہ سمج ہو تو کئے والے کی حطا ہے اس نے بھیر سمجے ہو جھے ایسافقظ کید دیااہ رہید بعیر نہیں پر بیٹائی اور اضغر اب اور رہ کا کیا حالت میں رسول اللہ کی بیٹاری کی وجہ ہے انوع ہے تعامیں کہنا ہے بیاری کی مختی ہے لیک مسر کالفظاء بان سے فکل کی مہاہ میں ہے احمد ایسی کیا آپ کا کلام مختف ہو کیا ہے بوجہ زمادی کے توب استعبام سے یہ خیار بس کے معنی فحش اور جیون کے اور تے ہیں کیونکہ بہ حضرت عرام کا قول ہے اور ان کے ساتھ یہ محمال عبیں ہو سکتا کہ دوابیالقظ مول اللہ کے ملیے بولیں اور جمع ابھاریں اجرہے کہ اس کے معنی ہر بھی جو بھی کیا آپ نے چھوڑ یاتم کو تو جر مدہ و صل ا اورا کے دواعت میں اجر ے استی المام اوائی سے کہد بات جان بھاچ ہے کہ جناب ر مول اللہ مصوم بیں کدب سے یا تغییر حکام شر می ے حالت صحت اور مر عن دولوں میں اور معصوم ہیں اسے کہ جس امر کے پہنچا نے کا آپ کو علم ہو اس کو۔ پہنچا میں حیکن بناری اور د کھ در د ے مصوم تیں ہیں جی می کی طرح کا نقص یا آپ کے در جہ کا انتظاظ ند ہو۔ اور ندشر بیت کا اساد مواور جب آپ پر بحر ہوا تھا تو آپ کو میہ خیال آتاکہ قلال کام کر سکتے ہیں حالا تکہ اس کور کیا ہو تا محریہ نہیں ہواکہ آپ سے برطاف ادکام سابقہ کے کوئی تھم ایا ہو جسب بات جال کی الوب يد منوك علاء في المثلاف كياب ال كتاب بين كه أب كوكيالكمنا منظور تقابعمول فيد كاب كه آب كومنظور الا عليف كالمعني كرنا تاك آئندہ چگز افساد مدور اور بعضوں سے كہا؟ بى يوفر مى تقى كەخرور بات دىن كاخلاصد تكھوادى ناك آئندوان كى نسبت اختلاف م ہواور سب اوگ متفق ہی منصوص پر اور پہلے آپ نے اس کمآپ کے تکھوانے کااوادہ کیا جب معلوم ہوا کہ ای پس مصلحت ہے کہ کمآپ د تلعی جائے تو آپ نے اس علم ورار وے کو موفوف رکھااور حضرت عرفے اس وقت جو کہا کہ وسول اللہ کیر بھاری کی شدت ہے اور تمہارے یاں قرس موجود ہے اور کافی ہے ہم کواند تو لی کی کماب۔ بیدیل ہے مطرت عمر کی انتہائی سمجھ اور یاریک بنی کی۔ اس واسلے کہ اضوں نے یہ خیال کیاالیان ہوکہ جنامیدرموں اللہ معظم اسک مشکل یا تیم تکھوادی جن کی تعمیل میں۔ سے نہ ہو سکے اور دو گنگار موس توا تھوں نے کہاگائی ہے ہم کو اللہ کی کیاب اور اللہ خود قرما تاہے ہم نے کیا۔ جس کوئی بات قبیل چیوڑی او فرماتا ہے تاتی جس نے تمہار اللہ بی بر اکر دیا توال مو معلوم میں ک مقد معالی، پنے وین کو ہور اگر چکا ہے اور آپ کی سیدامت گراہ ہوگی اسلینے انھوں نے رسوں اللہ کو آرام و بناج بال کی تعلیف کی حالت ہیں دور حضرت الرّاين همائ ہے رياد و مجھوار تھے۔ مام بہتی ہے دل کل اللوۃ کے البر اس لکھا ہے کہ حضرت الرّ کی نيٹ رسوں اللہ کو راحت دينا ہي



کن کر لوگ جھڑنے گئے اور پیٹیمرے پال جھڑا نہیں چاہے اور کینے کے در پیٹیمرے پال جھڑا نہیں چاہے اور کئے گئے دھٹرت کا کیا صاف ہو مکن اسے میں آپ سے بھی گئو صاور ہو مکن ہے۔ پھر مجھ لو آپ سے اسے میں میں جوں دو بہتر ہے (اسے حس میں تم

عَنْ بِي َ مَارِعُ وَمَالُوا مَا شَأَنَهُ أَهْجَرَ مِنْفَهِمُوهُ قَدَ (( دَعُوبِي فَالَّدِي أَنَّ فِيهِ حَيْقُ أُوصِيكُمْ بَيْنَاتُ الْحُرْجُوا الْمُشْرَكِينَ مِنْ حَرِيرةِ الْعُوبِ بَيْنَاتُ الْحَرْجُوا الْمُشْرَكِينَ مِنْ حَرِيرةِ الْعُوبِ بَيْنَاتُ الْحِرْجُوا الْمُشْرَكِينَ مَنْ حَرِيرةِ الْعُوبِ وَ بَيْنَاتُ الْحِرْجُوا الْمُشْرَكِينَ مَنْ حَرِيرةِ الْعُوبِ وَ جَيروا الْوَلْمُ بَيْنَاتُ الْحِرْجُوا الْوَلْمُ بَيْنَاتُ الْحِرْجُوا الْمُشْرَكِينَ مِنْ حَرِيرةِ اللّهِ فَي مَنْ اللّهُ اللّهُ

وہ محق بناری کی مالت بھی۔ ہوراگر معن سے کو بھی منظور ہو تاکہ کٹپ کھی مائے تو جب مدور تکھوا: بیٹے اور می ساکرام کے خوا مدے تھم اللي كوس قوف شرر كنة كو نكه عند تعالى سة قرمايدلع ما اس المعد يهيم سه وين في ترسي بين بهي سه يش كي كالفسدي كالفسدياء عمل كي حبید ے الل علم سے تقل کیا کہ حضرت کے اوال کیا کہ ایو بھڑ کی علاجت کے سے العوال یہ الیان جب کو معلوم ہو گیا کہ مقتر یو نکی بور بھ ے تو جہدے تھو یا مو توف رکھا جیے تر ورج بیاری ہیں آپ ہے لکھواتا ہے باتھ پھر فرمایا مسئے تر اور چھوڑ وما لکھواٹا اور فرمایا انکار مرتا ہے العد تعان اور نکار برتے ہیں مومنین مگر او براگواور جنایا حشرت او بنز کوائی فلافٹ کے سیمان کو نماز میں مام رک پیلی نے کہا کر م مل معزت کی مکام، ین کو تھوانا تھا تا معترت مخرے قبال کیا کہ احکام، ین کے حوواللہ تعالی ورے کرچھ ہےاو، قرماتا ہے اليوم انکسلب بکیم دید کمادر کونی، اقد قیامت تک ایداند موگاحس کے لیے صراحتایا شد و قرال اور حدیث کی بیان سرمو قوسے کام کے ہے صفرت عمر سے عمر سے موس اننہ کو نظیمہ دینامتا سیاسہ سمجھالیک بیاد کا کی حالت میں اور اس میں یہ بھی عراض تھی کہ اجنے واور سفیاط کا باپ بغریہ و جائے اور خود رسول بقد م با بيك عظ حب حاكم سوى كر علم دس چر فيك كريك الله ك كودوج ين اورجو فلطى كرك الوايك ج باوريد اليل ب الساسرك ك ر سوں اللہ کے بہت سے کاموں کوعظاء کی راہے ہم چھوڑ روا تو مصرت عمر ہے بھی ن فا بھوڑ آائی جال میں منا سب جانا کیونکہ اس میں ورجہ سطے گا علاء کو اور د مول اللہ کو بھی آرام حاصل ہو گا اور معزے کے بھی اس اسم میں حضرت تران کیا اور خاصوش ہو دے روشل ہے ال کی راے کے ساتھ موافق کرے کی۔ حفاق نے کہ حفرت عرکا قول اس امری محوب کرتاجا ہے کہ ضور نے غلنی کاوہم کیار موں اللہ کرو اور کی طرب کا گھاں کیا ہو جہے کے ساتھ اوکی تھی کر جب محول تے ایکھا کا ہے کہ مرس کی بہت شدت ہے اور وہائٹ آپ کی مہت قریب ہے اوان کو در ہواکہ شایر سے ہو وات نار کی حالت ہی جنیر ارادے کے کر ہے ہوں او من النوں یو موقع سے دین ہی اصراحق كرين كاور عفرت كے امحاب سياس كفتكوكيا كرتے بعض كامول شي وب تك سي كاروو تھى شاہو تا يسے عديسے كور الفتكوكي اور قریش کے ساتھ صلح کرنے بلک محقولی المد جب آپ کس کا محاصتی طور پر عظم کوئے لاکسی کو گفتگوں میال۔ رہتی اور اکثر علامہ س طرف ہیں کہ آپ سے ان کاموں بیں تھا ہو سکتی ہے جو صرف اپنی رائے ہے بیال کریں اور خداتوں کی طرف سے اس میں یونی تھم شاترے لیکن سی م الدائع كو مي أن حطار المايت ورقائم الشيارة يج اوريهات معوم ب كم أمريد القدتمال في آب كادر جد مب الكو قات سد مواده كيا ب اس پر بھی آپ کوازم بھریت سے پاک دیتے اور ممازیس آپ کو سیر ہوائل گال ہو مکتا ہے کہ بیاری میں بھی ایک کوئی بات بید ابواک حیال ے تعرب عمر عدد بارہ روافت کرنے کا تھم ووحطائی ہے کہااور معرب سے موں ہے کہ آپ نے اربیا میری است کا خراف وحمت ہے ق معرت تر نے ای کو بہتر سمجان رس مدیث مرف دو آو میوں سے احتراض کیاہے کیک قوے دین تی لینی جامظ اور و ومرا میافت می مشہور جی محق عمدار سے موصلی اس سے اپنی کرمیا ماکان کے شر درتی بیل اہل حدیث کی ۔ یا کی ہے سے کہانے کہ دول کی حدیث بیل روایت کرتے ہیں ان کو حود سی<u>کھتے</u> تعین۔ اس روقو بانا الحقوم میں ہے کہ اگر حسابات و میں اور تواقیاتی مدسے کا اور کا اور السیاس ہے کہ اختلاب کے رحمت و الناسات الله العداب موناصرورى فيس اور يت ازوم كان كل ويى او كاجو جائل ب الدانماني قرد ناب كدرات و تبدد الداندان



وسكب عن الناصة أو فالها فأنسبُها قال ألو منحق الراهمة خلاله الحسلُ أنُّ مثلُو فال حداد الله والهذا الحديث

مشعول ہو جھائے۔ اور کہ بک بل بل تم تم کو جمن ہاتوں ک وصیت کر نا وں ایک تو یہ کہ مشرکوں کو نکال دینا ہر ہو ہر ب ست و دمری جو سعار تیں اتبی ان کی خاطر ای طبی کرتا جیسے بھی کیا کر نا تھا ( ناکہ اور تو بھی خوش ہوںا اوران کو اسلام کی طرف رطبت ہو) اور تیمری بات بن عمال نے شیس کی یاسعید نے کہا بھی بھول کیا۔



الا الا الله على الله على و الله عند عند مو يت ہے جب ر مول الله على الله على و الله على الله على الله على و الله و الله على الله على الله عليه و سلم كى و فات كا و قت قريب يہي قواس ر مول الله على الله عليه و ملم نے قريبا آؤتم كو يمل بك كاب كك و يقابول تم كم الله عليه و ملم نے قريبا آؤتم كو يمل بك كاب كك و يقابول تم كم الله باركى الله عليه و الله كاب الله و يقابول تم كم الله باركى شدت به اور تنهاد بال قر آن موجود مول الله ي باركى شدت به اور تنهاد بالا كريس جو بوگ تھے مول الله كه كاب اور كھريس جو بوگ تھے تھول نے اختلاف كيا كى نے كہا دوات و غير و لاؤ رسول الله كاب بحد تم كم ادانه بو كے اور بعصوں كے كم الله كاب كيا بي باركى بائل كى با

(۱۳۲۳) ہے۔ بھرت فر کارے ہے جوا تھوں نے حضرت کے حال کود کے کر طاہر کی اور کیے گانگیف کو کواروٹ کیاورد اللہ تعالی خود پی کتاب جید میں فرنا تا سے ما اتنا کے الموسوں فضعوہ و مانھا کیہ عند طابعہوا اللہ کی کتاب ہم کو تھم کرتی ہے رسول اللہ کی اطاعت اور تا اور اور کر سے کے لیے اور ایک مدید جی ہے کہ سیاؤل میں تم میں کی کو تئیہ کئے ہوئے بی چی کر کت پر سے احتم سے پہنے اور دور کے میں ایک حالیا میں سے جرافتہ کی کتاب میں پیااس کی وارد کی کی دوروں مرکی مدیت میں ہے کہ میں دیا گی قر کس جیراور مائنہ اس کے اور اس میں جو تھی دیا گی کہ اگر میر کتاب میں بیااس کے وار اس میں اور کا کہ تقویم کو تو اور ای میں کہ اگر میر کتاب میں بیاات کی اور ای جو اللہ تعالی کی فقویم کتی دیا ہی ہوتا اور ای میں بھی بہتری ہوگی۔



# کِستسَابُ النَّلْأِدِ تڈدے مساکل

#### بَابِ الْأَمْرِ بِقَضَّءِ النَّـدْرِ

4 ٢٣٥ عن أبي عَبَاسِ أنه قال السَّنعُسى سَعُدُ بَنُ عَبَاده رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّم فِي اللَّهُ عَنْيَةٍ وَسَلَّم فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَةٍ وَسَلَّم فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَةٍ وَسَلَّم فَال اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّه عَنْها )) وَشُولُ اللَّه عَنْها ))

باب المهي عن النَّذُر وَأَنَّهُ لَا يَرَدُّ شَيْنًا باب اللّهي عن النَّذُر وَأَنَّهُ لَا يَرَدُّ شَيْنًا عَلَم عَلَم النَّذُر وَأَنَّهُ لَا يَرَدُّ شَيْنًا عَلَم عَلَم رضي الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله على الله عليه عَلَم الله على الله عليه وسلّم يؤما ينها، عن النَّذر ويقولُ (( إنّه لا يودُ شبّ وإنّما يُستخرجُ به من الشجح )) يؤدّ شبّ وإنّما يُستخرجُ به من الشجح ))

باب تذركوبيراكرسف كاظم

۳۱۳۵ - عبدالله بن عباس وصی الله عنهد روایت ہے سعد بن عبدور منی الله حد نے سئلہ بوجی رسولی خدا مسی الله علیہ وسلم سے کہ میری مال پر نذر تھی اور دواس کے اداکر نے سے چشتر بی مرگئے۔ آپ نے فروی توادا کر دے اس کی طرف ہے۔ چشتر بی مرگئے۔ آپ نے فروی توادا کر دے اس کی طرف ہے۔ ۱۳۳۳ - اس سند سے مجمی نہ کورو بالاحد بیٹ مروی ہے۔

باب اغذر ملت کی ممانعت اور اس سے کوئی چیز ند لوئے کا بیان عاص ۱۹۹۳ - عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وال ہم کو منع کرنے گئے نذر سے اور فرات سے نذر کسی بل کو نہیں پھیرتی (جو نقتر پر یس سے وال ہے) لیکن نذر کی وجہ سے بخیل کے پائی سے ال لکتا ہے۔ ہے اللہ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جناب رسول اللہ عباقہ

(۳۲۳۵) بنا اور تی ہے کہا کہ اجماع کیا ہے مسلمان نے سحت نار پراوراس کے چر کرنے کے وجوب پر کری ر میاوت ہواور کناوہ میاح کی مدر معقدت ہوگی اور اس پر کنارہ کی سے اور بی کو عل کا توں ہے سور امام احمد اور ایک طاقت کے زویک اس میں کنارہ ہے حم طلہ در میت کی طرف سے مالی حقوق ہال خالق ان کا درے اوا کر مکم ہوتا ہے اور برتی میں اختلاف ہے۔ پھر مالی حقوق کا اور کر تاہم طرح واجب ہے خوال احمد کی جو بالم مثالی کا بی قرل ہے۔ اور مام الک اور خام ابج حقیق کے مردیک اگر و میت کی ہے تو واجب ورث واجب جیس ہواور معد کی اور مطلق تھی اور میں گئار و میت کی ہے تو واجب ورث واجب فیس ہوارہ ہوت کی مدر ای وقت و جب معد کی مال کی افزار مطلق تھی اور جو بال میں وادرے پر ایجا کے در ای وقت و جب میت مال جی وادرے پر ایجا کے در ای وقت و جب میت مال جی وادری مال میں وادری مال میں وادری مال میں وادری ال مستوب ہے جب میت مال جیوز جانے اور جو مال میں موردی تو مستوب ہے۔

(۱۳۲۳) بینے سے سوس کوچاہیے کہ عبادت قائص خدا کی رصامدی کے بے کرے تہ کہ اسٹے مطلول اور مراووں کے عوش میں بداؤاک جوش میں بداؤاک ہے۔ تعلیم مناوی کے عوش میں بداؤاک ہے۔ استحاد تاریخ استحاد تاریخ کے میں بداؤاک ہے۔ استحاد تاریخ کے میں بداؤاک ہے۔ استحاد تاریخ کے میں بداؤال کے اندر کا بالدا تاریخ کے میں بداؤال میں بداؤل میاں بداؤل میں بداؤل میں بداؤل میں بداؤل میں بداؤل میں بداؤل میں بد

ب سے کچا گے۔



الَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ أَنَّهُ قَالَ (﴿ الْسُلُورُ لَهُ يُصَنَّمُ عَنِيْنًا وَلَهُ يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّتَ يُسْتَخَرِّجُ بِهِ مِنْ الْبَحِينِ ﴾﴾

٤٣٣٩ عن اش غمر رضي الله عليه عن الله عليه عن الثالم الشي على الثالم وسلم أنه دين عن الثالم ومان (﴿ إِنْهَ لَا يَأْتِي بَحْيْمٍ وَإِنْهَا يُسْتَحْرَجٍ بِهِ مِنْ النَّاحِيل ﴾

١٤٧٤ -على منطورٍ بهدا الإساد بخو خبيث
 خرير

٩ ٤ ٩ ٤ - عن أبي هُرَيْرَه أن رسُول الله ﷺ من الله الله عليه من الله من ال

٩٤٢ عُ عَنْ أَبِي هُرْثِرَة رَصِي الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ وَسَنْمَ أَنَّهُ بَهِي عَنْ الله أَلَّهُ بَهِي عَنْ الله وَنَالَ ( إِنَّهُ لَا يَرُدُّ هِنْ الْقَدْرِ وَالْمَا يُسْتَخْرَجُ بَالله مَنْ الْبَحِيلِ ))

4 ٢٤٣ عن أبي غرابره رَمِينَ الله عنهُ وسلّم مَان (( إِنْ اللهُ عنهُ وسلّم مَان (( إِنْ اللهُ عنهُ وسلّم مَان (( إِنْ النّهُ وَ لَكُنْ اللّهُ عَنْهُ وَسلّم مَان أَلَمْ يَكُنْ النّهُ وَلَكُنْ النّهُ وَلَهُ وَلَكُنْ النّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ النّهُ وَلَكُنْ النّهُ وَلَهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُنْ النّهُ وَلَهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلِكُنْ اللّهُ ولَالِكُونَ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

# ٢٤٤ عن عشرو بن أبي عشرو بهد . الوساد مناة

ے فریا نذر کس نے کونہ آگے کر سکتی ہے نہ بیٹھے (بلکہ جو واقت جس کام کا نقد مریض لکھاہے اس وقت پر ہوگا) بلکہ ندر بخیل کے ول سے ال نکالتی ہے -

• ۱۲۳۰ مذكوره بال حديث ال سند ع بلى مروى ب

۱۳۶۳- حفرت الوہر میں رضی اللہ عندے روایت سے جناب رسول عدا تھ نے فرمایا مذر مت کرو کو مکد مذر سے تقذیر نہیں تھرتی صرف بخیل ہے مال جدا ہمو تاہے-

۱۳۳۳۳- معفرت ابو ہر رور صنی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول خد، صلی اللہ عنیہ و سلم نے متع کیا نذر سے اور فر مایاس سے مقد ر حیس بعرتی بلکہ بخیل کانال کال ہے-

۳۴۴۳۳ حفرت ابوہر میں دفتہ عند سے روایت ہے۔ جناب رسوں خدا ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر کس الی چیز کو آوی سے نزویک نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں شہیں لکھی لیکن نذر مور فی ہوتی ہے نقد بر کے تو ٹکانا سے نذر کی وجہ سے پخیل کے پاس سے دو مال جس کو دو فیش جا ہتا

سسس السندے الى فركور وبالا حديث مروى ب-



#### بَابِ لَا وَقَاءَ لِنَسْرِ فِي مَعْصَيَةِ اللَّهُ وَلَا فِيمَا لَا يَشْلَكُ الْمَثِد

2480 عن عشران بن حُصبَن رَصبي الله عنَّهُ قان كانتُ تُقيفُ خُلِماء لَلْهِي غُفَيْلِ فأسرتُ تُقعَنُ رَجُلِبُنِ مِنْ أَصْحَابِ رَجُونِ اللَّهِ صَنَّى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسور الله صلَّى اللَّهُ عليَّه وسلَّم رجُّنا منَّ بني عُملِل وأصابوا بعة العصاء نآئى عليه رشون الله صلَّى اللَّهُ عليَّه رَسَلُم وهُو بي الوثاق فال يا مُحمَّدُ فَأَتَاهُ صَالَ ﴿ مَا شَأَلُكُ }} فقالَ بِمِ أتحدثني وبم أحدث سابقه أحاج عقال المحطما بدلك (( أحدَّمك بجريرةٍ خُلفائك ثقيفٌ )) تُمَّ الْصَرِف عَنَّهُ مَادَاةً عِلَى يَا مُحَمَّدُ بِا مُحَمَّدُ وكاد وشول الله صلى الله غليه وسعد رُحيمًا رقيمًا مرَّجع الله فقال (﴿ مَا شَأْمُكَ ﴾) قال إلى نَــُلــُهُ قَادِ ﴿ لَوْ قُلْتُهَا وَأَلَّتِ تُعْلَلُكُ أَمْرُكُ أَفْلَحُتَ كُلِّ الْفَدْحِ ﴾ لَهُ الصرف ماداة فقال

یاب ایک نادر جس میں اللہ کی نافر مائی ہواور جس کو الإراكه في فت تدموال كولارا ندكر في كابيان ۳۲۳۵- محران بن حقین رصی الله تعالی عندے روریت ہے کہ تَقِيفُ اور بي عقبل مين روستي متى علف كے ساتھ - توشقيت نے ر موں اللہ عظام کے محار میں سے دو مخصوں کو تید کر ایاادر رسول الله عظمة كم محابب ي عقبل بس بالك مخص كوكر قاركر ما اور عصباء (نام ب حطرت كي ناقد كا) كو بھي اس ك ساتھ يكر -ے كہايا محدايا محدا أب ال كے يال كے اور يو جھاكيا كہناہے؟ وہ یولا سے مجھے کس تعبور میں پکز ااور حاجیوں کے مر دار (مینی عضباء کو) کس تصور علی پکڑ ؟ آپ نے فرواد افھور ہے اور میں ن تھے چڑاہے تیرے دوست تقیف کے قعبور کے بدلے۔ یہ كبه كر آب جيد س في جر إلارا الحدايا محدالار آب مهايت وهم د راور بهریان نتھے۔ آپ کھر ہوئے اس کی طرف ادر ہو جھا کیا کہتا ے؟ ووبول على مسلمان بول- آپ نے قریبااگر تواس وقت سے كبتا جب توا بيخ كام كا عنّار تقا ( يعني كر فنّار نهيل جو تق ) تو بالكل عمات باتا - بھر سب اوٹے اس نے بھر بکار ایا محد ایا محد ا آب بھر

الا المراج المر



يا مُحدُّد يَا مُحدَدُ عَأَمَاهُ عَقَال (﴿ هَا شَأْمِكَ ﴾) عال إنَّى حالمٌ فأطَّعشيي وظمَّانُ فَأَسْمِي قال (( هده حَاجِتُك )) فَمُدَى بِالرَّحُلِيْنِ مَانَ وأسرت الرأة من الأنصار واصيب العطابة مكانبُ الْمَرُّهُ هِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقُومُ يَرَجُمُونَ بعمهم بين يدي بيوربهم فالعلنث داب لينع مِنْ الْمُوثَاقَ فَأَلْبُ الْزِينَ فَحَمَّتُ إِذَا دَبِتُ مِنْ الْبُعِيرِ رِّعَا فَتَتُرَّكُهُ خَتَّى نُتَّهِى إلى الْعَصَّبَاءَ فَلَمُ تَرْعُ مَالَ وَمَاقَةً مُولِّقَةً فَقَمَاتُ فِي عَجُرِهَا ثُمُّ رجرثها فأعلمت وبدروا بها فطأبوها فأغجرتهم قال وبدرت لله إل بجاها الله عليه سنحرالها منبأ منعبث السبينة راآها الناس فقالو أعصباء ماقة راسول الله صلى الله عليه وسلم بمالبًا رُبُهِ بدرياً إِنَّا بَجَّامًا اللَّهُ عَلَيْهِا تتُجرنُها فأنوًا رسُول الله صلى اللهُ عليه وُسلم ودكرُوا دلك لهُ مقال (( مُنْبِحانَ الله بنسما جزفها مدرت الله إذ مجَّاهَ اللَّهُ عَلَيْهَا تتُحرَّبُها لَا وقاء لِتَلُر فِي مقعيبةٍ ولا فِيما لا مَمُلَكُ الْعَلِيدُ )) وَمِن رَوْانِهِ ابْنِ خُجِّر (( لَأَ مَثَرَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ ))

آے اور یو جما کیا کہا ہے؟ وہ یو لا على جمو كا دوں الحص كونا كلا يج اور بیاس مول جھے یانی بنائے -آپ نے فر ملا یہ لے ( معنی کھانا یانی اس کو دیا ک مجر ووان دو تخصوں کے مدلے جھوڑا گیا جن کو تقیف نے قید کر ہواتھ مراوی نے کہا انسار میں کی ایک عور ت تبد بو من اور عصباء محل قيد بو كل يجروا عورت بندش سي اور كافرائي جانوروں كو آرام دے رہے تھے سے كھرو سائے سے۔ وہ کے دات ہماگ نگل بندھی ہے اور او نؤں کے پاس آئی جس اوست کے بائی جال وہ آواز کر تاوہ اس کو چھوڑ دیلی بہال تک ک عضیاء کے پاس آئی اس نے آواز نہیں ک- اور وہ بوی فریب او الني تقي- مورت ال كي پيندير بيمه كل چر ذا نثال كوده بيل قر كافرول كو خرور كل واعضياء كي يكي حل (الل الى او الني ير سوار ہو کے ) لیکن عضوہ نے ان کو تھا دیا ( مینی کوئی مکر ند سکا عضباه ایک تیزرو تھی کاس عورت نے نذر کی اللہ کی کہ اگر عضبه مجع بچاہے جائے تو ایس اس کی قربانی کروں گی- جب وہ عورت مدينديس أفي اوروكون في حادورانمول في كمايد تؤمساوب کہ جناب رسوں مقد النظافہ کی او سنی سوہ عورت یولی میں نے تذر کی ے-اگر عضباء يرانشد تعالى مجھے نجات دے توان كو نحر كرول كى یہ ان کر سحابہ جناب رسول خداع کے پائل آے اور آب ہے بیان کی آپ نے ( تعب ے ) قرمایا سحال اللہ کی برا برارم اس عورت سنے عضباء کو (لعنی عضباء ف تواس کی جال يو آل اور وہ عضماء کی جان لینا جا بتی ہے)۔ اس مے نذر کی کہ اگر الله معالی عضاہ کی بیٹے یر اس کو نجات دے تو دوعضیاہ بی کی قربانی کرنے "

الله عمر وسواری دینا سواور وقت پر کام آیا ہوائی کی قربانی کرے علاوہ اس کے عصبار دسوں اندگی و آئی تھی وہ اس عورت کی مگ ۔ تھی۔ انجر پر سند جانور کی قربانی کرنا گوناہ میں داخل ہے۔ دولی نے کہا اس مدیث ہے یہ فات کہ جو فضل نذر کرے گوناہ کرنے کی جیے شراب پینے کی تو وہ ذر باغل ہے اور س میں کفار دو قیر و یکھ سیم ۔ بالک اور شافق اور ابو حقیقہ اور داؤڈ اور صبور علام کا یک قوں ہے۔ اور ام اسم کے اور کی اس بیش کفار ہے تم کال



گ - جو نذر گناہ کے بیے کی جائے وہ پور گ ہے کی جائے اور نہ دہ ندر جس کا انسان مالک فیمن۔ اور ایان حجر کی روست شک ہے تیمن ہے نذر القدائی ٹی کی نافر مانی میں -

۱۳۲۳ - ویلی جواد پر گزرا- حماد کی روایت بھی ہے کہ عصباد ی مختیل کے بیک شخص کی سخی اور حاجیوں کے ساتھ جو او منتیاں سکے رہتی تھیں ان بھی ہے سخی اور اس روایت بٹن بیرہ کہ وہ مؤورت بیک او نمنی کے پاس آئی جو عریب تھی اور مار تم۔ دور شقفی کی روایت بیں ہے کہ دواد آئی تھی غریب

وب کعبہ پیرل جائے والے کی نذر کا بیاں ۱۳۶۷ مصرت انس رضی اللہ تعالی صنہ میں روایت ہے جناب رسول خدا ﷺ نے ایک ہوڑھے کو دیکھاجوائے دونوں بیٹوں کے کی جس محمیہ لگائے جارہا تھا۔ آپ نے پوچھ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے نذر کی ہے پیدس چلے کی آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہے پرواہ ہے اس عذاب رہے ہے اور تھم کیا اس کو مواد ہو جائے گا۔

۱۳۲۵۰ - افقیہ بن عامر رضی اللہ عند سے رویت ہے جری مکن

١٤٧٤٦ عن أيُوب بِهذا الْإِسنادِ بَحْوَةُ وَلَيْ حَدَيثِ حَدَّةٍ فَالَ كَانِبَ الْعَصْبَاءُ تَرَجُّلٍ من بين عُمْشِ وَكَانِبُ مِنْ سُوانِقَ الْحَاجُ وَفِي حَدَيْتِهِ أَيْضًا فَأَتَّتُ عَلَى بَاقَةٍ ذَلُولٍ مُحَرَّبُةٍ وَفِي حَديثِهِ أَيْضًا فَأَتَّتُ عَلَى بَاقَةٍ ذَلُولٍ مُحَرَّبُةٍ وَفِي حَديثِهِ النَّقَعِيُّ وَهِي أَنْقَةً مُدَرِّبَةً

بَابِ مَنْ مَدُرَ أَنْ يَمْشِي إِلَى الْكُعْبَة ١٤٧٤ - عن أَسِ رصي الله عنه أَنَّ اللّبِيَّ سلّى الله عَلَيْهِ وسَدِّم رأَى عَلَيْهُ يُهَادى بَيْنَ الْبَيْهِ فَقَالَ مَا يَالُ هَلَ قَالُوا لَكُرْ أَنْ بَشْشِي قَالَ (( إِنَّ اللّهُ عَنْ تَعْلِيبِ هَلَا نَفْسَهُ لَقِيقٍ )) وَأَمْرَهُ أَنَّ يَرُّكِبُ

27 £ ٨ ٤ ٤ - عَلَى أَبِي هَرَيْرَهُ أَنْ اللَّهِي الْمُلِكُ أَفْرِقَ شَيْخًا يَسْتُنِي آبِي اللَّهِ يَتُوكُما عَلَيْهِما فَقَالَ اللَّهِيُّ عَلَيْهِما فَقَالَ اللَّهِيُّ عَلَيْهِما فَقَالَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مَا سَأَنَّ هَمَا قَالَ اسَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِ وَسَمْهِ عَلَيْهِ مَا سَأَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْهِ وَعَنْ اللَّهُ عَبِي عَمَلَى اللَّهِ عَبِي عَمَلَى وَسَمْهِ ( الرّكب أَيُّهِ الشَّبْعُ قَانَ اللّه عَبِي عَمَلَى وَسَمْهِ وَعَنْ اللّه عَبِي عَمَلَى وَاللّهُ عَبِي عَمَلَى وَعَنْ عَمْرِ اللّهُ اللّه عَبِي عَمَلَى وَعَنْ عَمْرِ اللّهُ اللّه عَبِي عَمَلَى وَعَنْ عَمْرِ أَنِي عَمْرٍ بِهِدَا أَلْفَالًا يَعْمَلُوا أَنْ أَبِي عَمْرٍ بِهِدَا أَلْالِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَمْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَمْلًى اللّهُ عَبِي عَمْلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَمْلَى اللّهُ عَبِي عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَمْلًى اللّهُ عَبِي عَمْلِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَمْلًى اللّهُ عَبْلُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَبِي عَلَيْهُ اللّهُ عَبِي عَمْلُوا أَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

٣٤٧٥٠ عَلَّ عُلَيْمَة بْنِي عَالِمٍ أَنَّهُ عَالِ بَدَرَكُ



ُحْيُ أَنْ تَمَثَّنِي إِلَى بَيْبِ اللَّهِ حَلِمَيَّةً فَأَمْرَلِّسِي رُ 'شَيْعَى فِهِ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رَ سُم ماستقتب ممال (( لتمثش وَلْتُرْكب )) ٤٣٥١ = عرا عُقْلُه بِي عاسر الْجُهْمِيُّ آلَهُ فَالْ بدرت أخيي بدكر بمثل حديث مُعَطِّل وَالمَّ يدُكُرُ مِن الحديثِ حامِيةُ وراد رُكالاً أَبُو الْحَمْر

لا يُمارِقُ عُمُية

٣٤٧٥٢ عن يربد بُنّ أبي حبيب أخَبرة بهدا تُواسَّاد منل حديث عَبَّدِ الرَّرُّاق

باب فِي كَمَّارَةِ السَّدُر ٤٢٥٣ عن غُفيَّة بن عامر عنَّ رسُونِ اللَّهُ عَلِينَا مان (ر كَفُرَةُ البُعْرِ كَفُرَهُ الْبِعِينِ ))

نے نذر کی کہ بیت اللہ تک فیلے یاوس جائے گی- تو تھم کیا جھ کو رسول الله عظام ع يو تيخ كا على في يو جما- آب في الرسويدل تبمی مطے اور سوار مجمی ہو۔۔ ۳۲۵-اور والی مدیث اس مندے مجی مروی ہے۔

٣٢٥٢ أن مترب مجى قد كوره بالاحديث مروى ب-

باب: تذرك كفاره كابيان ٣٢٥٣- عقبه بن عام إن روايت برسول القد عظاف فرماي تذر كاكفار ووى ب جو تشم كاكفار وب-

## \* \* \*

ان المعتقد أن أن لديث كالطلب يديد كريف تف علاقت موالويادل بدين في جنب أفل عاسة توسوار موسف أن عدرت بمن مح م ج نے اور میں قول ہے شامی اور ایک جماعت کا اور نتھے یاؤں جلے کی صورت میں جو تا پستاور ست ہے۔ ( ۱۳۶۳ ) وری سے کراہا ہے اس کے مردیک ہے محموں ہے مدروکان پر۔اس کی صورت بہے کہ مثلاً کونی کے اگر میں رہرے بات آ رول قواليك في كرناصدا كے سے جھے ہے روم ہے۔ چرووبات كرے تواس كو اختيار ہو كافواد اللم كاكفارود سے بالغر بھيالا ہے۔ اور مام الله ك مرا کی محول سے مدر محصیت بر ہیے مولی مدر کرے اشر ب سے کی مااور کسی کناہ کی تو وہ کفارود سے مثل کفارو تھم کے اور کی عماعت وقباسية الل عديث كالمرجب بياب كرير تذريعي التي كوا تغلياسي هواه تذريور في كريب هواه كفاره سعد



# كستساب الْأَيْمَان قسموں کے مسائل

# بَابِ النَّهِي عَنَّ الْحَلِفِ بَعَيْرِ اللَّهُ

£٢٥٤ - عنَّ عُمَرَ بَن الْخطَّابِ يَقُولُ قال رَسُونُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَشَهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ يِنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلَفُوا بَآيَانُكُمْ ﴾} قَانَ عُمر فواللَّهِ ما حلفُ بهَا مُنَّذَ حَمَّتُ وَشُول اللهِ ﷺ مهى عنها داكرًا وَلَا آثرًا

و٢٥٥ - عَنَ الرُّغَرِيِّ بِهَدِ، الْأِثْدِ مِثْمَةً غَيْرًا أَنَّ هِي خَديثٍ عُقَيْلٍ مَا حَلَمْتُ بَهَا مُنَّدُأُ سبقت رسُول الله صلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وسنَّمَ يَنْهِي عُمُّهُ وَلَا تَكُلُّتُ بِهَا وَلَمْ يَقُنُّ دَاكُرُا وَلَا آيْرًا ٤٢٥٦ - عن سالم عنَّ أبيرُ قالَ سَمِعُ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ غُلَرٌ وَهُو يَخْلُفُ بَأَيِّهِ بمثل روائية أيونس ومعمر

٤٢٥٧ عَن عَبْدُ اللَّهُ رَمِي اللَّهُ عَنْ

# ہاب خد تعالیٰ کے سوااور کسی کی قشم کھانے کی

۱۳۲۵۳ معزت عمر د صی الله عند سے روایت ہے جناب ر سول الله على في قرمايا مقد تعالى منع كرتا بي تم كو باب واو كي تهم کھائے ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھم اللہ کی بیس نے نہیں تھم کھانی ہا واداکی جب سے میں نے بے عار مول اللہ الله الله على سے اللہ فی الخرف سيندوور عك طرف س

٣٢٥٥- اس مندے ملى تركورہ بالا عديث مروى سے سوانے ال کے کہ اس عی ہے کہ بیل نے جب سے نی کرم کو قتم ہے منع كرتے ہوئے ما على نے اللم نبيل كھائى وريدى اس ك ماتھ بات کی خورے یا کی ہے روایت کرتے ہو ہے۔

٣٢٥٦ - عبدالله بن عمر رضي الله عنيما سے رو يت ہے جناب ر سول الله علي في مناعمر رضي الله عنه كو قسم كلات بوت بي باب كى چربيان كياحديث كواى طرح.

ہے۔ ۳۲۵۷ فیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے جناب

(١٩٥٨) الله على الرام - أبه ب مكن الر ممالوت في يدب كد فتم س عقمت الكتيب الر فخص كي جس كي فتم كان بيراور عقمت حقیق خدانی فی ای کے سے ہے ہیں ند مشار کیاجا ہے گا س کے اور کو فیدادر اس عمال کے منقوں ہے کہ گرجی حد ن قشم سوبار کھاؤاں پھر بیار سر كروب توجعترے ك سے كداور كى كى تتم كھاؤل اور يور اكرون اگر كوئى كے كداكك دريث ميں خود معترت كے قربايا الله وابيد ما صدق دور س کے باپ کی عظم کھائی توجو ب اس کانے ہے کہ یہ بطور عادت کے ربان ہے نکل گیا اور دمال مشم کی میت یہ تھی اور اللہ انعالی جو اپنی مخلو قات کی شم کھاتا ہے دوائل دجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی شمیل ہے۔ پس دہ شرف دیتا ہے اپنی مخلو قات کو بیک و مرے پہ مشمر کھا کے۔ اوو گ سے اُما اس ساور سے مواد سے مرد میک عیر اللہ کی قشم کھانا کروو ہے خزام میں ہے۔

رسول الله عَلِيَّةُ أَنَّهُ أَدْرِكَ عَمَر بْنِ الْحَطَّابِ

مِ رَكِّبٍ عُمَّرُ يَخْلِفُ بَايِهِ فَدَاهُمْ رَسُولُ

مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَلَا إِنَّ الله حَرُّ

وَحَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُخْلِفُوا بِأَيَاتُكُمْ فَصَلَّ كَانَا
حَالِمًا فَلْيَخْلِفُ بِاللّه أَوْ لَيْصَعْبُ ))

٣٢٩٨ عن نافع عَنْ ابْنِي عُمَرَ بِيثْلِ هَدَهُ الْقِصَّةِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيَّمٍ

٩ ٩ ٧ ٤ - غَيِ الِّي غُبَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُنَم (( هَلْ كَانْ حَالَهُا قَلَا صِل اللهُ عَلَيْهِ وَسُنَم (( هَلْ كَانْ حَالَهُا قَلَا يَحْمَلُ إِلَّا بَاللهُ )) و كانت فُريشٌ تحَلَفُ بَابَانِهَا فَعَالَ (( لَا تَحْمُلُوا بِآبَانِكُمُ ))

بَابِ مَنْ حَمَّفَ بِالنَّاتِ وَالْفُرَّى فَلْيَقُلْ لَا اِلَٰهُ اِلَّا اللَّهُ

٤٢٦ عن ابني هُريْرة رصي الله عنه الله عال رسول الله صلى الله عنب وسلم رو الله حلما مكلم فقال إلى خليم باللات فأليقًال الله إلى الله ومن قال الصاحبه تعال أقامراك فليتصدف )

٤٧٦٩ عن الرَّعْرِيِّ بهدا الإساد وحدلتُ مقدر اللَّ حديث يُولس عير أَلَّهُ عال

رسول القد منظی نے پاہ حضرت عمر کو چند سواروں بھی اوروہ متم کھارے تے ہے باپ کی او رسول القد نے پیکارا الن کو اور فراید فہر دار رہو 'القد تعالی منع کر تا ہے تم کو اپنے باپ داد، کی حتم کھانے سے پھر جو کو تی تم جس سے قسم کھانا ہو ہے وہ الند تعالی کی حتم کھائے سے پھر جو کو تی تم جس سے قسم کھانا ہو ہے وہ الند تعالی کی حتم کھائے یا جب دے (یعنی قسم می نے کھائے صرورت کیاہے)۔

بلب جو لات وعزى كى قتم كائة اس كولاالد الاالله

۱۳۱۰ - حفرت ابر ہر میروشی اللہ عنہ ہے رویت ہے جناب رسوں اللہ علی نے فرمایاجو خفص تم بنی ہے قسم کھائے لاستہ (اور عزائی) کی (یہ دونوں بت تھے جالمیت کے رہائے بنی جن کی ہوگ یو جا کوتے تھے) اور کیے فاالر الااللہ ادر چوکوئی کیے دوسرے ہے " آؤ تھے ہے جو بھیاوں تو دوصر قد دے۔

الالالها فكوره بالاحديث السندع بعى مروى

(۳۷۹۰) اللہ کو گذائی نے دوکام کیاج کافر کرتے ہیں اور یتوں کی تعظیم کرنا کھر ہے۔ نووی نے کہاجب کوئی تم کھائے اوس موزی کی اور عرق کی اور کا اللہ کے اگر میں ایسا کروں تو یہود کی ہوں یا سر انی ہوں یا اسلام سے ہری ہوں یار سول اللہ سے ہری ہوں تر میں کا مرحمت ہیں کہ من منعقد ہی ۔

او اس کو مشفقاد کر نااور کا پڑ صناع ہے اور کفارہ یہ مر ہوگا اور ہو تعفیق کے بردیک کھارہ ازازم ہوگا گر میت ہیں یہ کو کن اس لی یہود کی اور کفارہ ہوگا گر میت ہیں اور میں اور میں ہی میں اور میں اور کی کوئی سور سے بھی اور میں اور میں کا کہ دو کا ہے کہ معداد کی کوئی صورت بھی ہے جو تا ہے کہ کناوج ہوئی کی اس مدید سے جمہور علیہ کا دیس می ہوتا ہے کہ کناوج ہول میں جم جو سے تو ہو کہ کا دوجہ ول میں جم



(( فَلْيَعَدُّقُ )) بِنْنَيْءِ وَفِي حَدِيثِ الْأَرْاعِيُّ ( فَلْ خَلْفَ بِاللَّآثِ وَالْمُوْعِيُّ )) قَال أَبُو الْمُوْعِيُ ) قَال أَبُو الْمُحْمَّيِّسُ مُسَلَّمُ حَلَّا الْحَرْفُ يَشِي عَوْلَةُ نَعَالَى الْمُحْمَّيِّسُ مُسَلَّمٌ حَلَّا الْحَرْفُ يَشِي عَوْلَةُ نَعالَى الْمُحْمِيُّ الْمُحْمِيُّ الْمُحْمِيُّ الْمُحْمِيُّ الْمُحْمِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( لا تَحْمِيُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( لا تَحْمِيُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( لا تَحْمِيُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ())

بَابِ نَلَابِ مَنْ حُلُفَ يَجِينًا قرأَى غَيْرَاهَا حَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِنَي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَجِينِهِ

قَدْ مَانَ آئِتُ النِّي مُوسَى الْأَثْنَرِيّ رَحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِي مِنْ مَلْهِ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِي رَمْهِ مِنْ الْأَصْرِيّنَ سَتَحْرِئُهُ فَقَالَ (﴿ وَ لَلّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾) مَانَ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْه ﴾) مَانَ فَجِلُكُمْ وَمَا عَلَيْهِ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْه ﴾) مَانَ فَجِلُكُمْ عَلَيْه ﴾) مَانَ فَجِلُكُمْ وَمَا عَلَيْهِ ثُمْ أَنِي بِإِيلِ مَامْرِ سَ بِيلَانَ وَمُو عِنْ النّهُ ثُمْ أَنِي بِإِيلِ مَامْرِ سَ بِيلَانَ وَمُو عِنْ النّهُ ثُمْ أَنِي بِإِيلِ مَامْرِ سَ بِيلَانَ وَمُو عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ ثَمْ أَنِي بِإِيلَ مَامُر سَ بِيلَانَ مُنْفِي اللّهُ ثَمْ أَنِي اللّهُ ثَمْ أَنْ لَا يُحْمِينَا فَيْهِ عَلَيْهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ لَا يَحْمِينَا فَمْ حَمِلنَا فَالْوَهُ مَا لَكُونُ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَاللّهِ إِنْ شَاءِ اللّهِ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَنْ فَعَلَيْكُمْ وَلِكُنُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَنْ خَمْلُكُمْ وَلِكُنْ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَخْلُقُ اللّهُ لَا أَخْلِقُ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَخْلِقُ لَا أَنْ الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَا أَنْ الْعَلْمُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ الْعَلْمُ لَا أَنْ اللّهُ لَلّهُ لَا أَنْ اللّهُ لَا أَنْ

۱۳۲۲- عبد الرحمن بن سمرورصی القدعت سے رواعت ہے جناب و سول اللہ عظی ہے قرمایامت کھاؤ متم بنوں کی اور شاہیے باپ واداؤں کی۔

#### یاب. جو شخص متنم کھائے کسی کام پر پھراس کے خلاف کو بہتر سمجھے تواس کو کرے اور متنم کا کفارہ دے

سالا ۱۹۳ سے معرب ابو موکی اشعر کی ہے روایت ہے جی جناب
ر مول اللہ کے ہیں آ بی چند اشعر بوں کے ساتھ آپ ہے سواری
ما تکنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا شم خدا کی جی تم کو مواری نہیں
ووں گااور جرب ہاں کوئی سواری ایس جو تم کو دوں۔ ہر تخیر ہے
ہم جنتا خدا تعالی نے جام بعد اس کے جناب ر سول اللہ کے
ہی ارافت آئے آپ نے تھم دیا ہم کہ سفید کوہاں کے تمن اونت
ویے کار جب ہم چلے تو ہم نے کہایا محضوں نے ہم جس سے کہااللہ
تعالی ہر کت دوے ہم کو ہم دسول اللہ کے بیاس آئے اور سواری
مائی تو آپ نے متم کھائی ہم کو سواری دے می گئی آ آپ نے اور سواری
کو سواری دی۔ نوگوں نے جم کو سواری دید سے گئی گھر آپ نے ہم

(۳۲۹۳) جنہ اوری نے کہائی مدیدے ہوا وراس کے بعد جو عدیثیں آئی جی بید معلوم او تاہے کہ قسم کھا ہے بعد کراس کا قرق اسم معنوم جو تو فوڈ ڈاسے اور گئارہ وے اور اس پرانقال ہے طائے کرام کااور کفارہ تم توڑتے سے پہنے واجب نہ جو گااور توڑئے کے بعد کفار ووجا ور سبت ہے لیکن حم سے پہلے کفاروو رست قبل اس پر پھی انقال ہے اور اختا ہے۔ اس یم کہ اوڑے سے پہنے کفارہ ویٹا ور سبت ہے انہیں۔ تو مائک اور اور ای اور قرر کا کے ترویک ورست ہے اور انام ایو منبط کے مردیک ورست تھیں۔



يميني واتيتُ الَّدي هُو خَيْرٌ )

٢٩١٤ – عنَّ ابي تُوسي رَحيي الله عنهُ بان رمنني اصلحابي الى وسور الله صلى الله منه وسلَّم شألًه لينة الحُلله إد هُمَّا معهُ قِي جنب العُبيُرد وهي عرودُ بيُونا فقعتُ يا سيُّ سه إذا أصلحني وسلوبي إليك سحيمهم عنان ﴿ وَيُّهُ لَا أَخْمِلُكُمْ عَلَى شَيُّهُ ﴾) ووالف وهُو عُصِدٌ أَن أَنْعُو فرجعتُ حُريبًا م المدَّع رَشَانَ الله صلَّم الله عليه وسلَّما ومنَّ محافه أنَّ يكون رسُونُ الله صَلَّى الله عَلْيه و لله عدَّ وحد في للسه عليُّ فرعلتُ إلَى العنجابي فأخبر لهم البي قال رسول الله صلى الله عمه وسلم للم ألَّتُ إِنَّا سُولِعَةً إِذَّ سمعت سانا يُبادي ديّ عَلَمَ شَعِ بْن قَيْس فاحلُّنهُ فَقَالَ أَحَبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسد بدغولا صمَّا أتبتُ رسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم عال (﴿ خُدُّ هَدِينَ الْقَرِيشِ وهدين الفريش وهدلين الفريكين لمبلغ أبعرة بُعَهُنَّ حِيدُ مِنْ سَعْدِ فَالْطَائِقُ بَهِنَّ إِنِّي صحابك فقُرا الَّ اللَّه أَوا قال ال وسُولَ اللَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلُّم يَخْمِنْكُمْ عَلَى هَوْلَاهِ فارْكْبُوهِنَّ مِنْ قَالَ أَبُو مُوسَى مَانْصَمْتُ فِي صَحَابِي عِنْ فِعَا أَنْ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ مَسَّمَ يَخْسَكُمُ سَيَّ هَذِنَاءَ وَلَكُرُ وَلَلَّهُ

علی بھی اٹھ آری حیر ملھ او کھوات عل اسل نے تم کوسوار میں کیا لیکن اللہ اٹھ کی نے سوار کیاروریس تو کر خدایا ہے کی بات کی متم نہ کھاؤں گا چراس سے بہتر دوسر کام ویکھوں گا تکریل متم کا کفارہ دوں گااور دہ کام کروں گاجو بہتر ہے۔ ٣٢٧٣- ايو موكي اشع ئ سے روايت بير سے ساتھوں سے مجھ کو ہمیجار سول اللہ کے پاس سواری انگٹے کو 'جب دہ سب کے ساتھ کئے بیٹھ جیش المسر ۽ لیعنی غزوہ تبوک میں۔ جی نے عرض اليايا بى القد ميرے م الهيوا<u> زيجھ بھيجات آپ كے باس سوار كى</u> کے بیے آپ نے فرمایا فتم حداکی بیل تم کوسور کی شدووں گا او ر اتفاق ہے جب میں نے یہ کہا آپ غمیہ میں تھے۔ محصے معلوم ند تی ش رنجیده ۶۴ کر۷ ثاله ر دویاتول کامیحه کوریج تھا۔ ایک تور سول الله کے انگارے اور ووسرے اس خیال ہے کہ کہیں آپ کو جھ ے ری سے اور اور شراب ایسے ماروں کے ماس آمادران کوجو جناب ر سول الله كن فرمايا تها كهد عايار تهوازي ويريض تخبرا تهاك بال کی آواز یس نے سی عید اللہ بن قیس! (یہ نام ہے ابو مو ی اشعری ا) كون ٢٠٤ من نے جورب ديا۔ انھوں نے كہا چل رسول الله كتھے بلاتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا آپ نے شرمایا یہ جوڑائے اور ب جوڑ اور یہ جوڑا او نٹوں کا سب چھ اونٹ جس کو آپ نے معد سے خرید تھااوران کو لے جانے ارول کے پائ اور کہ کہ اللہ تعالی ے باال کے ربول مے میے مواری تم کو دی مے تو موار ہو س ير بو موی نے کہا میں وہ او مشد لے کر بیدیاروں سکمیاس حمیااور ان سے کہار سول اللہ نے تم کو یہ سوار بال دی جی لیکن جی تم کو شیعی مجھوڑوں کا جب تک تم عل سے پچھ ہوگ میر ہے ساتھ نہ چنیں ان او کوں کے یاس حضوں تے رسوں اللہ کا بہادا نکار سنا ہے۔ ہمر رینا سے کاس کے بعد تم ہد گمال شاکر تامی نے تم ہے وہ کبد ویاجو رسوں اللہ فرین فرایا تفا (جو نک میسے رسوں اللہ فے ابو موک ے سوار گیاد ہے کا نکار کیااور اٹھوں نے اپنے یاروں ہے کہہ دیا



وا أدعَكُمْ حَلَى يَنْطَلِق مَعِي مَلْصَكُمْ إِلَى مَرْ سمع معاله رشول الله عَظِيمَة حِين سَأَلَهُ نَكُمْ وسَعَمْ مِي أُوّل مِرَّةٍ ثُمَّ عُطاعهُ إِبَانِي بِعْد دبك معلو أبي حَدُّنتُكُمْ شَيَّا لَمْ بِقُنَةً فَقَالُو لِي والله إَنْكَ عَدْدنا فَلْصَدَّقُ وَلَهْعَلَمُ مَا أَحَبِّتُ هانظنو أبو مُرسَى نَفْرِ مَهْمَ حَيْنَ أَبُو الدين المعتو قول وسُول الله عَظِيمَ ومَنْهِ مَهْمَ حَيْنَ أَبُو الدين إغطاءهُمْ بِعَدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِنَ حَدَثَهُمْ بِهِ أَنْو مُوسَى مَنُونُونَ.

\$273 عن أبي فِدبة رصي الله عنَّه وعنْ الْعَاسِم بْن عَاصِم عَنْ رَهْدم الْحَرْسِيُّ قَانَ أَيُوبُ وآآنا للحديث القاسم أخفط سي لحديث أبي قِمَالِةَ قَالَ كُنَّ عِندَ أَبِي مُوسَى مَدَعًا بِمَائِدَتِهِ وعلَيْها لحُمُّ دخاحٍ فَلَـٰعلَ رَجُلُ مَنْ بِي بَيْم اللَّهِ أَحْمَرُ شَمَّةً بِالْمُوالِي فَقَالَ لَهُ عَلَم فَتَمَكَّأُ عَمَالَ حَلُمٌ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ رَمَتُمْ يَأْكُلُ مِنْهُ مِمَالُ الرُّمُلُ إِلِّي رَأَيْهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْأَتُهُ فَحَلَّفُتُ أَنَّ دَا أَمَعِيمُهُ فَقَالَ هَمُمَّ أَحَدُمُكُ عَنْ وَلِكَ إِنِّي أَتِّيبَ رَسُولِ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسلَّم فِي رَهْطٍ مِنْ النَّامْلُعِرلَيْنِ نَشْشَيْلُهُ مِمَانَ ﴿ وَاللَّهِ لَا أَخَمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا احْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فلينَّا ما شاء اللَّهُ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهت إين ملاعا به فأمر لبا يخملس دوم عزا الدّري فَالَ فَلَنَّا الْطِيقَةَ فِي بِعْضًا لِعِضِ اعْفَيْدُ ر شول الله صلى اللهُ عليه و سلم يسبعهُ له يُبدوك

بعد ال کے آپ نے مواریال دیں تو ہومو کی ڈرے کہیں میرے
یار بیٹ سمجھیں کہ ال نے بی طرف سے بات بنائی اور رسول انتہ
نے نکارت کیا ہو گا اس لیے مقابلہ کر اناجا یا) میر سے یاروں نے کب
ضم خد کی تم ہمارے زو یک سے بو اور جو تم چاہتے ہو ہو ی ان میں
کریں کے (بینی تمہارے س تھ چلیں کے)۔ پھر ابو موکی ان میں
سے کی تو میوں کو لے کر کے ان لوگوں کے یاس جنھوں سے پہنے
رسول اللہ کا نکار کر ناسا تھا اور بعد اس کے ویا تھا اور ال لوگوں سے
وی بی بیان کیا ابر موکی رضی اللہ عنہ کے یاروں سے جیسے ابو مسک

۱۳۷۵ حفرت ابو فلر سے روایت ہے میں بو موی کے پاس تفاا نمورات اینادستر خوان منگوایاس پر مرخ کا گوشت تفاکه ایک محص آیای تم یں سے سرفرنگ کا بھے عدم ہوتے ہیں ابوس ک نے اس سے کیا آور اینی کھانے میں شریک ہو)۔اس نے تامل کی چر ابو موی " نے کہا آؤ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ کو دیکھ ہے یہ گوشت کھاتے ہوئے وہ ار د بور بس سے مرغ کو یکی کھاتے د يكها ( يعني تحاست وغيره ) توجيح تحن " ألي شر ف تحم كهالي ب اس كاكوشت نه كماؤل كا-ابوموي "في كما آاورشريك بويس تجه سے متم کی مدیث بھی بیان کر تاہوں۔ بیں جناب رسول سد کے یائ آیا اینے چند اشعر کی مارول کے س تحد مواری کو ا آپ ہے فرماید جرے یاس سواری نیال ہے اور سک قسم حد کی تم کو سوار ف تہیں دوں گا۔ پھر جب تک اللہ تو الی نے جاہاہم تھیرے رہے جد ال كے رسول اللہ كے ياس او انوں كى فيمت كى ۔ آپ في بم أو بدا بھیجا اور پائٹے ہونٹ دلوائے سفیر کوہان کے۔ بسب ایم ہیے تو کیک ے دوسرے سے کہا ہم تے رسول اللہ کو بھلادی وہ تھم جو سے منے کھائی تھی (کہ ہم کو سوار ی مددین سے اور یاد ندو مایا ہم ب آپ کو ) برکت شد ہوگی ہم کور چھر ہم لوٹے آپ کے یاس



نه عرصت إلله مثلًا يا رسُول الله إلا آنِك سَنْخَمَلُكُ وَإِنْنَ خَلَفُ أَنْ أَنْ يَخْمُنَا ثُمُّ حملت أفسيت يا رشون الله عال (( الّي والله الله الله لا أخلف على يَمِينِ فَأَرَى عيرها عيرًا منها إلّا أَتَيْتُ الّذي هُوَ عَيْرُ وتحلّلها فانطلقوا فَإِنْمَا حَمَدَكُمُ اللّهُ عووجل))

٩٩٦٩ على رهنتم اللمرتمي قال كاد يَنَى هد اللحي من خرم وَيْنَ الْأَشْعَرِيْنَ وَدُّ وإِخَاءُ عَد أَنِي مُوسى الْأَشْعَرِيَّ فَقُرْب إليه طَعَامُ بِهِ لَحْمُ ذَحاح فذكر بخوة .

الْحرَّمِيُّ قَالَ كُنَّا عَلَدُ أَبِي مُوسَى واقْتَصُو الْحرَّمِيُّ قَالَ كُنَّا عَلَدُ أَبِي مُوسَى واقْتَصُو جبيف الحديث بمغنى حديث حماد بن ريْد موسى وهُويَّا كُرُلحَمْ دحاج وسَان الْحديث بَحْو موسى وهُويَّا كُرُلحَمْ دحاج وسَان الْحديث بَحْو خديثهمْ وَراد بيه عال ((إنْي واللَّه عَالَمِيهُ)). خديثهمْ وَراد بيه عال ((إنْي واللَّه عَالَمِيهُ)). رسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ سَنْحَبِلُهُ وقال (( عا علدي فا أَخِمْكُمُ ولله ف اخْمَنْكُم )) لمَّ بعث إلَيها رسُولُ اللَّه صلَى اللَّهُ عليْه وسَعَبَ بِثَلْنَهُ دَوْدَ بُقِعِ الشَّرَى هَفَلَ إِنَّا أَيْب رسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنْحَبِلُهُ عليْه وسَعَبَ بِثَلْنَهُ دَوْدَ بُقِعِ الشَّرَى هَفَلَ إِنَّا أَيْب رسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنْحَبِلُهُ عليْه وسَعَب بِثَلْنَهُ دَوْدَ بُقِعِ الشَّرَى هَفَلَ إِنَّا أَيْب رسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنْحَبِلُهُ وحمد أَنْ يَا يَحْمَلُكُ فَالِلُهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنْحَبِلُهُ وحمد أَنْ يَا يَحْمَلُكُ فَالِلُهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنْحَبِلُهُ وحمد أَنْ يَا يَحْمَلُكُ فَالِيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالْلُولُ وَمَالًا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُولُولُ عَلَى يَعِيلُ أَوى غَيْرَمُوا خَيْرَاهُ فَقَالَ (( إنْنِي لَا أُحْلِفُ عَلَى يَعِيلُ يَعِيلُ أَوْنِي الْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ وَلَا الْمُولِقُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ وَالْمُولِقُ عَلَمْ فَالْهُ وَالْمُولِقُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقُ عَلَى الْمُولِقُ عَلَى يُولُولُ الْمُولِقُ عَلَيْهِ وَالْمُولِقُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمُولِقُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالِلُ وَالْمُولُولُهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِولُ الْمُولُولُ الْمُولِلُهُ وَالْمُولُولُولُ

٢٧١٧ ١١ - اس سندے يكى فد كوروبانا حديث مروى سب

٢٢٧٥ - قد كوره بالاحديث إس مندست محى روايت كى كيسب

۱۳۷۸- وی جو دو پر گزرانه اس بین اتفاز باده ب که جناب رسول دنند صلی دند علیه و سلم نے قروایات م خداک بیس نبیس بجو ما قتم کو۔

۱۳۲۷۹ - ابو موئ اشعری و منی الله عند ہے روایت ہے ہم رسول الله علی کے پاس آئے سواری و تلنے کو آپ نے قرمایا میرے پاس سواری فیس کے کوشم فد، کی سواری فیس کم کوشم فد، کی سواری فیس کم کوشم فد، کی سواری فیس دول گلہ ایم جناب رسول الله مقطی نے تعارب پال تمن ادانت ہے جن کی کوہان جیت کبری تقی ۔ ہم نے کہ ہم آپ کے باس کے تقے سو رئی و تقی کو تو آپ نے اسم کھائی تقی کہ ہم کو سوادی نہ دیں گے۔ ہم ہم کو سوادی نہ دیں گے۔ ہم ہم کی باس کے بیان کے در آپ سے بیان کی اآپ کے باس کے باس کے در آپ سے بیان کی اآپ کے باس کے باس کے در آپ سے بیان کی اس کے باس کے باس کے در آپ سے بیان کی اس کے بات ہم کو اس بیان ہم کو اس بیان کی در آپ سے بیان کی اس کے بات کے در آپ سے بیان کی اس کے بیان کی در آپ سے بیان کی اس کی بات بہتر کی اس کے بات کی در آپ سے بیان کی اس کے بات کی در آپ سے بیان کی اس کے بات کی در آپ سے بیان کی اس کی بات بہتر کی اس کی بات بہتر کی اس کی بات بہتر کی کوئی ہوت بہتر کی در آپ سے بیان ک



مِنْهَا إِلَّا أَلَيْتُ الَّذِي هُو حَيْرٌ ﴾}

٣٧٠ عَنْ آبِي مُوسَى قال كُنَّ مُشَاةً عَأَيْبًا
 بَيِنَ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَتَخْبِمُهُ بِمَحْوِ
 حَديث خَري

٢٧٧٤ - عن أَي هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ ﷺ فَالَ (( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَجِينِ فَرَاى غَيْرِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكَفِّرْ عَنْ يَجِيبِهِ وَلَيْفَعَلْ )) خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكَفِّرْ عَنْ يَجِيبِهِ وَلَيْفَعَلْ )) ٤٢٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ

﴿ مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا ﴿ مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَنَهَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيُّكَفَّرُ صَيْتِهِيهِ ﴾.

٢٧٤ – عَنْ سَهَانِ فِي هَذَ الْوِسْنَادِ بِمَشَى حَدِيثِ مَالِكُ (﴿ فَلَيْكُفُو يَمِينَهُ وَلَيْفَعُلُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ مابك (﴿ فَلَيْكُفُو يَمِينَهُ وَلَيْفَعُلُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ٢٧٥ – عن تمييم بَن طَرَفَة فَال خَاءَ سَائِلٌ أَن عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم فَسَأَلَهُ تَعْقَةً فِي تُمْنِ حَاتِم فَسَأَلَهُ تَعْقَةً فِي تُمْنِ حَاتِم فَاللَّهُ تَعْقَةً فِي تُمْنِ حَاتِم فَاللَّهُ تَعْقَقُ فِي تُمْنِ حَاتِم فَاللَّهُ تَعْقَقُ فِي تُمْنِ حَاتِم فَاللَّهُ تَعْقَقُ فِي تُمْنِ حَاتِم فَاللَّهُ تَعْقَلِ لَيْسَ عِنْدَى مَا أَعْقِيلِ لَن مَنْ وَعَقَلِ لَيْسَ عَبْدَى مَا أَنْ يُعْمُونِ فَأَكْتُبُ إِلَى أَمْنِي أَنْ يُعْمُونِ فَأَكْتُبُ إِلَى أَمْنِي أَنْ يُعْمَلُونَ فَلَمْ يَرْضَ فَعَصِب عَدِي فَاللَّ عَلَيْ فَاللَّهُ فَلَمْ يَرْضَ فَعَصِب عَدِي فَاللَّهِ فَا أَنْ مُعْلِيكَ عَيْنَ فَيْمً يَوْ الرَّمْسُ وَمِي وَاللّهِ فَا أَنْ مُعْلِيكَ عَيْنَ فَيْمً يَوْ الرَّمْسُ وَمِي وَمِي اللّهِ فَا أَنْفُونِكُ عَيْنَ فَيْمُ إِنْ الرَّمْسُ وَمِي اللّهِ فَا أَنْ أَعْمِيكَ عَيْنَ فَيْمً إِنْ الرَّمْسُ وَمَعِيكَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ فَا أَنْفُونِكُ عَيْنَ فَيْمً إِنْ الرَّمْسُ وَعَصِيكَ عَلَيْنِ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا أَنْفُونِكَ عَيْنَ فَيْ أَنْ الرَّمْسُ وَعَلَى اللّهُ ال

پاتا ہوں تو وہ بہتر کام کر تا ہوں (اور حم کا کفارہ دے دیتا ہوں)۔ مہا ایس الد جی گئے سے روایت ہے تھم بھیال ہتے سفر علی تو رسوں اللہ بھی ہے سواری مانگئے آئے۔ پھر بیان کیا حدیث کو سی طرح جیسے اور گزری۔

۲۲۲- ابوہر یرورض الله عندے دوایت ہے ایک مخص کودیر

ہوگی رسول الله صلی لله علیہ وسلم کے پاس پھر وہ ہے گھر گی تو

پچیں کودیکھادہ سوکئے ہیں۔ اس کی عورت کھانال فی اس نے مشم
کھائی شن نہ کھاؤل گا اپ بچول کی وجہ ہے۔ پھر اس کو کھانا
مثالب معلوم ہوااور اس نے کھالیا۔ بعد اس کے جناب رسول
مثالب معلوم ہوااور اس نے کھالیا۔ بعد اس کے جناب رسول
مثالب معلوم ہوااور اس نے کھالیا۔ بعد اس کے جناب رسول
مثالب معلوم ہوااور اس کے پاس کیاور آب سے بیان کیا آپ نے
قربایاجو محض صلف کرے کی بات پر پھردو مرکی بات اس سے بہتر
قربایاجو محض صلف کرے کی بات پر پھردو مرکی بات اس سے بہتر

۲۷ ۲۷ - حفرت ابو ہر رہ دخی اللہ عندے دواہت ہے جناب رسول اللہ حظیہ خرمایا جو تھی اللہ عندے کی بات کی چرود سری ا رسول اللہ حظیہ نے فرمایا جو تھی حتم کا در بہتر بات کی چرود سری بات اس سے بہتر سکتے کو کفارہ دے قتم کا در بہتر بات کرے۔ سے ۲۳ سے حضرت ابو ہر مردقے دواہت ہے جناب دسول اللہ نے فرمایا جو محتمل حتم کھے کہ کی بات کی پھر اس کا خلاف بہتر سمجھے فرمایا جو محتمل حتم کھے وہ کرے اور حتم کا کفارہ دے۔

سے ۱۷سے اس میں ہے ہے کہ کفار دو ہے تھم کا اور جو کام بہتر ہے وہ م

20 ؟ الله حميم بن طرف سے رويت ہے ايك فقير باللے كو آيا عدى بى حائم فقير باللے كو آيا عدى بى حائم فقير باللے كو آيا عدى بى حائم فقير باللے كو قيت كا يا عدى اللہ فلام كى قيت كا يا كوئى حصد الل كى قيت كا عدى نے كا يمر ب پال بي كا فيرا ہوں كھے وہنے كر ميرى زرواور خود تو بيس اپنے گھر والوں كو لكمتا ہوں تھے وہنے كے ليے وورامنى نہ ہول عدى كو خصد آبادر كہا تسم خداكى بيس كے ليے وہ روامنى نہ ہول عدى كو خصد آبادر كہا تسم خداكى بيس كے اللے كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كے كا آگر



مقال أما و لله لمولا ألى تسفت رَسُول الله النَّكِيَّة لِللَّولُ (( مَنْ خلف على يعيِي ثُمْ رَأَى أَنْقَى للَّهُ مِنْهَا فَلَيْأَتِ النَّقُومِي)) ما حَشْتُ يعيِي

الله على على غرف على على فرأى غرها الله على يوبي فرأى غيرها حَبْرًا هِنْها فَلْيَات الذي هو خَبْرٌ ولَيْتُولَا يوبيه )) حَبْرًا هِنْها فَلْيَات الذي هو خَبْرٌ ولَيْتُولَا يوبيه )) ٤٧٧٧ على عدي قال قال رسول الله على ( إذا حلف أحد كُمْ على اليوبي فرأى خيرا هِنْها فَلْيُكَفِّرُها ولَيَات الذي هُو حَبْرٌ ))

# ٢٧٨ عن عدي بن حاتم أنَّهُ سمِع النَّبيُّ ملكي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَلَكَ

۲۷۹ عام عدي بي حاتم وآناه وحل بسأله جانة درهم وأد ابن الله درهم وقد ابن حاتة درهم وأد ابن حاند والله له أغطيت أثم قال دول أبي سيعت رسون الله مدى الله عله وسلم شول (( من حلف على يدي أثم زأى خيرًا همها قليات دردي غو حير ))

۵۲۸۰ علی سیم بنی طرفة مان سلطت عاري بن مثلة و راد والد کر مثلة می عطائی

١ ١١ ٤ - عَلَّ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنَ سَمْرة رصييَ الله عَنْهُ لَا تَسَأَلُ الْإِمَارَةِ فَإِلَّكَ إِنْ أَعْطِيتِهَا عَلْ مَسْأَلَةٍ وَاكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُهِا عَلَّ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْلَمْ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتُها عَلَى يعينِ فَرَالِتَ عَيْرَهَا حَيْرًا مَنْهَا فَكُفَّرً عَلَ يعينِكُ فَرَالِتَ عَيْرَهَا حَيْرًا مَنْهَا فَكُفَّرً عَلَ يعينِكُ

جی نے جناب رسول اللہ سے بید تد ساجو تاکہ آپ ارائے تھے جو الحقص اللم کھائے چرو دسری بات اس سے بڑھ کر پر ہیز گار کی گ کھے نودہ بات کرے تو جی ایک اس سے بڑھ کر پر ہیز گار کی گ کھے نودہ بات کرے تو جی ایک اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ میں ہے فرمایاجو شخص فتم کی نے چراس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو چھوڑوں۔

کرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو چھوڑوں۔

کرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو چھوڑوں۔

مرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو چھوڑوں۔

مرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو بھوڑوں۔

مرنا بہتر سمجھے تواس کو کر کے اور فتم کو بھوڑوں۔

مرنا بہتر سمجھے تواس کو کرے اور فتم کو بھوڑوں۔

مرنا بہتر سمجھے تواس کو کی فتم کھائے بھر اس کے خلاف کرنا

ببتر سمجے تو كفاره و ي تم كاور جو كام ببتر بووه كر \_\_

٨٤٧٨- ال مند ي مي قد كوروبالا عديث مروى ب

9 - ۱۹۳ عدی بن حاتم " سے دوایت ہے ایک شخص ان کے پائی آیا در مودرم ، تھنے لگا۔ انھوں نے کہا تو جھے سے مودرم ، تلکا ہے اور جس حاتم کا بیٹا ہوں شم حداکی جس تجھے شد دوں گا۔ پھر کہا شی ایابی کر تا (لیمی تھے شد دیٹا) اگر جس نے رسوں القرے بید شد نیا ہو تا آپ فراتے تھے جو شخص فتم کھائے کی کام کی پھر اس سے بہتر دومر آگام سمھے توجو بہتر ہے وہ کرے۔

۱۳۸۰ - تمیم بن طرف سدروایت به بین من مدن بین ماتم سد شاکید شخص دان سد موس کیانی بیاس کیاای طرح جید اویر گزراداس بین بیرب که عدی سند کیانو بیار سودرم ساله میری شخواه شروسه

۱۸ ۱۹ ۱۹ - عیدالرحمٰن بی سمره رضی الله عنه سے دوایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے جی سے ار مایا سے عبد الرحمٰن بی سمرۃ است در خواست کر حکومت کی کیونکہ اگر در خواست پر تھے حکومت سطے کی توخد تعالی تیری مدد نہ کرے گا اور جو بغیر درحواست کے طے توخد تعالی تیرا مدد کار ہوگا۔ ادر جب توکمی کام



#### وَاتُّتِ الَّذِي هُو خَيْلٌ)

٤٢٨٢ سعلُ عَبْدِ الرَّحْشَ أَنِي سَمْرًا، عَنْ النَّبِيُّ صَنِّى اللَّهُ عَلَبُ وَسَنَّمَ بِهِكَ الْبَحَدِيثِ وَلِيْسَ فِي خَدِيثِ الْمُشْمِرِ عَنْ أَبِيهِ وِكُرُّ الْإِمَارَةَ

بَابِ يَمِينَ الْحَالِفِ عَلَى بِيَّة الْمُسْتَخَلَفِ ٢٨٧ ٤ - عَلْ أَبِي مُرَيْرِه قال قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مَا يُصِدُلُكُ عَلَيْهِ مِنَا حَبِّكُ و قال عَمْرُو يُصِدُلُكَ بِهِ صَاحِبُك ))

٤٢٨٤ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَهَ رَصِي ، فله عنهُ فَال مال رَسُولُ الله صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسنّم (١ لَيْجِينُ عَلَيْه وَسنّم (١ لَيْجِينُ عَلَيْه وَسنّم (١ لَيْجِينُ عَلَيْه وَسنّم (١ لَيْجِينُ عَلَى بَيْةِ الْمُسلّع خَلِف ))

#### بأب الماسطتاء

ی حتم کھاسے پھر اس کے ظاف بہتر سمجے تو کفار ودے حتم کااور جو کام بہتر ہے وہ کر۔

٣٢٨٢ - مركوره بالاحديث السمند ي مروى عروى ب

باب : شم کھلائے والے کی نیت کے موافق صم ہوگی • اسلام کھلائے والے کی نیت کے موافق صم ہوگی • اسلام اللہ عشرت ابوہر میارشی اللہ عشدے دوایت ہے جناب رسول اللہ عظام نے فرمایا تتم تیری اس مطلب پر ہوگی جس پر تیم صاحب تجے سیاستھے۔

۳۲۸۴ مور حفرت الوجري ورضى الله عند سے روايت ہے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا فتم كامطلب فتم كھائے والے كى نبيت كے موافق ہوگا۔

#### باب: حم ين انشاه الله كهنا

(۳۲۸۵) بنا ان صدیقی کا مطلب بیب که جب قاصیااور کوئی کی تخش کو تشم دے اور وو مکار سے اپنا تیش کنادے بھائے کے لیے استم کھائے اور اس کا مطلب دو مرا رکھے ہو یہ مراوال کو فا محدرے گی اور تم کا گناوال پر پڑے گااور اس پر ایمان ہے۔ (تووث) (۳۲۸۵) بنا فود کی کہا کی مدین جس کی فاکھے ہیں ایک تو یہ کر کام آکدہ کر آئے کہا اس کے ما جھ مشاماللہ کی دو مرے جب صف کے ماتھ ہی کہا اس مدین جس کی فاکھے ہیں انکار مقد میں کہا اور جو بعد کے لو با گزار ہوگا۔ اور طف کے ماتھ ہی کہا ورج بعد کے لو با گزار ہوگا۔ اور طف کے ماتھ ہی کہا ہو این عہال ہے بھڑ کو کے اور طاک کو دو این عہال ہے بھڑ کو کہا ہو میں استم کی جو بھی سے کہ اور میں کہ مکا ہے اور معید بن جیڑے ہے کہ جار مینے کی کہ سکتا ہے دو دا این عہال ہے بھڑ کو کھی سکتا ہے جب بھی اور این عہال ہے کہ دور بھی سکتا ہے جب بھی اور ایک جار کھی در بھی سکتا ہے جب کہ بال ہے کہ دور بھی مالکے کے دور بھی سے دو کی در بھی سے دو کی در بھی سے دیا ہو گئی ہے۔ (دو کر)



خُلَاتًا فَارِبُ لِقَائِلُ فِي سِينِ اللَّهِ ﴾

٣٣٨٦ عنَّ أبي فرَيْرة رصِيَّ الله عنهُ عن النِّسيُّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَلَّمَ قَالَ ﴿ قَالَ اَسُلُهُمَانُا بُنُ دَوَّدَ نِينُ اللَّهِ لَأَطُوفَنُّ اللَّيُلَةَ عَلَى سَيْعِينِ امْرَأَةُ كُنُّهُنَّ تَأْتِي بِغُمَامٍ يُقَاتِلُ فِي صبيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَاء اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وسيي فَلَمْ تَأْتِ رَاحِدةً مِنْ سناثه إلَّا واحِدَةً جَاءَتُ بشيقٌ غُلام فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَهُ اللَّهُ لَمْ يَخْتُ وَكَانَ نَرَكَا لَهُ فِي حَاجِتِه ﴾)

٤٢٨٧ عَلَّ أَبِي هُرَيْرُهُ رَمِينِ اللهُ عَنْهُ عَنْ البيي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم مِثْلَهُ أَوْ يَحْوَهُ \$٧٨٨ =عَنُّ أَبِي هُرَيْزَهُ قَالَ قَالَ سُلِمَانُ بُنُّ داوُّد لأَطيعُنُّ اللُّمُلَةُ عَلَى سَنجِينِ امْرَأَةُ تِيدُ كُلُّ امْرَأَهِ مُنْهُنَّ عُلَامًا يُعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَقِيلِ لَهُ لَمُنَّ إِنَّا شَاءَ اللَّهُ مَلَّمُ يَقُلُّ مَأْصَافَ بِهِنَّ فَنَمُّ تَلِدًا مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحدَهُ مَصْفٌ إنسان قال فقال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْتُ وَكَانَ دَرِكُ لِخَاجِتِهِ ﴾)

٣٨٩٤ عنَّ أبي هُرِيْرَة رصِي عَهُ عَنَّهُ عنَّ الُّسِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سَلَيْعَانَ بِنُّ دوُدُ لَأَطُوفَ اللَّيْلَةِ عَلَى تِسْبِينَ الرَّأَةُ كُنُّهِ تَأْنِي بِعَارِس يُعايِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقالِ لهُ صَاحِيْةً قُلْ إِنَّا شَاءِ اللَّهُ مَمَّمْ يَقُلُ إِنَّ عَنَاءِ اللَّهُ

(﴿ فُو كَانَ اسْتَثْنَى لُولِدِتْ كُلُّ وَاحِدُةٍ مِنْهُنَّ مَكَامُ كَانَا لَكَا). جَابِرسولِ اللَّهُ فَرِيلياكه أَرْحَفرت سيمان ان شاء الله تعالى كتب تو هر أيك خورت ايك لركا جنتي اور سوار موايا غد تن ل كيراه ش جهاد كريل

٣٢٨٦- حفرت ابوج ميدارضي الله عند سے روايت ہے و مول للله صلى الله عليه وسلم نے قربایا حضرت سلیمان بن داؤد علیه السلام وَثِمْبِرِ نِے کہا بی اس رات کو ستر عور توں کے پاس ہو آؤں گا(کیک روایت بش لوے بی ایک بی ننانوے اور ایک بیس سو) مرایک ان می سے ایک ال کا بنے گی جو جہاد کرے گاخد تعالی کی راو میں۔ ال کے ساتھی فرشتے نے کہا کہوا نشاء اللہ ۔ لیکن انھوں نے شيس كها وه مجول محظ بر كونَى عورت خيس جن البيته أيك جن وه بھی آدھا بچے رسول الند کے قربالیا کروہ انشاء اللہ کہتے تواں کی بات نه جاتى اور ال كامطنب يوراجو جام

٣٧٨ - كروه بالاحديث ال سندي محى مروى ب-

٣٢٨٨ - حفرت ايو بريرارشي الله عند سے رويت بے تحول نے کہا حفرت سیمان بن واؤڈ نے کہا بھی رست کو متر عور توں کے یاس ہو آول گا اور ہر ایک ایک ٹرکا ہےنے گی جو جہاد کرے گا خدا ت لی کی راہ می -ان سے کہ گیا انتاء اللہ کیو-انموں نے تہیں کی اور دات کو سب کے یاس ہو آئے کوئی ترجی مرایک عورت وہ محى آدها يجه تب رسول الله على ب فرمايا اكرود الثاوالذ كيت تران کی بات ند جاتی اور ان کا مطلب بور ایو تا۔

٢٢٨٩- معرت الويرية عدوايت برسول فديك ف فرمایا حضرت سلیمان بن واؤلائے کی شک اس رات کو توہ عور اقال کے پاک ہو آؤں گا ہرائے سے ایک لڑکا ہو گاجو سوار ہو كر خداكى رود شل جهاد كريد كار الكاماتي (كوئي آدمي موكايا فر شنہ) بورا کیوا نشاءاللہ المول نے نہیں کہا (بحول مے) بھروہ

مسلم

فطَّافَ عَلَيْهِنَّ خَمِيعًا قُدَّةٍ تَخْمِنُ مِنْهُنَّ إِلَّا الْمُرْأَةُ وَاجِدَةٌ فَجَاءَتُ بِشَقِّ رَجُلٍ وَالْيُمُ الَّذِي مَعْسُ مُحَدِّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ النَّهُ بَخَاهِدُوا مِي سَبِيلِ اللَّهِ مُرْسَانًا أَخْسَقُونَ سَبِيلِ اللَّهِ مُرْسَانًا أَخْسَقُونَ

٢٩٠ عن أبي الرَّنادِ بهٰذَ الْرِشادِ مِنْلَهُ غَيْرَ
 أَنَّهُ مَالَ (( كَلُها تَخْمِلُ هُمَامًا لِجاهالَ فِي
 مُبيل اللَّهِ تعالى ))

بَابِ السَّهْيِ عَنْ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَعِينِ فِيمَا يَتَأَدِّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامِ ١٩٩١ عَنْ مَنْ مَنْم بِي ثُنَّةٍ قَالَ هَمَا مَ حَدَّثَا أَبُو هُرَيْرِه عَنْ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدَ كَرَ أَحَادِيثَ مِنْهِ وَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (( وَاللّهِ ثَأَنْ يِلَحُ أَحَدُكُمْ بِيَعِينِهِ فِي أَهْبِهِ آثِمْ لَه عِنْدِ اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَى كَفَارَتَهُ الْتِي قَرَضِ اللّهُ إِن اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَى كَفَارَتَهُ الْتِي قَرَضِ اللّهُ إِن

> بَاب، نَدْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَمْثُلُمَ

١٤٢٩٣ عَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَ أَنْ عُمْرَ وَضِي الله عَنْهُمَ أَنْ عُمْرِ قَالَ بَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَنَّمُ إِنِّي مَلَوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي إِنَّا الْمُحَاهِلِيَّةٍ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي إِنَّا الْمُحَاهِلِيَّةٍ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي إِنِّي مَلَوْنَ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي إِنِّي مَلْمُ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلِمَةً فِي إِنِّي الْمُحَاهِلِيَّةٍ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلْمَةً فِي الْمُحَاهِلِيَّةٍ أَنْ أَعْتَكِمَ لَلْمَةً فِي الْمُحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتُمُ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيقِ اللهِ الل

سب عور تول کے پاس کے لیمن کوئی حالمہ ند ہوئی ایک ہوئی وہ بھی گارہ وہ کی وہ بھی گاری ہوئی ایک ہوئی وہ بھی ایک کو آ آ وی کا جن من میں کی جس کے ہاتھ میں گور تی لا کے جاتیں اور ہے آگر وہ افشاء اللہ کہتے تو سب کی سب (حور تیں لا کے جاتیں اور سب لا کے کہا و کر خدا کی راوی سب مل کر۔ سب لا کے کہا و کر خدا کی راوی سب مل کر۔ ۱۳۶۹۔ اس سند سے الفاظ کے فرق سک ساتھ وال حد یا مروی ہے گار ری ہے۔

### یاب : جب فتم سے گھروالوں کا نقصان ہو تو فتم نہ توڑنامنع ہے بشر طبیکہ وہ کام حرام ندہو

۱۳۹۹ میمام بن مدید رضی الله عند سے رودیت ہے ہے حدیثیں بیاں کی جی ہم سے حضرت ابوہر یہ وشی الله عند نے رسول الله علی الله عند نے رسول الله علی ہے ایک حدیث ہے کہ فردایار سول الله علی ہے ایک حدیث ہے کہ فردایار سول الله علی مقرد تم میں ہے کسی کا ٹابت رہتا اپنی حم پرجوائے کھر دانوں کی مقرد تم میں کھائی جو زیادہ گناہ ہے اس کے لیے خدا تو الل کے ایم خدا تو الل کے ایم مقرد کیا ہے۔ کا فرد کی حاست میں کوئی نذر مانے پھر مسلمان باب کا فرکفر کی حاست میں کوئی نذر مانے پھر مسلمان

۳۲۹۳-عبدالله بن عرف روایت به حضرت عرف کهایارسول الله ایم ب جاهیت کے زمانے میں نذر مانی تھی کہ کعبد کی مسجد کے اندر ایک رات اعتفاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا بھر پورا کر

(۱۹۹۱م) الله المنتی ہر چند تھم کاپور کرنا بہتر ہے لیکن جس میں اپنے گھر والوں کا فقصان ہو ایک تھم فاقو ڈیاشر وری ہے اور جور توزے گا وہ المجام کا جن ہر چند تھم کا قوڈ نا کو ٹی گئاہ کی جو کہ جائے ہے گئے ہوئے کہ جو کی کے ساتھ تھو شر اب مدید کیا ہوئے تھا تھو تھر اب مدید کھیاؤں گا توان تھم کم میر داکر ناضر دری ہے۔

(۳۲۹۳) این الوری نے کہا الک اور الوسنیڈ دور مدے اکثر اصحاب کے زادیک کام کی نڈری سمجے تیس اور ابدسوں کے زریک سمج ہے برلیل اس مدین کے مدر ہے بھی معلوم ہوا کہ عشاف اینر روزے کے سمجے ہور میں قبل ہے شافتی اور حس اہم کی اور ابوائر اور ال



الحائذر كوب

۳۲۹۳- الفاظ کے اختلاف کے ساتھ وہی حدیث ہے جو اوپر گزری۔

۱۹۵۵ میں۔ ابن عمر رہنی اللہ عمی ہے روایت ہے جب جناب رسوں «للہ عَلَیْ الوٹے حنین ہے اوّ حضر ت الرّ نے یو جی آپ ہے ، ال تدر کوجو انھوں نے جاہلیت میں کی تھی ایک دن کے ،عثاف کی لیمر ای طرح بیان کی جیسے او پر گزرا۔

١٩١ - افع ي روايت ب حيد الله ين عمر رسي الله عني ك

المستجد الحرام قال (( فَأُوافِ بِمُعْرِكَ )) ٣٩٩٣ سخلٌ غمر بهدا الْحدِيثِ أَنَّ أَبُو أَسَامَةً وَالنُّفَعِيُّ فَهِي حَدِيثِهِمَا اعْتِكَاتُ لَيْنِهِ وَأَمَّا هِي حديث شُقبَةً فقال خعل عنيَّهِ يُومًا يعُنكِمُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيتِ حَفْضَ ذِكْرٌ يُواْمِ وَلَا لَيُّلَةٍ ٤٣٩٤ عنْ عبْد الله بْن مُعر حدَّثُهُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَمَّدُبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ولحُوَّ بالمحلَّرانةِ لِللَّهُ أَنَّ رِجْعَ مِنْ الطَّالِفِ مَقَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَرَّتُ فِي الْمُعْطِلَّةِ أَنَّ أَعْنَكِفَ بُونًا فِي الْمُسْلِحِيرِ الْحَرَامِ مُكَيِّفَ نُرَى ول (( الْهَبُ قَاعَتُكُفُ بِوَمَّا )) قال وكانَ رَسُولُ الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَدْ أَعْطَاهُ خَارِيَةً مِنَ الْخُمِلُسِ فِيمًا أَعْنِينَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايا النَّاسِ سَمِعَ غَمْرٌ لَنُ الْحَطُّابِ أَصُواتِهُمْ يَعُولُونَ أَعْتَقَنا رِسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَقَالَ مَا هِمَا فِمَاكُو عَلَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ سَبَانِهِ النَّهِى فَقَالَ غَمَرُ يَا عَبِّد للَّهِ ادُّمَبِ إِلَى مَلَكِ الْجَارِيةِ فِحُلِّ سَسْهَا

4198 عن الله عمر أن لما نفر الله عن بدر كان شركان عن بدر كان مدرة في الحاهيثير الحيالة المجاهية عن بدر كان بدرة في الحاهيثير الحيكاب يؤم أنم ذكر بعضى خديث خرير أن حارم

٤٣٩٦ عن تامع قان ذُكِر عِنْد الل عُمْر

العواؤد ما بن منذر كالوركي التح دوايت بهام المرس

(۳۲۹۷) بنتہ دوی نے کہاعید نشرین فرکوشیداس کاظم زیر کالعام مسلم نے کہا۔ ان جی میں میں سے دواسے کیا کہ آپ نے عمرہ باتے معاصفین کے میں 19 اندے اور اثبات مقدم ہے ملی پر



عُشْرَهُ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الْحَفْرَ لِهَ لِعَالَ لَمْ يَشْمِرُ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمْرُ لِلَّهِ الْحَكَافَ كَلِيْةٍ فِي الْحَامَائِيَّةِ ثُمَّمَ لَكُمْ لِحُو خَفِيتِ صَرِيرٍ بِنِ خَرْمٍ وَمُمَامِرٍ عَلَى أَبُوبِ

٣٤٧٩٧ عُنَّ النِ غُمرُ بِهَدَا الْحَدِيثُو فِي النَّمْرُ وَفِي حَدِيثِهِمَا حَمِيعًا اعْكَالُ يُؤْمِ

#### بَابُ صُحِّبَةِ المماليكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَم عَنْدُهُ

٤٢٩٨ على رَادانَ أَبِي عُمْرَ قال آئيتَ ابْنَ عُمْرِ وَقَدْ أَعْنَى مَمْلُوكُا قَالَ فَأَحَدَ بِنَ الْأَرْضِ عُومًا أَرْ سَيْعًا فَقَالَ ما جِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هذَ إِلَّ آئي سَمَعْتُ رَسُونِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَنَمَ يَعُولُ (( هَنْ لَطَمْ مَمْلُوكَةُ أَوْ هَوْرَبُهُ فكفُورُتُهُ آن يَعْنَقَهُ )}

1944 من رادان أن ابن عُمَرَ دَعَا بِعُلَمْ لَهُ مِرَانَ بِطَهْرِهِ آثَرًا مَقَالَ لَهُ أَرْجَعْتُكُ دِيلَ مَا قَالَ مَأْلُتُ عَنِيلٌ عَلَى مَا أَرْجَعْتُكُ دِيلُ مَا قَالَ مَأْلُونَ مَقَالَ مَا أَنْهُ أَعْدَ شَكَّ مِنْ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا يَنِ شَيعْتُ مَا يَنِ هَمَا إِنِي سَيعْتُ مَا يَنِ شَيعْتُ مِنْ اللّهُ عَنِيهِ وَمَلّمَ يَقُولُ (﴿ هَنْ وَسُولَ اللّهُ عَنِيهِ وَمَلّمَ يَقُولُ ﴿ ﴿ هَنْ فَيَالِهُ مَلّمَ يَقُولُ ﴿ ﴿ هَنْ فَيَالِهُ مَا يُولِ اللّهُ عَنِيهِ وَمَلّمَ يَقُولُ ﴿ ﴿ هَنْ فَيَالِهُ مَا يُولُ لَمَ يَأْتِهُ أَوْ طَمِهُ فَإِلّ فَي عَلَى اللّهُ عَنِيهُ وَمِنْكُمْ يَقُولُ ﴿ وَهَلُ كُونَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنِيهُ وَمِنْكُمْ يَقُولُ وَ طَمِهُ فَإِلّ كَمْ يَأْتِهُ أَوْ طَمِهُ فَإِلّ كَمُ يَالِيهِ أَوْ طَمِهُ فَإِلّ كَمْ يَأْتِهُ أَوْ طَمْهُ فَإِلّ كَمْ يَأْتِهِ أَوْ طَمِهُ فَإِلْ كَا يُعْتَقِهِ مِنْ اللّهُ عَنْ لَمْ يَأْتِهِ أَوْ طَمْهُ فَإِلْ لَا يُعْتَقِهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ عَنْ لَهُ يَأْتِهِ أَوْ طَمْهُ فَإِلَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ لَمْ يَأْتِهِ أَوْ طَعْمَهُ فَإِلّ لَهُ عَنْ لَهُ عَلَى لَهُ لَهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِلَهُ اللّهُ عَنْكُ لَلْهُ عَنْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ لَهُ عَلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْكُولُونُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَنْهُ مِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ

٢٠٠ عَنْ فِرَاسِ بِاسْنَادِ نَعْنَهُ وَأَبِي عَوَالَهُ أَمَّا
 حديثُ أبن مهديً قد كُرُ هيه حَدًّا لَمْ يَأْتُه رَفِي

یا ک رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا دیر آیا جر انہ ہے انھوں نے کہا آپ نے عمرہ خیس کیا بھر انہ ہے۔

١٣٩٧- يد كوره بالاحديث السمند يميم مروى بير

باب : غلام ' لونڈی ہے کیو تکر سلوک ' کرناما ہیے

۱۹۹۸ - ذاذان الو عمرے روایت ہے بیں این عمر رضی اللہ علما کے پاس آبا انھوں نے ایک غلام آزاد کیا تھی تو زیمن ہے کنڑی یو کھتے چیز اللہ کر کہا اس میں اتبا بھی تواب شیں ہے عمر میں نے ت جناب رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسم ہے آپ فرماتے تھے جو شخص ایٹ غلام کو عمر نچے مارے یا بار لگائے تو اس کا کھارہ ہے ہے کہ س کو ایک خراے ہے کہ س کر ایک خراے ہے کہ س کو ایک خراے ہے کہ س کو ایک خراے ہے کہ س کر ایک کر ایک خراے ہے کہ س کر ایک خراے ہے کہ س کر ایک خراے ہے کر ایک کر ایک خراے ہے کر ایک خراے ہے کر ایک خراے ہے کر ایک ک

موسومه لد كوره بالاحديث الاستدية محلم ول ب



٣٠٠٢ عن هيال أن يساف قال عَجل طَيْحُ مَسَطَمَ حَادِثُ لَهُ نَقَالَ لَهُ سُولِد إِنْ مُقَرِّد عَجَزَ عَجَزَ عَجَزَ عَادِثُ إِلَّا حُرُّ وَجُههَا لَقَدْ رَأَلِتُني سَابِعٌ سَبْعَةٍ مِنْ نَنِي مُقَرِّد مَا لنا حَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمْهَ مَا لنا عَدَادٍ مَسْى الله عَمْدُ وَسَلَمَ أَلْ لُحْتَهُو وَسَلَمَ أَلْ لُحْتَهُو اللهِ صَلّى الله عَمْدُ وَسَلّمَ أَلْ لُحْتَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْ لُحْتَهُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَنْهُ وَسَلّمَ أَلَا لُهُ عَنْهُ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَاهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا

٣٠٣٠ عَلَىٰ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ رَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِسِعُ الْبَرُّ فِي ذَارِ سُولِنَد بْنِ مُقَرَّل أَخِي النَّهْمَان بْنِ مُقَرِّل مِحْرَجَتُ جَرِيَّهُ فَقَالَتْ النَّهْمَان بْنُ مُقَرِّلُ مِحْرَجَتُ جَرِيَّهُ فَقَالَتْ الرَّجُنِ مِنَ كُلِمَةً فَلُقِلْمَهَا فَعَصِبَ سُولَيْدُ فَلَكُمْ مُحُورَ حَديثِ النِّ إِشْرِيسَ مُحُورَ حَديثِ النِّ إِشْرِيسَ

۱۳۳۰ معاویہ بن سویڈے روایت ہے جس نے اپ قلام کو طمانچہ ارا کیر جس او طرح ہے تھوڑا ہے آیاور اللہ جا ایاور اللہ جا ایاور اللہ جا ہے ہیں ہماگہ کیا گھر جس آیا ظہر سے تھوڑا ہے آیاور اللہ جا ہے ہیں ہماگہ کیا گھر جس آیا ظہر سے تھوڑا ہے گھر کو بھی بازیار گھر کی جا بالا دیجھ کو بھی بازیار گھر کی غلام سے بدلہ لے اس سے اس نے معاف کردید میں سید نے کہ ہم مقرن کے بیٹے د سول ادللہ کے ذہر مہارک علی سید نے کہ ہم مقرن کے بیٹے د سول ادللہ کی دہر مہارک علی سید نے طمانچ مارک علی سید نے طمانچ مارک بی سے کمی اس کے جا اس کو جم میں سے کمی آپ سے فرمیوائی کو جی اس اور کوئی تحقیق فد مت کے آراو کردو ہوگوں نے کہاان کے پائ اور کوئی تحقیق فد مت کیں جب ان کو از اور کوئی فتر مت لیں جب ان کو از اور کردی۔

۳۰۰۰ میل بن بیاف سے دوایت ہے ایک مختص نے جلدی کی اور اپنی ہونڈی کو علم نچہ مار دیا۔ سوید بن مقرق نے کہا تخبے اور کی جگہ نہ فی سوال کے عمدہ چہرے کے۔ جھے کو دکھے عمل ساتواں میں اقوال بیٹی ہم سات بھائی تھے) اور صرف ایک لونڈی میں سب سے چورٹے بھائی نے اس کو ایک عمر نچہ مادااور رسوں اللہ نے تھی سب سے چورٹے بھائی نے اس کو ایک عمر نچہ مادااور رسوں اللہ نے تھم کیالاس کے آڈاو کرنے کا۔

۱۹۳۰ مل برال بن براف رضی الله عند سے دوایت ہے ہم کیڑا بیج نتے سوید بن مقرن کے گھر ہیں جو تعمان بن مقرن کے بھائی بیج نتے سوید بن مقرن کے بھائی سے ایک لو ٹری دہاں انگی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی ہات کی لوائی و نے کی دہاں کی لوائی کو طی نچے مادر سویڈ ناداخی ہوئے۔ چر بیان کی اور کی در ا

(۱۳۰۱) بند میں تو می اس کو عمامی لا سیمان اللہ غلام، مونڈی ریکنا اللہ کون کا تن محاجواد لا دی طرح ان کی تصلیم دور رہیت کرتے تھے 'جو آپ کھاتے تھے دین ان کو کھانے تھے 'جو آپ پہنے وی ان کو پہتاتے تھے آپ ساتھ کھلاتے پلاتے تھے 'طاقت سے زیاد وان سے کام نہ ہے تھے ' مجمی ارتے پٹنے سے تھے اگر کو ڈیان کا بچہ ارتا تو اس کو وی سروسے جو س نے علام لونڈی کے سرتھے کید



٥ - ٤٣ - عَنْ وهٰمِيو بْنِ خَرِيرِ أَعْبَرَانَ شَعْبَةُ قَالَ
 أنال لي شحشا بن المُشكدير ما استقال مذكر
 بيئل خديث عيد الصّد.

الله ١٠ ١ عن أبي مستفود البدري كنت أميرب عدال بي بالسوط فستبغت صدارًا من علي اعلم المستفود من الغصب قال مستفود من الغصب قال المستفود من الغصب قال خلب ذما من إدا هُو رَسُولُ الله عَلَيْ فإدا هُو يَعْدَلُ ((اغلم أنا مشتود غال يَعْدَلُ ((اغلم أنا مشتود غال مَا الله عَلَيْ أَبَا مشتود غال الله المنتود عَلَى الله المنتود غال الله أقلر غليك منك غلى هذا المُعَلَم أبا مشتود فئل الله أقلر غليك منكوك بعدة أبنا

٧٠٠٤ عن فأغسش بإساد عبد الراجد مخود ستفط محود مسقط محود ستفط محود الأنساري رصي المناه عبد الأنساري رصي الله عبد قال كنت أصرب غلامًا لي فسيطت من حليم صورتا (( اعلم أبا مستفود لله أفلو مين حليم منوتا (( اعلم أبا مستفود لله أفلو مثيل مين عليه م) فالنسا بودا عو رسول الله الله مثل الله عليه وسان (( أما لو تم معنيل الله عليه وسان (( أما لو تم معنيل) الله عليه وسان (( أما لو تم معنيل))

٣٠ ١٣٠٠ مويد بن مقرل رضى الله عند مد روايت بان كى لو تذكى كوايك آد فى فى الله عند معيد رضى الله عند فى كر تحد كو الله معنوم تهيل مند في كر تحد كو كرد كي شك الله عنوال بعالى قا معنوم تهيل مند برمار ناحرام باور جي كود كي شر ما توال بعالى قا مرسول الله عنوات كر زوند مهارك شل او رامار بهاى حرف ايك خادم تعداس كواب بنه بعا كور بنى سے ايك فى طرف بي مارا رسول الله عنداس كواب بنه بعا كور بنى سے ايك فى طرف بي مارا رسول الله عند الله عند من من الله عند كرد و بالا عديد هم وى ب

۱۳۰۳ - الاستور بدرئ نے روایت ہے شی اپ غلم کومار رہا تھا کوڑے ہے کہ ایک آوازش نے بھی ہے کی جھے کوئی کہنا ہے جان کے ایوستور میں نے بھی ہے خین جھی جس کی جھے کوئی کہنا ترب بھی جس نے بھی میں تھ بھی خین جھی جس تو بھی اس کے اور اوال ترب بھی جس نے بھی اس کے ایوستور ایس کے ایوستور ایس نے اپنا کوڑا ہا تھ سے بھیک لے ایوستور ایس نے اپنا کوڑا ہا تھ سے بھیک دیا۔ آپ نے فرمایا ہے ایوستور ایسان کے اباللہ توالی تھے ہے تیادہ دیا۔ آپ نے فرمایا ہے ایوستور ایسان کے اباللہ توالی تھے ہے تیادہ قدرت رکھتا ہے جس نے اور کا سے جستی تو اس غلم چرر کھتا ہے۔ جس نے تعددت رکھتا ہے۔ جس نے کہنا ہے اس سے جستی تو اس غلم چرر کھتا ہے۔ جس نے کہنا ہے گئی کے ابالیہ توالی تھے کہنا ہے۔

۱۳۰۷ - ترجمدونی جواور گرراسال بی بے کہ آپ کود کھ کر دبیت سے کو زامیر سے ہاتھ سے گر کمیا۔

۸ سودہ۔ ابو معود رفنی اللہ عندے دوایت ہے جما ہے غلام کو در مرافقات بھی جم نے بیجے سے ایک آواز سن جان ابو معود بے شک اللہ تعالی تھے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس اللہ تعالی تھے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے بھنی تو اس عندم پر رکھتا ہے۔ جم نے مزکر دیکھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں۔ جم نے کہایارسول اللہ ابدہ آزاد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں۔ جم نے کہایارسول اللہ ابدہ آزاد ہے اللہ علیہ تھے جلاد بنی یا تھے سے آگ جاتی۔



4 \* 4 \* عن أبي مستفوم أنَّهُ كانَ يَصَلُّوبُ عُدَامَهُ هَانَ يَصَلُّوبُ عُدَامَهُ هَجَعَلَ الْمُوفَ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَصُرُبُهُ فَقَالَ بِصَرَّبُهُ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ عَبُودُ بِرَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ مَسْرَلُهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسَلَّمَ (﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسَلَّمَ (﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسَلَّمَ (﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسَلَّمَ (﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسَالًمُ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ فال المَاعْمَةُ

ولا الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

باب التُعْلَيط على منْ قدف ممنّوكة بالرّما

#### باب بطعام المملوك ممّا يأكُلُ وإلّباسُهُ ممّا يلبسُ ولا يُكلّفُهُ ما يعْلَبُهُ

المحرور بن شويد فال مرزيا بأي مر بالمحرور بن شويد فنامه مثلة بأي مر بالمحرور بن شويد فنامه مثلة فقد بالمحرور بالمحرو

9 - 19 - حضرت اليومسحوة سے رواہ ہے ووا ہے غام كو مد رہے ہے اللہ علم كو مد رہا ہے غام كو مد رہا ہے تھے تھام كئے الله الله كہناہ وو ورماد نے لگے ملام نے كو رسول الله عَبَالَة كى ہناہ ابو مسعود الله الله عَبالَة كى ہناہ ابو مسعود الله على الله كا تہ كو تواد ركانے كو تو الله كا الله عنام كو آزاد كرويا۔

الله الله الله على مر نبيس ركھا۔ ابومسعود نے غلام كو آزاد كرويا۔

الله الله كام و نبيس كھا۔ ابومسعود نے غلام كو آزاد كرويا۔

الله الله كام والى ہناہ الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار مول كى ہنا۔

#### یب ایسے غلام یالونڈی پر زنا کی تہمت لگانے واسے کے لیے وعید کابیان

۱۳۳۱ - ابو ہر میں وضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ اللہ نے فروایت ہے جناب رسول اللہ اللہ نے فروایت ہے جناب رسول اللہ اللہ نے فروایت کے فروایت کے دن جا ہو۔

۱۳ اللہ اللہ نے دن جا ہو ہو کر کر دار اس میں ہے کہ میں نے سام اللہ اللہ علی میں ہے کہ میں نے سام حضرت والقاسم رسول اللہ علی ہے جو نی تھے توب کے اللہ کا کیک نام ہے اس ہے کہ توب آپ کی امت پر جسمان ہو گئی۔ اگل امتوں پر توب جب بول ہوتی جب سے کہ توب آپ کی امت پر جسمان ہو گئی۔ اگل امتوں پر توب جب بول ہوتی جب اللہ علی ہوئے ہو است کے دور ہے جو نمی کے دور ہے جو نمی کے دور ہے جو اس میں کر اور پہنے جو اس ہے توب کی دور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے دور ہے جو اس کو طافت سے زیادہ توکی ہے دور ہے جو اس کو دور کی است کے دور ہے جو اس کے دور ہے جو اس کو دور کی سے دور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور دور کی ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور دور کی ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور دور کی ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور دور کی ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے ہور دور کی ہور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہور دور کی ہور دور دور ان کو طافت سے زیادہ توکی ہے دور دور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور دور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور دور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور دور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور کی ہور ان کو طافت سے خریادہ توکی ہور کی ہور ان کو ہور کی ہور کی ہور ان کو ہور کی ہور ان کو ہور کی ہور کی

۱۹۳۱۳ معرور بن سویرے روایت ہے ہم اوؤر فقاری کے
پاک گئے ریدا میں (ریدہ ایک مقام کانام ہے)۔ دو ایک چاور
اوڑھے تھے س کاغلام بھی ویسے تی چادر پہنے تھا، ہم نے کہا، ب
ابودر اگر تم یہ دونول چادری لے لیتے تو ایک جوزا ہوجاتا۔
محوں ہے کہ بھی ش اور ایک میرے بھائی میں لڑائی ہوئی اس کی
ماں تھی تھی۔ میں نے اس کو مال کی گائی دی اس نے میری شکا یت

(۳۳۱) میلی بیاس مدام و مثر بات قد میاے مداخیں کیونکہ دو تھس نہیں لیکن تھو یوی جائے کی پر جھڑت میں اگر شہب ملطاب قرم النام سے آن



منتى الله عليه وسلم مَقالَ (﴿ يَا أَيَا فَرَّ إِنْكَ الْمُرُدُّ فِيكَ جَاهِلِيُّهُ ﴾ مُنتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ سَبُّ الرَّحَالَ سَبُوا أَيَاهُ وَأَمَّهُ قَالَ (﴿ يَا أَيَا قَرْ إِنَّكَ الْمُرُوَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً هُمْ إِخْوَالُكُمْ جَعَلَهُمْ اللّهُ بَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَنْهِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ وَلَا تُكَلِّقُوهُمْ مَا يَعْلِيْهُمْ فَإِنْ كَلَقَتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ﴾)

الله ۱۹۳۱ على الناعث بهذا الوسدو وراد في خديث رافير الله الموق خديث رافير رأبي شعوية بغد قوله (( إلله الموق فيك جاهيلية ) قال قلت على حاس سعيى مِنْ الْكِيْر قال ( قفم )) وبي روانا أبي شعوية ((قعم على خال ساعين مِنْ الْكِيْر )) وبي خديث على حال ساعين مِنْ الْكِيْر )) وبي حديث عيش (( فَانْ كَلْفَهُ مَا يَقْلِيهُ فَلْيَعْهُ )) وبي حديث رُحيْر (( فَلْيَعْهُ عَلَيْهِ )) والله عديث أبي معاويه (( فَلْيَعْهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) والله عديث أبي معاويه (( فَلْيَعِنْهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يُكلِقُهُ مَا يَقْبِهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يُكلّفُهُ مَا يَقْبِهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يُكلّفُهُ مَا يَقْبِهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يكلّفُهُ مَا يَقْبِهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يكلّفُهُ مَا يَقْبِهُ وَلَا فَلْيُعِنْهُ )) الله عدد مؤلو (( والا يقيهُ مَا يَقْبِهُ ))

2710 عن المعرّور بن سُولِدٍ قَالَ رَأَيْبُ كَا دُرًّ وَعَلَيْهِ خَالَ رَأَيْبُ كَا دُرًّ وَعَلَيْهِ خَلَةً وَعَلَى عُلَامِهِ مِثْلُهِ، فَسَأَلْنَهُ عَنْ دُلِكَ قَالَ فَدَكُرَ أَنَّهُ سَابً رَجْفًا على عَلَيْهِ وَسَلّم على غَلْدِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليْهِ وَسَلّم عَلَيْهُ مَالُهُ مَثْلُوهُ بِأَنّه

کی رسول افد سے دہب جی آپ ہے منا آو آپ نے فر المااے
الافرا اتھے جی جالیت ہے (لینی جالیت کے ذریعے کا آر ہاتی ہے
جس زوانے جی لوگ اپنے مال ہاہ ہے فر کرتے تھے اور
ورسروں کے مال باپ کو حقیر سجھے تھے) جس نے کہ بیار سول اللہ
جو کوئی لوگوں کو گائی دے گا ہوگ اس کے مال باپ کو گائی دیں
ہے ۔ آپ نے فرویا ہے ابور رقمے جی چاہیت ہے (لین اگر اس کے ۔ آپ نے فرویا ہے ابور رقمے جی چاہیت ہے (لین اگر اس کے ۔ آپ نے فرویا ہے ابور رقمے جی چاہیت ہے (لین اگر اس کے ۔ آپ نے معلوم ہوا

اس کے مال باپ کو) ۔ وہ تمہارے بھائی جی گوئیہ جتاب رسول اللہ
کر وہ قمام تھا گر بوؤڑ نے اس کو بھائی کی کیونکہ جتاب رسول اللہ
نے ان کو بھائی کی ) ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچ ان کو کر دیا ( ایس کے مار دیاؤان کو جو کہ کہ اس کو کر دیا ( ایس کے مواور پیاؤان کو جو کہ کہ جو اور پیاؤان کو جو کہ کہ جو اور پیاؤان کو جو گام ہو تو تم بھی اس جی شریک جو جاؤں

ساسس وہی ہے جوادی گزرا ایک روایت بی اتناریادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے میں جا بلیت ہے تو ایوڈر رشی اللہ عنہ نے کہا اپنے برجانپ پر پھر آپ نے فرمایا ہال ۔
اود ایک روایت میں یہ ہے کہ تیرے اٹنے برجانپ پر اور ایک رویت میں یہ ہے کہ تیرے اسے کام کی تکلیف دے تو اس کو تکا فرانس کی تکا فرانس کو تکا فرانس کو تکا فرانس کی تھی در اس کی تکا فرانس کی تکا فرانس کی تھی در اس کی تکا فرانس کی تکا تکا فرانس کی تکا فرانس کی

۱۳۱۵ - معرور بن سعیدے روایت ہے میں نے ابوڈر رمنی اللہ عنہ کود کھادہ ایک جوڑا ہے شے اور ال کا غلام میں دیں ہوڑا ہے استحادہ ایک جوڑا ہے تھا ۔ آگاد میں نے بچھا یہ کیا ہے ؟ انھول نے کہ جھھ سے جناب رسول اللہ کے زمانے میں آیک فخص سے گالی گلوج ہو گی۔ میں نے اسکومال

مسلم

عال مأتى الرَّحُلُ الْمَيُّ مُنَّكُ عدكرَ دبك لَهُ مَعَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عدكرَ دبك لَهُ مَعَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ تَحْتَ الْهِرِيكُمْ إَحْوَانُكُمْ وَحَوَلَكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ الْهِرِيكُمْ فَمَنَ كَانَ أَحُوهُ تَحْفَ يَعَلَيْهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا فَمَنَ كَانَ أَحُوهُ تَحْف يَعَلِيهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا فَمَن كَانَ أَحُوهُ تَحْف يَعَلِيهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا فَكُن وَلَيْهُمْ فَإِنْ كُلْفُوهُمْ مَا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْشِهُمُ فِإِنْ كُلْفُوهُمْ مَا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْشِهُمُ فَإِنْ كُلْفُوهُمْ مَا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْشِهُمُ فَا عَيْمُ مِنْ عَيْمُ مِي .

٤٣٦٦ عن أبي مُريْرة عن رسُول اللهِ ﷺ أَنَّهُ حالَ ( لِلْمُمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُولُهُ وَلَا لِكُمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُولُهُ وَلَا لِكُمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُولُهُ وَلَا يُطِيقُ ))

٤٣١٧ عَن أَي هُرَيْرَةَ قَال قَان رَسُونُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باب ثراب الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا مُصَحَ لِسَيَّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

٣١٨ ٤ - عَنَّ أَنِي عُمَر رَصِيَ اللهُ عَنَّهُما أَنُّ رَصِينَ اللهُ عَنَّهُما أَنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِنَّ الْعَبْد إِذَا مُصَنَّعُ لَسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ لَلَّهِ فَلَهُ أَخِرُهُ مَرُّقُس ﴾)

١٣٦٩-عَنْ ابْنِي عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْدُم يَوْتُلِ حَدِيثِ مَالِكُو

١٤٣٠ عن أبي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (ر لِلْعَلْمِ الْمَمْلُوكِ الْمُمْلُحِ

کی گلیاد کی ( تووی نے کہادہ فیص صفرت بلال ہتے )۔ اس نے رسول اللہ اسے بیان کیا آپ نے بھے سے قرمانی تھے میں جاہیں ترب وہ تربار سے بھائی ہیں اتم باللہ است شام ہیں اللہ تن کی نے اکو تہاد سے ہاتھوں کے بینے کر دیا پھر جس کا بھائی اس کے ہستھ کے شلے ہو وہ اس کو کھلا نے جو خود کھا تا ہے اور مہت کہوان کو وہ کام جو خود کھا تا ہے اور مہت کہوان کو وہ کام کر نے کو جس بھی عابر ہو جا کی۔ اگر کہو تو خود مجمی ان کی مدد کرو۔ اس می عابر ہو جا کی۔ اگر کہو تو خود ہمی ان کی مدد کرو۔ اس میں اللہ علی سے کہ جناب اس میں اللہ علیہ وسلم نے قربانا غلام کو کھاتا اور کہزا دو اور اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربانا غلام کو کھاتا اور کہزا دو اور ایک کام اور جس کی اسے مطافقت ہو۔

اس المسام حضرت اوجریو رضی الله عندے دوریت ہے جناب اس کا خادم کی الله علیہ وسلم نے فرمایاجب تم ہے کی کے بے اس کا خادم کی اور دو افحا چکا ہو کھانا اس کا خادم کی اور دو افحا چکا ہو کھانا چکا ہے گائے گر کی اور دو افحا چکا ہو کھانا اور اگر کی تاتھوڑا ہو تو افتر دو افتر دائے ہے ساتھ بھا ہے اور کھی اور اگر کی تاتھوڑا ہو تو افتر دو افتر دائے ہے دکھ چھوڑے۔
اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو افتر دو افتر دائے ہے دکھ چھوڑے۔
باب: غلام کے ایر وثو ب کا بیان اگر دوا ہے آتا کا کی خیر خوا بی باب غلام کے ایر وثو ب کا بیان اگر دوا ہے آتا کا کی خیر خوا بی کرے اور الله تعالی کی اجتماع طریقے سے عیادت کرے میں اللہ عند سے دوا بہت ہو رسول اللہ کی اور الله تعالی کی عیادت بھی ظری کرے تو اس کا دو ہر اور اور ہو کلا ہے تا تا کہ شخص کے ک

۱۳۳۱۹ ند کوره باله حدیث اس مندست مجمی مروی ہے۔

۱۳۲۰- حضرت الاجرميا رضى القدعته سے روايت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے قربانی جوغلام نیک ہو اس کو دوہر تواب ہے



أَجْوَانَ ) وَالَّدِي نَفْسُ أَبِي مُرَيِّرَةً بِيَدِهِ لُولاً الْحَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَبُعُ وَبِرُ أَنِّي فَأَحَيْتُ أَنْ الْحَيْتُ أَنْ الْحَيْتُ أَنَّ الْحَيْتُ أَنَّا مُنْلُولاً قَالِ وَيَنْفَا أَنَّ أَيَّا هُرِيْرَةً دَمْ يَكُنْ الْمُوتِ وَأَنَّا اللَّهُ لِللَّهِ الطَّهِرِ فِي يَحْبُحُ حَتَّى مَاتَتُ أُمَّةً لِصَحْبَتِهَا قَالِ أَبُو الطَّهِرِ فِي يَحْبُحُ حَتَّى مَاتَتُ أُمَّةً لِصَحْبَتِهَا قَالِ أَبُو الطَّهِرِ فِي يَحْبُحُ حَتَّى مَاتَتُ أُمَّةً لِصَحْبَتِهِا قَالِ أَبُو الطَّهِرِ فِي يَحْبُحُ حَتَّى مَاتَتُ أُمَّةً لِصَحْبَتِهِا قَالِ أَبُو الطَّهِرِ فِي يَحْبُهُ خَدِيثِهِ (( لِلْمُعَبِّدِ الْمُعَلِّعِ )) وَلَمْ يَدُكُرُ الْمُمَلُوكَ. خَدِيثِهِ (( لِلْمُعَبِّدِ الْمُعَلِعِ )) وَلَمْ يَدُكُوا الْمُمَلُوكَ. يَذَكُمُ الْمُعَلِّدِ وَلَمْ يَدُكُوا الْمُعَلِي بِهَالِهِ بِهَدَا الْوِسَادِ وَلَمْ يَذَكُمُ اللّهِ سَادِ وَلَمْ يَدُكُوا الْمُعَلِقِ وَلَمْ يَعْلَقُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

٣٢٧ ع. عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً رَسِي ، قد عَنْهُ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِفَا أَدِّي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِفَا أَدِّي اللّهِ حَقَّ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ )) كُانَ لَهُ أَخْرَالِ قَالَ مُحَدَّشُها كُنْبًا مَعَالَ كَمْبُ لَيْسَ أَخْرَالِ قَالَ مُحَدَّشُها كُنْبًا مَعَالُ كَمْبُ لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَالُ كَمْبُ لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَالُ كَمْبُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَسَابٌ وَلَا عَنِي مُؤْسِ مُرْهِي عَرْهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْإِنْسَادِ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِلِ الْإِنْسَادِ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِلِ الْإِنْسَادِ

١٤٣٢٤ - عَنَّ ابِنَّ هُرَيْرَة عَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَادِيثَ بِنَهَ وَمَالَ مَالَ مَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُرَّ أَخَادِيثَ بِنَهَ وَمَالَ مَالَ مَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ (( يعمَّا لِلْمَمْنُولِ أَنْ يُتَوفِّي رَسُولُ أَنْ يُتَوفِّي إِبْعَمَا لَهُ ).

يَابِ هِنَّ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ ٤٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عُمْرُ رَصِي اللهُ عَنْهُما مَالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (( عَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلُغُ لَمِنَ الْعَبْدِ قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شَرْكَاءَة حِصَصَهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَنَى مِنْهُ مَا عَنْقَى )

(ایک تو اپنے مالک کی خیر خوائ کا دومرا اللہ تعالیٰ کی مہادت کا)۔ حم اس کی جس کے ہاتھ میں ابو ہر برڈ کی جان ہے اگر جہاد نہ جو تا اور تج اور مال کے ساتھ سلوک کرٹا تو میں بیہ حواہش کرتا کہ غلام ہو کر مر دل۔ اور الوہر برڈ نے تی خیس کیاا پی مال کی خدمت میں دہے جب تک وہ مرزہ گی۔

الاسها مروره بالاحديث ال مندس محى مروى ب

۱۳۳۳ - حفرت ابوہر سے ادارت ہے جناب درول اللہ کا حق ادارے بالکوں کا حق ادارے بالکوں کا حق قوال جب بنده (لینی غلام) اللہ کا حق ادا کرے ادارے بالکوں کا حق قوال کو دوہر اثواب سلے گا۔ راوی کہتا ہے شی نے یہ حدیث کعب ہے بیان کی انہوں نے کہاں کا حماب میں مدہوگا (کو مکم اس کی تیمین ہے اور گناہ کم) اور شدائی مو من کا جو مختاج ہور اس کی نے کی بہت ہے اور گناہ کم) اور شدائی مو من کا جو مختاج ہور سام اس کی نیکی بہت ہے اور گناہ کم) اور شدائی مو من کا جو مختاج ہور سام اس کی نیکی بہت ہے دوارت کی گئے ہے۔ سام سام اللہ علیہ و سلم نے قربا یا کی اچھا ہے وہ غلام جو دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربا یا کی اچھا ہے وہ غلام جو مربا کی ایجھا ہے وہ غلام جو مربا کی اچھا ہے وہ غلام جو مربا کی اچھا ہے وہ غلام جو مربا کی اچھا ہے وہ غلام کی قد مت الیمی طرق کر تا ہوا کی اچھا ہے وہ

باب: مشترکہ علی م کو آزاد کرنے والے کا بیان ۱۳۵۵ میداللہ بن عمر منی اللہ عنما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو محص اپنا حصہ ساتجی کے بردے میں سے آزاد کردے اوراس کے پاس انتمال ہو جو باتی حصہ کی تیمت ہے تو تعمیل اقیمت ہو تیمت ہی گرف سے آزاد ہوگا اور قبیل تو جھنا کو اوا کرے اور اس کی طرف سے آزاد ہوگا اور قبیل تو جھنا محمول کی دوا ہے ساتھ ہوں کو اوا کرے اور بردوان کی طرف سے آزاد ہوگا اور قبیل تو جھنا صحیدان کا آزاد ہوااتنای سمی۔

الله قرص كونكه قرض في تورسول النّد ك ساته كريك تصادر للل في سه دالدين كي قد مت زياده خرورك ب-(٣٣٢٥) جهانوه ك سه كهان مدينون كابيان كاسب التق بي مفعل كزر جكادرالم مسلم سف بي عادت سكه خلاف ان مدينون كو كرد ميال كيا.



٣٣٧٩ - عَنَّ آتِ عُمَّم رَضِي الله عَلَيْهِ وَسَدِّم ( عَنْ قال رَسُّونُ الله صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّم ( عَنْ أَعْنَى شَرْكًا لَهُ مِنَ مَمْلُولَةٍ فِعَدِيهِ عِنْفُهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ يَبِيْغُ لَمَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُ مَالُنُ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَنْقَ ))

٤٣٢٧ عن عبد الله بن عمر دان ذال رسول الله على عبد فكان الله عليه الله على عبد فكان لله على المال قائر ما يَتْلُغُ قِيمتهُ قُوم عليه قيمة عدل وأن فقد عن منه ما عن ).

الله المحديث رئيس عمر عمر الله المحديث ( وإن الله المحديث رئيس بي حديثم (( وإن الم يكن له هال فقد عنى مبه ما عنى )) إن الم يكن له هال فقد عنى بي سعيد عامهما دكرا هد المحرف في المحديث أو فاله مامع من بناء وليس بي رواية أخد منهم سمعت وسول الده عليه إل في حديث النيث بن سعيد

٢٣٩٩ على ابن عُمر رسي الله عليه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَن رَا لَمْ الْعَلَى عَبْدًا لِيْنَهُ وَيَلَّى الْحَر قُولُم عليه في هاله فيحة عدل لا وكس ولا العطط ثم عنق عليه في هاله إنْ كان هُوسِرا) على الله عنق عليه في هاله إنْ كان هُوسِرا) ٢٠٠٠ على ابن مُمر رضي الله عليها أنَّ السي صلى الله عليه وسنتم قال (( مَن أَعْنَقَ سُورَكَا لهُ في عليه عنق مَا يقي في هاله إذا الله عليه عنق مَا يقي في هاله إذا كان لهُ هال يبتلغ تمن العبد ))

٢٣١ عَنْ أَبِي عَرِيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ سَلَّى اللَّهُ

۳۳۲۷ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے جناب رسال اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو مخص پینا حصہ ساتھی کے بروے میں کے آزاد کر دے اس پریاتی حصہ بھی شزاد کر تاواجب ہے اگراس کی تیت کے موافق ہال رکھتا جو درنہ جنتا آزاد ہو تاہیں آزاد ہوگا۔

ے ۱۳۳۷ - حیراللہ بی عمر قرباتے ہیں کہ نبی کرم نے قربایا ک جس کی سے طلام میں سے دہنا حصر آزاد کیا اور اس کے پاس چس کی نے علام میں سے دہنا حصر آزاد کیا اور اس کے پاس پورے فارم کی قیست کے برابر مال ہے تو قلام کی بوری قیمت لگائی جائے گی درند اتنا حصر بی آزاد ہو گاجتنا اس نے آزاد کیا۔

۱۳۳۲۸ اس سند سے میمی وی صدیت مروی ہے جو اور گزری۔

۳۳۴۹ - عبداللہ بن مراہ روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو قص ایس بردہ آزاد کرے جو ساتھی کا ہو تواس کی فیک قیمت کم نہ زیادہ لگائیں گے اور اس کے مال میں سے آزاد ہوگا گروہ الدار ہو۔

مسوس مسلم عبد القدين عمر رضى الله عنها سے روايت ہے جناب دسول الله مرفظة نے نرمایج و فحض اپنا حصه آراد کرد سے برد سے عمل قرباتی حصه مجی اس کے مال عمل سے آزاد ہو گااگر اس کے پاس تنا مل ہو اس حصہ کی قیمت کے برابر۔

الاسهم- العبريره مفى الشرعندس روايت ب جناب رسول الله



عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي المَنْدُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعِيْقُ أَحَدُّهُمَا قَالَ يَصَلَّمُ

٣٣٢٦ - عن شغبة بهدا الراشاد قال (( من المحتق شقيطا مِنْ مشوكِ فَهُوَ خُرِّ من عالم )> الحتق شقيطا مِنْ مشوكِ فَهُوَ خُرِّ من عالم )> ٣٣٣٦ - غن أبي هُرَيْرَه عَنْ البِّيِّ عَلَيْهِ عَنْ البِّيِّ عَلَيْهِ عَنْ البِّيِّ عَلَيْهِ فَعَلَامُهُ فِي (ر من أغتن شقيط له في عَبْدٍ فحلاطهُ في مائه إن كان له مال فإن لم يَكُنُ له مال المُتَسْعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُرَق عَلَيْهِ )>

1772- عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَدَا الْإِسْادَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ﴿( قُمْ يُسْتَسْعَى فِي تَصِيبِ اللَّذِي لَمْ يُعْتِلُ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ )} تَصِيبِ اللَّذِي لَمْ يُعْتِلُ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ )} 1770- عَنْ عِنْرِانَ أَنْ خُصَيْنٍ رَضِي فَلْهُ

2774 - عن أيوب بهدا الماساد أمّ حمّادً محديثة كرواية أبّ عُلمة وأمَّ النّقميُّ مبي حديثة أنْ رحَلُ من النّقصار أوْصى عند مويّه فأمّن مية مشوكين

٢٣٣٧ عنَّ عِنْران بْنِ خُصِيْنِ عَنْ النَّبِيِّ

عَنْظُهُ نِے قربلیج بردہ ساجھی کا بواور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کردے قود دوسرے مصاب کے بھی دام دے گئے۔

۳۳۳۳ جو آزاد کردے ایک حصد بردے کا تووہ کل آزاد ہو گا مس کے ہال میں ہے۔

۱۳۳۳ - حفرت ابوہر رہ ہے دوایت ہے جنب رسول اللہ عظافہ نے فربابا جو شخص یا حصد آزاد کروے کسی روے قاس کا چھائے نے فربابا جو شخص یا حصد آزاد کروے کسی روے قاس کا چھڑا آتا بھی اس کے مال میں سے ہو۔ اگر مال نہ ہو تو ہروے سے محنت مزدور کی کرائمیں کے مگراس پر جرشہ ہوگا۔
محنت مزدور کی کرائمیں کے مگراس پر جرشہ ہوگا۔
محسس اس سندے بھی لمد کوروبالا حدیث سروی ہے۔

۳۳۳۵ - عمران بن حصین سے روایت ہے ایک مخص ہے مرستے و انسان عیاس موال مرستے و انسان کے پاس موال مرستے و انسان کے پاس موال کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس موال کے انسان کو باریا او دان کی تبل کو اندیاں کی بیل کو باریا او دان کی تبل کو باریاں کیس۔ بعد اس کے قرعہ و الا اور جن دو غلاموں کے تام الکا وہ آزاد ہوئے اور یا تی جار غلام رے اور سے میت کے تن تبل سخت الفظ فر بایا۔

٣٣٣٧ - وقليم جواوي گزر ك تفقى كارواليت شائي كرايك مرد اصباري في اي مرت وقت وهيت كي ادرجيد غلامول كو آراد كرديل

٢٣٣٤ - فدكوره بالاحديث السندس بحي مروى ب



#### عَلَيُّةً بَيْنُ حَبِيتِ ابْنِ عُلِيَّةً وَحَمَّادٍ بَا**بِ جَوَّازِ بَيْعِ الْمُ**ذَبِّرِ

الْمُأْسِدُرُ أَعْلَىٰ عُلَامًا لَهُ عَلَىٰ دَيْرِ لَمْ بَكُلَّ لَهُ مَالًا عَلَىٰ وَسَنَّمَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَيْرُهُ فَعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَيْرُهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ يَعْلَىٰ مُعْرُو عَيْدًا فِعَلَىٰ عَعْرُو بِعَيْمَ عَلَيْهُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ وَلَهُمْ عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ وَلَهُمْ عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ وَلَهُمْ عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ وَيَعْلِى اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى عَبْدُ وَلَهُمْ عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ يَعْلِى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ يَعْلِى اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣٣٦٩ عَنْ جَارِهِ يَعُولُ دَيْرَ رِجُلُ مِنْ أَلْمُ مَالًا عَبِرُهُ فَبَعَهُ الْأَنْصَارِ عُلَمًا لَهُ سَمْ يَكُنُ لَهُ مَالًا عَبِرُهُ فَبَعَهُ وَعَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ حَايِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ السَّجَّامِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ حَايِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ السَّجَّامِ عَبْدًا فِيهِلِي اللهِ الرَّيْرِ عَبْدًا فِيهِلِي مَاكَ عَامِ أُولُ فِي إمارِهِ ابْنِ الرَّيْرِ عَبْدًا فِيهِلِي عَلَى اللهِ الرَّيْرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

## باب: مدير (١) کي ايدرست

۳۳۳۸ بایرین عبداللہ بردایہ کے ایک مردانسادی
فرایا فلام آذاد کیا این مرفے کے بعداوراس کے سوالور کوئی
ال اس کے پاس تقدیم ترجناب رسول للڈ کو پیچی آپ نے
قرمایاس فلام کوکون شرید تاہے جھ سے جھیم بن عبداللہ نے اس
کو آٹھ سودرم کے خرمے تحرید میالور آپ نے وہ فلام ایکے جو اے
کردیا۔ عمروین دینار نے کہاوہ فلام قبطی تھاادر عبداللہ بن ریز کی
خدانہ میں مینار نے کہاوہ فلام قبطی تھاادر عبداللہ بن ریز کی

۱۳۳۹- حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انساد میں ایک مختص نے اپنے غلام کو مدیر کیا اور اس کے پاس اور پکھ مال نہ خف رسول اللہ علیہ نے اس کو نیجا تو تھام کے بینے نے اس کو خرید کہ وہ غلام تنہ میں زبیر کی خلافت کے پہنے سال مرب وہ فادم نے کہا تا اللہ عدیث اس سمدے بھی سم وی ہے۔

اسه ۱۲۳ - ند کوره باله مدین کی مزید استاد ند کور بین

(۳۳۳۹) ہنتہ ٹودیؒ ہے کہا تھا کا بیٹا جواس دوایت ٹی فہ کورہے وہ فلطے اور میج تھام ہے۔ اور محام لقب ہے تیم بن عبداللہ کاراس لیے کہ رسول اللہ کے فرمایا بی حنت بیل کیا تو وہال تیم کا تحد سٹااور تحد آواز کو کہتے ہیں۔ انہی

<sup>(</sup>۱) الله عديروه فل م ب جمل كوالك في كهروياموك في يرب م ف ك إحداثراوي-



خَدَّتُنِي عَطَاءً عَنْ خَارِحٍ وَ حَدَّتِي أَبُو عَنَّانَ الْمِسْمُعِيُّ حَدَّثُ مُعَادًّ حَدَّثِي أَبِي عَلْ مَطْرِعَيُّ عطاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وأَبِي الرَّبِيْرِ وعَمْرُو بْنِ فِينَارِ أَنَّ حَامِر بْنِ عَبْدِ الله حَدَّتُهُمْ فِي بِيعِ الْمُدَّبُر كُلُّ هَوْلَاءِ قَالَ عَنَّ النِّيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَنَّم بمعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَأَبِي عَيْمَةً عَلَيْهِ عَمْرُو عَنْ حَامِمٍ





# كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالْدِّيَاتِ قسامه' لِرُائِي' قصاصَ اور ويت كے مسائل

#### يَاتِ الْقُسامَةِ (١)

وَحَسِيْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ لِي حَدِيعِ آلَهُمَ قَالَ يَحَمَّى وَحَسِيمِ آلَهُمَ قَالَ مَحْرِعِ عَلَمُ اللّهِ لِنَ سَهْلِ لِي رَبِيهِ وَمُحَبِّعِهُ بَنَ مَسْعُودِ لِي رَبِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَا يِخَيِرَ نَعْرَفًا فِي مَسْعُودِ لِي رَبِيهِ عَلَى اللّهِ مَنْ مَعْلَمُ أَوْا مُحَيَّعِهُ يَحَدُ عَلَى اللّهِ لَمَن سَهْلِ فَينًا فَدَقَةً ثُمْ أَفْيلَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ وَحُرَيْعِتُهُ لِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ وَحُرَيْعِتُهُ لِي مَسْعُوهِ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ وَحُرَيْعِتُهُ لِي مَسْعُوهِ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمْ الكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمْ الكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمْ الكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا عَلْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسَلّمَ مَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالًا وَسُلّمَ مَقَالًا فَسَلّمُ فَقُولُ وَا فَعَلْمُ وَلَا فَاللّمَ مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْكُونَا فَاللّمُ وَلَا فَاللّمُ مَلْكُولًا مَعْلِيلًا فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ وَلَا فَاللّمُ مَا لَاللّمُ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْمُ وَلَا فَاللّمُ وَلَا فَاللّمُ عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلّمُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ مَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا فَاللّمُ الللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْ

#### بب قسامت كابيان

(۱) الله قس مت یہ ہے کہ جب خون افرا اور کوائل ہے ٹابت ، جواور محلّہ والوں پر شہر ہو تو ان کو جمع کر کے ان ہے تم میںا کہ ہم ہے اس کو محلّ میں کہ جم ہے اس کو محلّ میں کہ جم ہے اس کو محلّ میں کہ جم ہے اس کو محلّ ہے ہوئے ہے جا کہ کو محلّ ہے جا کہ کا میں معرف کے وار ٹوں ہے تم لیانا وراس کا بیال آگے ہم ہے۔



قاتِلكُمْ قَالُوا رَكَيْمَ بَخْلِمُ وَلَمْ مِثْلُهُدُ قَالَ (( فَخُبُرِنُكُمْ بِهُولَا بِحَمْسِينَ يَبِينُ )) قَالُوا وَكُبُم بَعْنَا رَأَى مَلِكَ وَكُمَّارِ مَسَّا رَأَى مَلِكَ رَشُرُلُ اللَّهِ مَنْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْضَى عَقَلَةً.

##٣٤٣ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَّمَةً وَرَافِعِ بْنِ عديج أنَّ مُعَيِّصةً بن مستقودٍ وغَنْدَ اللَّهِ بْنَ سَهَلِ أَنْطَلَقُهُ قِبْلِ خَبْيَرِ فَتُعَرِّقُهُ فِي النَّخْلِ فَقُتْل عَنْدُ اللَّهِ بِنُ سَهَلِ فَأَنْهِمُوا الَّيْهُودِ فَعِنَّهُ أُخُوهُ عَبْدُ الرَّحْسَ وَالنَّا عَمَّه حُولُكُمَّةً وَمُحَيِّصَةً إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ عَبُّدُ الرَّحْس فِي أَمْرُ أَجِيهِ وَهُوَ أَصْنَرُ سُهُمْ نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَمَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم ﴿﴿ كُنِّرُ الْكُبُورَ ﴾} أَوْ قَالَ (( لِيَبُدُأُ الْمُأْكُبُرُ )) مَنكَلَّمَا مِي أَثْرَ صَاحِبَهُمَا فَعَالَ رَسُولُ عَلَيْهِ مَنْ ۗ ( يَقْسِمُ مَعْسُونَ مِكُمْ عَلَى رَجَلِ مِنْهُمْ فَيُعَلِّقُعُ بِرَمَّتِهِ )) فَالْوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدُهُ كَيْمَ نَخْيَمُ فَالَ ﴿ فَتُجْرِثُكُمْ يَهُوذُ بِأَيْمَانَ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ﴾) قَالُوا يَا رَسُولَ

عاصل کرتے ہو (مینی قصاص یا دیت اور وارث تو صرف عبد الرحمٰن نتھ لیکن آپ نے نتیوں کی ظرف خطاب کیا اور غرض بی لقی کد عبدار حن قسمیں کمائیں)۔ تینوں نے کہا جم كا كر تعميس كماكين ولي ك وفت جم ند يتهد آب ف فردایاتو چریود بهار تشمیل کماکراس الزام سے بری بوجا کی سے ا نموں نے کہا ہم کافروں کی تشمیں کیو تھر قبول کریں گے جب جناب دسول الله ّــــة به حال ديكها توديست دي ( حيثها ترسيم) ــ ٣٣٨٣- سل بن اني همداء ررائع بن فدن ك روايت ب کہ جنیعہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل دونوں جیبر کی طرب سے اور مجور کے در نتول میں جدا ہو سکتے۔ حبد اللہ بن مبل مارے مجتے۔ لوگوں نے مجود پر گمان کیا ( یعی مجود ہوں نے مارا ہو گا)۔ پھر عمد الله كا بعالى آبالوراس كے ججا كے بينے حريصہ اور محبصہ بيرسب رسول الله كرياس آئ عد الرحن ايد إلى في كامال بيان كرف لگااور وہ تینوں میں چھوٹا تھا۔ جناب رسول اللہ نے فرایا برائی کر بوے کی ایوے کو کہنا ہے۔ ماہر حوصد اور محیصد نے حال بیان كياعبدالله بن سبل كا-جناب رسول الله في فرماياتم سن يجاس آدى بېرو كے كسى آدى ير شم كى كي (كه به قاتل ب) دوايخ مكے كى دى دے دے كارلينى بيا تيس برد كردے كا تمارے مُثَلَّ كَ لِيهِ كَدُ وَتَمُونِ لِيهِ كِي جب بِهِ واقعه جوا أو بم في مہیں دیکھا ہم کو تکر فتم کھا کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو بیوور پچاس

مَنول سے تم بچال تشمیل کھے تے ہو اور ایخ مورث کا فول

الله مو الآبور في عليه جي ساور جناب رسول الله سن بهاس ساس مقدمه عن بهت دي الله المرادث في قود مجي عقف في اورند طفها لين برراضي جوالوريد ويت آب في في ترمأه في ال خيال سه كه عبد الله كافوان شاقع نه جاسيند اورا يك رويت جي سه كه صد في كه او تؤرد عن سنة آب في حواون في در وينه ورمام كوايت مقدمت عن رويب عرف كرياورست بهد (الحي مخفر آ)



اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ مان قوداهُ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ يَئِيهِ قَالَ سَهَلَ فَدَخَلْتُ مِرْتِنَا لَهُمْ يَوْمًا فَرَّكُمْتُنِي مَاقَةً مِنْ يَلُكِ الْهِيلِ رَّكُمْنَةً بِرَجْلِهِهِ قَالَ سَمَّادُ هَمَا أَوْ لُحُوّهُ.

8788 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَلْمَةَ عَنْ اللَّهِيُّ مَنْدَى اللَّهِيَّ عَنْ اللَّهِيُّ مَنْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْعُوهُ وَقَالَ مِي حَدِيهِةٍ مَنْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْدَةً وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ مِن حَدِيثِةِ فَرْكَصَعْنِي بَاقَةً.

ه ٢٤٤٥ - عَنْ يُشَيِّرِ بْنِ يُسَارِ عَنْ سَهُل بْنِ أَبِي حَثْمَة سِخْرِ خَدِيهِمُ

٤٣٤٦ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهُلِ أَنِ زَيْدِ وَمُخَيِّعَتُهُ بَن مُسْتُعُودِ أَن رَيْدٍ الْأَنْصَارِيْسَ ثُمُّ مِنْ بِنِي خَارِثُةً خَرَحًا إِلَى خَيْبِرَ مِي رَمَاد رَسُول اللَّهِ ﷺ وهي يَوْمَنِهِ مُسُلِّحٌ وْأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَعَرَّقًا لِخَاحَتِهِمًا فَلَنْلُ عَبُّدُ اللَّهُ بْنُ سَهْلِ فَرُجِد بِي شَرِيَةٍ مَعْتُولًا بِنَكْمَةُ مِنَاحَةً نُمُّ أَفْهَلَ إِلَى الْمدينَهِ فَدعْنَى أَخُر الْمَقْدُولَ عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيَّصَةً وَخُوبُاصَةً فَدَكُرُوا برُسُونِ اللَّهِ مَرْكُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ وَحَيْثُ أَنيل مَرْعَمَ يُشْتِرُ وَهُوَ يُخَذِّثُ عَمْنُ أَشْرِكَ مِنْ أَصْحاب رُسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِهُمْ ﴿﴿ لَكُلُّهُونَ حَصَّدِينِ بعِيمًا وَلَسْتَجَفُّونَ فَاتِلَكُمْ )) أَوْ سَاحِيكُمْ عَالُو. يَا رَّشُولَ اللَّهُ مَا شَهِدُمَا وَلَا حَصَرُانًا فَرَعْمَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ فَتَبْرِثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينِ ﴾ فَعَالُو، يَا رَسُول الله كَيْفَ نَقُبُلُ أَيْسَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رْسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عِنْدَهِ

٢٣٢٥- الى ستد يكي شركوره بالاحديث مر وكى ب

۳۳۳۲ - بثیر بن بیار سے روایت ہے عبداللہ بن مہل بن ربید اور کیمید بن مسعود بن زیدانسار فیجوی مارد ش مد سے تع خیبر كرك رسول الله ك زمانه بل أوران و أور، وبال المس وامان أمانور يبود کي دبال رہے تھے۔ گھر وود و آول جدا ہوئے اپنے کا موں کو تھ مہدانندین سبل مارے گئے اور ایک حوض میں ان کی لغش ملی۔ محصد نے اس کو دفن کیا بھر مدیند بیس آیا در عبد الرحن بن سبل مفتول کا بھ لُ اور محبصہ اور حصاصہ (پیماراد بھالی) ان تشول نے جناب رسول الله ك عبدالله كاحال فين كيدور جبال ومذر أكياتم تربير فرويد كال لوكول عدين كو معزد ك محابة من ے اس نے باکہ آپ نے فرایان سے تم پیاس فتمیس کیا تے جواورائين قاتل كويين بو-انھوں نے كہايارسول اللہ اہم نے منبس دیکھانہ ہم وہاں موجود تھے۔ آپ نے قرایا تو پھر بہود سے تیں ساف کرلیں کے تہادے الرام سے پیاں فتمیں کماکر۔ انحول نے کہا یارسول الله صلی اللہ عنیہ وسلم! ہم کیو تکر تیوں كريس م عشميں كافروں كى - آخر بشير نے كہا كد جناب رمول الشي السيال المراش كاديد الين إلى الدوكاد



الناصار من بي خارقة يقال أن عبد الله بن المناجل من بي خارقة يقال أن عبد الله بن سنهل أن رئيد العلق هو وابن عم أنه يمال أن مخيصة بن مستقود بن رئيد ومناق الحديث بحد حديث الله إلى قوله عوداة رشول الله يحقى فحداتي بشير بن بسار قال أحربي سهال بن أبي خلمة قال نقد ركمتي ويصة بن بالدار الداريس بالبراد

٤٣٤٨ عن سهل بن أي حَمَّة الْأَنْصَارِيُّ أَنْ أَمْنِ حَمَّة الْأَنْصَارِيُّ أَنْ أَمْنِ حَمَّة الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَمْمُ أَمْنِكُوْ إِلَى عَيْبَرُ مَعْمُ أَمْنِكُو إِلَى عَيْبَرُ مَنْمُ أَمْنِهُ أَنْ أَمْنُهُ مِنْ أَمْنِ الْمَثْمَا فَيَا أَمْنِهُ أَنْ أَمْنُهُ مِنْ أَمْنُ المَمْنَاقِة مِنْ أَمْنُ المَشْمَاقِة مَنْ أَمْنُ المَشْمَاقِيقَة مِنْ أَمْنُ المَشْمَاقِيقِهُ الْمُسْمَاقِيقِهُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ الْمُسْمَاقِيقِهُ أَمْنُ أَمْنُهُ أَمْنُ أَلِي أَمْنُ أَمْنَا أَمْنَا أَمْنُ أَمْنُ أَمْنَا أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنَا أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنَا أَمْنَا أَمْنَا أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنَا أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنُ أَمْنَا أُمْنَا أ

ع مهموم - وی جواد پر گزرای بی بید ہے کہ مہل نے بہ کی کو ایک او منی نے ان او نشیوں میں سے داشت اول باڑے ہیں۔

٣٣٣٨ - سهل بن افي حمد سے رواعت ہے چند لوگ ان كى قوم ش سے تير كو كئے وہال الگ الگ ہو كے چر يك ان مي سے ايك متحول طا اور بيان كيا حديث كو اخير كك اور كياك برا جانا جناب رسول داللہ كے اس كا خول ضائع ہونا تو سو اونت دسية معدتے كے اونوں شي سے ديت كے ليے۔

۱۳۳۹ - اس بن بی حمد کو جردی اس کی قوم کے برے ہوگوں

قر میں جود اللہ بن الله اور محید دو آول خیبر کی هر ف کے الکیف

کا وجہ سے جوال پر آئی۔ تو حیصہ سے کی نے کہا عبداللہ بن الله

مارے کے اوران کی فنش چشر یا کوال میں کچیک دی ہے وہ بجود

کے پاس آغادرا نموں نے کہا حم خدا کی تم نے اس کو مارا ہے موالی قوم

کے پاس آغادرا نموں نے کہا حم خدا کی تم نے اس کو مارا ہے موالی قوم

کے پاس آغادرا نموں نے کہا حم خدا کی تم نے اس کو حیس مارا۔ پھر وہا پی قوم

کے پاس آغادرا نموں نے کہا حم خدا کی جم نے اس کو حیس مارا۔ پھر وہا پی قوم

جو اس سے برافقادر عبدالرحمن بن اللہ محید ادران کا بھائی حریصہ اللہ جو اس سے برافقادر عبدالرحمن بن اللہ عبور کو کیا تھا (عبداللہ کے ساتھ) تو جانب رسول اللہ کے در ایس کے ساتھ کی بعد اس کے کہا تھی تو جانب رسول اللہ کے قرایا تو یہود تمہدے یہ بعد کی بعد اس کے کہا تھی ہود تمہدے یہ بعد کی بعد اس کے دیت دریں برگل کریں۔ پھر جناب، سول اللہ کے بود کو کھا اس دیت دریں برگل کریں۔ پھر جناب، سول اللہ کے بیود کو کھا اس



أَنْ يُؤَوْمُوا بِحَرْبِ )) مَكُنَّبِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالُ رَاللهِ مَا قَصَّاهُ فَقَالُ رَاسُولُمُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهُ لِحُرَّبُمَةُ وَشَخَيْسَةً وَعَلِيهِ الرَّحْمَنِ (( أَنْحَلِقُونَ وَتَسْتَحَقُّونَ فَمَ الرَّحْمَنِ )) قَالُوا لَى قَالَ (( فَصَحْلِفُ لَكُمْ مَنَّا لِيهِ وَاللهِ لَكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

ا ٣٥٠ عن رخل بن أصنعاب رسول الله على من أصنعاب رسول الله على من الناسعار أن رسول الله على أفر الفسامة من كانت عليه بي المعاجلية

بارے علی۔ انھوں نے جواب عن لکھ فتم خداک ہم ہے منیں ہارا
اس کور تب جناب دسون اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے عوید " جیت اور میدالر حمن ہے فررویا تم فتم کھاتے ہوا در اپنے ساتھی کافون لیتے ہو۔ انھوں نے کی فہیں۔ آپ نے فررایا تو یہود حم کھائی لیتے ہو۔ انھوں نے کی فہیں۔ آپ نے فررایا تو یہود حم کھائی گئے تہا دے نے۔ انھوں نے کی وہ مسلمان فیل ہیں (ان کی) فتم کا کیا احتیار۔ پھر رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنی ایس نے پاس جیتے یہاں جک کہ ال ایس کے کریل ہیں مرفح او نشق نے کہ ال میں سے ایک سرفح او نشق نے کہاں شی سے ایک سرفح او نشق نے کہاں جی دیت مادی۔

۱۳۵۰ - ایک محانی رخی اللہ عندے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسامت کو ای طور پر ہاتی رکھ بھیے جاہیت کے زماندیس مخی۔



٤٣٥١ - عَنِ ابْنِ شِهَامِو بِهَدُ الْوَاسَّادِ رِثْلَةً وَزَادَ وَقَعْنَى بِهَا رُسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَيْنَ مَاسَ مِنْ الْأَلْصَارِ فِي قَبْيِسِ ادُّغَوْاهُ عَلَى الْيَهُودِ ٣٥٧٤ – عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَلْصَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِ حَدِيثِو الْبِي خُرَّيْجِ يَابِ حُكُم الْمُحَارِبِينَ

وَالْمُواتَدِين

#240 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ بَاسًا مِنْ غُرَيُّهُ لَلبُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ فَاحْتُووْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ (( إِنْ شِيْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَفَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَائِهَا وَأَيْوَالِهَا ﴾ فَعَضُوا فَصَحُوا ثُمُّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ غَفَتَلُوهُمْ وَارْتَدُوا عَنُ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلَعَ دَلِكَ الَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيَعَتْ هِي أَثَرْهِمُ فأتى بهم مغطع أليبيهم والأخلهم وسمل أُغَيِّسُهُمْ وَتَرْكَهُمْ فِي الْخَرَّةِ خُتَى مَاتُو،

۵ موال این شهاب سے الی علی روایت سے اتحاز بادہ ہے کہ جناب رسول الله عِنْ الله عَلَيْ مِنْ قَدَامَت كَا تَعَمَ كَبِا وَمِيانِ الْعَدَادِ كَ ایک متحول پر کہ جس کے تحل کا انھوں نے دحویٰ کیا تھا بمبود ہے۔ ٣٣٥٢ - ال مندي مجي تدكوره بالاحديث مرويب-

## یاب: الرتے والول کااور اسلام سے پھر جائے والول كالتحكم

٣٣٥٣- الس بن مالك عدوايت ب مكولوك ويد ك (ایک قبلہ)جناب رسول اللہ علاقہ کے یاس مدید منورہ ش آئے الوران کووہاں کی ہواموافق نہ آئی استیقاء ہو تھی تو جناب رسول الله على فرمايا أكر تمهاراتي جاب توصد في ك اونول ين ماؤ (جوشمرے باہر رہے تے جگل میں) او ران كادوده اور وشاب و انمول نے ایس کیااور اجتمع و سے مرتکے پرواوں پر (جو مسلمان نے) اور ان كومار ڈاللا اسلام ہے پھر محتے بور او نٹوں كو بمكاسلة كناسي خير جناب رسور الله كو بيني آب ، ال ك چھے او گول کورواند کیاوہ پکڑ کرلے آئے۔ تب آپ نے ان کے ماتحد أور باؤل كواسة اوران كى أتكمول عن سل ئيال بحروا تي يا م تعمیس بچوڑیں اور میدان شریان کوڈال دیاوہ مر<u>کئے۔</u>

(rrar) 😭 مالك اور احد ك امحاب في ال مديد عدال كياب كه جو جانود طال ب ال كالوثاب اور كوبر باك بعاد رماد ب اصحاب نے کہاہے کدیدووا کے سے محم ویااورووا کے واسطے ہر ایک نجاست کا استعمال ور ست ہے سواحم اور مسکر انت کے -(امخی ما قال الودیّ) مرحديث كاد ين اورمر مرين كامرايل اصل إور موافق إلى آيت ك أنها جؤاء الدين يعاويون الله ورسوله الحر تك مادرا خدّاف كيام عامد الهات من توسام الك كرويك عام كوالتياد ب كدان من الال عن من جو آيت عن خركور مين ( حَلّ كرنا، سولی اینا ، یا تھ پاؤں کا تنا، قید کرنا) جو سر اچاہے دے۔ حمر تحق کی صورت میں اس کا تحق ضروری ہے۔ اور ابو مقیقہ اور ابو مصحب کے نزد یک ہر صورت میں امام کو عقیار ہے۔ اورٹ نی اور باتی علاءے نزد یک اگر محاریوں سے صرف ممل کیا ہے اور مال نیس لیا تورہ ممل کئے جائي كادر مل يحى كيااورمال يمى ليا تو مل ك جائي كاورس لي دي جائي كاورجو صرف مال بي توباتحدياون كافي جائي مي اور جو صرف ڈریا درو حمکایا توان کو بالکر سراوی کے۔دور تھی ہے جی مرادے اوریہ محاربہ عام ہے شہر میں ہویا جنگل میں اورا یا حنیقہ کے زو یک شہر میں یہ عم سے وا اور عدد نے کیا کہ آ جمول کا پوڑ تاہ و تعد شلہ کی عمائدت سے پہنے تھ تو مشوع ہے اور بعدوں نے کہالا



2004 - عن أنس رضي الله عنه أن نعرا بن عنكل شايئة قبد المسروسي الله عنه ألم شايئة قبد المسروسي الله عنه وسيست عنى الموسلام ماسترسسوا المارض وسيست المعسامة منكرا دلك إلى رسول المله المحافظة فقال (أن تعريبون مع راهيت في إبله فتعييبون بن أبواله وألمانه وأليانها) فقالوا بني معربة وأرابي وأرابي وأليانها والمنافوا المنافع المرابي وطردوا الميل أبواله وأليانها ومشرف المنافع المار بهم فقطه المديمة والمرابط فالمرابط في المنافع والمرابط المنافعة في المنافع والمرابط في المنافعة والمرابط في المنافعة والمرابط في المنافعة في المنافعة والمرابط في المنافعة والمرابط

الله على الله على أنس بن مالك قال فدم على رَسُون اللهِ عَلَيْهُ فَوْمٌ مِنْ عَكُلْ أَوْ عُرَيْهَ فاجْتَوَوْا اللهِ عَلَيْهَ فَأَمْر مَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِلِقَاحٍ وَأَمْرَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ بِلَقَاحٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهِ وَأَلْبَانِهِ بِمَضَى حديث حَدَيث مَنْ يَا إِنِي عَنْمَانَ قَالَ وَسُيرَتُ أَعْيَهُمْ وَأَلْبُوا مِن أَنْهِ إِنْهِ الْمُعَلِّقُونَ مَلَا يُسْتَقُونَ أَنْهِ وَالْمَوا مِن أَنْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَالْمُوا مِن أَنْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ وَالْمُوا مِن أَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُوا فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

١٤٣٥٩ على أبي قِلاَبَة رَصِي الله عَنْهُ قَالَ
 كُنْتُ خَالِثُ عَلْمِ عُمْر بْن عَبْد الْعَربِ عقالَ

۵۵ ۳۳۵ - وی ہے جراو پر گزرااس میں اتفازیدہ ہے دوڈال دیے گئے حروشی (حروط یہ منورہ کاایک میدان ہے) پائی و تکتے تھے لیکن یانی ٹیس کما تھا۔

۱۳۵۷ - معزت ابوقلہ ہے روایت ہے کہ بی عربن حیدالعزیز کے بیچے بیٹا تھا تھوں نے لوگوں سے کی قدامت بیل

الله منسوخ نیس اور آب نے تصامتا ایما کیا کر کا انحول نے محلی داموں کے ساتھ ایمای کیا تھا۔ (دوی)

( ٣٣٥٥) الله الدوق في المروي على بير المروي الله المروي الله المروي الله المروي الله المروي المروي



لِلْمَاسِ مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَة فَقَالَ عَبْسَةً قَدُّ حَدَّثُنَا أَلَسُ بَلُ مَالِكُ كُنَا وَكُفَ فَقَالَ عَبْسَةً إِلَيْنَ حَدَّثُ أَسَّ فَدِمَ عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومٌ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِبِحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبِ وَحَدَّى قَلْمُ فَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِبِحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبِ وَحَدَّى قَلْمُ فَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِبِحُو حَدِيثِ أَيُّوبِ وَحَدَّى قِلْمَ قَلْلُ اللّهِ عَلَى الْحَدِيثِ بِبِحُو حَدِيثِ أَيْوِ مَنْ اللّهِ عَلْ أَيْو قِلَابَة فَقُلْ أَنْ مُنْ مَالِكِ لَىٰ عَلَيْتُهُ قَالَ لَمَا هَاكُمُ النّامِ مَا دَامِ فِيكُمْ هَذَا أَرْ مِثْلُ هَذَا مِثْلُ هَذَا مِثْلُ هَذَا

وَسُونِ اللّهِ عَلَى أَنْسِ بِي مَالِئَةٍ قَالَ تَدِم عَلَى وَسُورِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَمْ يَحْسِبُهُمْ وَمُونَ وَمُؤْنِ وَمُونَ وَمُؤْنِ وَمُونَ وَمُونَ وَمُؤْنِ وَمُؤْنِ وَمُونَ وَمُؤْنِ وَاللّهُ وَمُؤْنِ وَاللّهُ وَمُؤْنِ وَمُؤْنِ وَمُؤْنِ وَاللّهُ وَمُؤْنِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْنِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلّهُ لِللللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِللللّهُ وَلِهُ لِلللللّهُ

على اللَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُلُّ مِنْ عُرَبُلَةً وَهِي حَدِيثِ على اللَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُلُّ مِنْ عُرَبُلَةً وَهِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكُلِ وعُرَبُلَةً بِسَحْوِ حَدِيثِهِمْ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدْعَ أَنْسَ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدْمَ أَعْيَى أُولِيْكَ سَعَنَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدْمَ أَعْيَى أُولِيْكَ

کیا کہتے ہو؟ منیسہ نے کہا ہم ہے انس بن بالک نے حدیث بیان کی اسکا ہیں۔ ہیں نے کہا ہم ہے انس بن بالک نے حدیث بیان کی کہ جناب رسول اللہ کے پاس بھی لوگ آئے اخیر تک اور بیان کیا حدیث کو اکر تک اور بیان کیا حدیث کو اکر خیر کرری۔ اور ایو قل ہے نے کہا جب جی نے حدیث کو تمام کیا تو منیسہ نے بیان اللہ کہا ہیں نے کہا کیا میرے حدیث کو تمام کیا تو منیسہ نے بیان اللہ کہا ہیں ہم سے اور تہمت کرتے ہو (جموث کی)؟ تو منیسہ نے کہا تیں ہم سے اور تہمت کرتے ہو (جموث کی)؟ تو منیسہ نے کہا تیں ہم سے بھی آئی اسک تا میں اور تم بیشہ کی اے ملک شام والو انتم بیشہ کی بھی اور تھی جب تک تم بین کی اے ملک شام والو انتم بیشہ کے حفظ اور یو کے جب تک تم بین ہیں محتص رہے ( ایسی ابو قلاب

۱۳۵۷ - وی ہے جو دو پر گزرااس بل، تنازیادہ ہے کہ آپ نے دائم شہر دائم میں کرنے کے لیے دیتے ہیں دائم میں کرنے کے لیے دیتے ہیں اور دہاں اس کی ضرور معد شمعی ک

٣٣٥٩- اس مندس يحى شدكوره بالاحديث مرول ب

۱۳۳۹۰ ائس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھول عمل سل میال چیری س سے کہ



فأنهب سملوا أغين الرعاء

بَابِ ثُبُوتِ الْقصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّحْلِ بِالْمِرْأَةِ

الله عَدْهُ وَالله عَلَى أَلْسِ بْنِ مَالِكِ رُصِيَ الله عَدْهُ أَنَّ يَهُوهِ بُولَ فَتُلَ حَارِيَةً عَلَى أُوصَاحِ لَهَا فَتَعَلَّهَا بِخَمْرِ قَالَ فَحِيءَ بَهَ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهَا رَمِن فَقَال نَهَا (( أَفْتِلكِ فُلان )) فَأَشَارَتُ بِرَاسِهَا أَنْ بَا ثُمَّ قَالَ بَهَ النّبِيَةَ فَقَالَتُ مَا أَنْمُ قَالَ بَهَ النّبِيّةَ فَقَالَتُ فَأَشَارَتُ بِرَاسِها أَنْ بَا ثُمَّ سَأَلَهَا النّالِثَةَ فَقَالَتُ فَقَالَتُ مَعْمُ وَأَشَارِتُ بِرَاسِها فَقَتَلَهُ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ بَيْن حَجَرَيْن.

خديث الله إشريس مرضح رأسة بين خجرين المحدد الله إشريس مرضح رأسة بين خجرين حديث الله عنه ألا ربحل من الله عنه ألا ربحل من اللهود تقل خارية من الأسار على خيل لها في الفيسو ورضح رأسها بالمجمورة قاحد قاني بو رسول الله صلى الدة عليه وسدة قائر به ألا يرجم ختى يموت فرجم ختى يموت فرجم ختى يموت

٤٣٦٤ عَنْ أَيْرِبِ بِهَلَا الْإِثَادِ مُثَلَّهُ

انحوں نے بھی چردا ہوں کی انتھوں میں سلائیاں پھیری تھیں۔ یاب: پچھر وغیرہ بھار کی چیڑے قبل کرنے میں نصاص لازم ہوگاای طرح مر دکوعورت کے بدلے قبل کریں سے

الاسام-انس بن مالک مے دواہت ہے ایک یودی نے ایک لاک کو ماراد وہ لاگی مول ماراد ہوں کے لیے اور پھر سے اس کو ماراد وہ لاک گئی مول اللہ بھی کے باس اس شریحہ جان باتی تھی۔ آپ سے اس سے بوجھا تھے کو فلال سف مارا ہے ؟ اس نے اشارہ کی سر سے تبییں ۔ پھر فرویادہ فلانے ہے مارا ہے ؟ اس نے اشارہ کیا سر سے تبییں ۔ پھر فرویادہ فلانے ہے مارا ہے کا اس نے اشارہ کیا اس سے تبییں ۔ پھر فیروی بار بوجھا تو اس نے کہا بال اور اشارہ کیا اس سے سے تبییں ۔ پھر فیری بار بوجھا تو اس نے کہا بال اور اشارہ کیا اس سے اقرار کی اس

۳۳۹۳- وی ہے جو اور گزرانس میں بیرے کہ آپ نے اس کا مرکجلاد دیتھروں کے نگا۔

۱۳ ۱۳ ۱۳ اس منی اللہ عند ہے روایت ہے ایک میرودی نے الفار کی ایک چیو کری کو قمل کی پچھے رپور کے لیے جو پہنے تھی۔ پھر اس کو کویں شی ڈال ویااوراس کا سر پیٹر ہے کیٹل ویا۔ بعد اس کے وہ پکڑا میااور رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسم کے پاس لایا گیا آپ نے تکم کیااس کو پیٹر مارے کام نے تک۔ وہ پیٹر وال سے مارا کی بہال کیاری مرکزا۔

١٣٢٣ ال سندے محل فد كوروبالا صديث م وى ب

(۳۳۹۰) مینه پی به سزا سختی در ب رحی خیل بلکه مین عدل ادر اصاف ب. اگر بد معاش اور دا کو دک پر کوئی رحم کرے تو وہ بے رخی ب ... علق الله بر-

> گھوئی |بدال کردك چٹال مبت کہ يد کردن بجيسے تيک مردال



2770 عنْ أنس بْنِ مالِكُ أَنْ خَارِيَّةُ وُحَدَّ رَأْسُهَا قُدْ رَاضٌ بَيْن حَجَرَيْن فَسَأَلُوهَا مَنْ صَعَ هَدَ بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ حُلِّى دَكَرُوه بِهُودِيًّا فَأَرْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخِيدُ الْيَهُودِيُّ فَأَفَرُ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ يُرضُّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بَابِ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانَ أُوْ غُصُوهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولِ عَلَيْهِ فَٱتَّلَفَ نَفْسَهُ أَوْ غُضُورَهُ لَا ضَمَانٌ عَنَيْه

ہو گا( یعنیٰ حفاظت خود اختیاری جرم نہیں ہے ) ٣٣٣٧- عمران بن حقيين رضي القدعند سے روايت ہے يعلي بن منبہ یا یعلی بن امیہ ایک محض ہے لڑے پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ کودانت سے دبیا اس نے اپناہاتھ کھیٹھاس کے مندے اس کے دانت لک پڑے۔ پھر دولوں لڑتے جھڑتے رسول اللہ ملکا

۱۳۷۵ میں الس بن الک رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے ایک لونڈی

كامر كلا مواحادو چرول بل-اس سے يوجيماكس في تقي كل

قلال نے ؟ وفلال نے ؟ بہال تک كراك بهود ك كاتام ليا اس نے

اشارہ کیا اپنے سر ہے۔ وہ میودی پکڑا گیا اس نے اثرار کیا۔ ب

باب جب کوئی دوسرے کی جان باعضو پر حملہ کرے

اوروہ اس کود فع کرے اور دفع کرنے میں حملہ کرنے

والملے کی جان باعضو کو نقصان پہنچے تواس پر پچھ تاوان نہ

ر سول الله ﷺ نے علم دیااس کاسر کیلئے کے لیے پھر ہے۔

٠٤٣٦٦ عَنْ عِشْرَانَ بِي خُصَيْنِ قال قاتَلَ يعلَى بنُ شُيَّة أَوْ النَّ أُمَّيَّةً رِجُفًا فَعَصُّ أَخَلَهُما صَاحِبَةً فَانْتَزَعُ يَدَةً مَنْ فَمِهِ فَنَزَعٍ ثَرِيَّنَّهُ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي تُبِيِّنَيْهِ فَاسْتَعِمْمَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

(٢٣٧٥) الم دول في كما سويد عدد كا الكراك في الدو ودت كريد لل كما بال كاوراس راجماع به دومربیکہ عمد اُج کُلِ کرے اس کوائ طرح ادبی مے جس طرح اس سے مراہ ہے۔ اگر مکواؤے مادا ہے تو مکواؤے بار پی کھرا کے اور جو ککڑی پیچر ے مارے تو تکر کیا پھرے ماری سے۔ال بیل اما ابو طبقہ کا اختلاب ہے وہ کہتے جی کہ قصاص صرف مگوارے لیا جائے گا۔ تبرا یہ کہ بھاری چیرے مارنا مھی قبل حمرے جیسے چترہ موٹی کازی سے اور اس ٹیل تھا اس ہے۔ شامی اور احمراور مالک اور جمہور عمام کا کہی قوں ہے اور الام الوطيفة ك نزديك قصاص الد صورت بل ب جب وهار دارج سه ماريد نواجويا بقريا لكرى ياس آل سے جو لل كے بياب جيسے کو پیمن اغیر میاالگریں ڈنے ہے وراگر اس آئے ہے گئی کرے جو گئی کے لیے نیمل بناہ جیے مجوٹی نکڑی کوڑا یامل نچہ یا ظیل وحیرا ہے لیمن عرا آرے توجہ می کل عمرے اور مالک اور لیے کے نزویک اس می تصاص داجب مو گااور شامی اور ابو صیفہ اور اوز اس دور توری اور احمر اورا محال او دابو فورسک مزدیک ای بیل فضاص ند موگلہ چوتھاہے کہ مسمائن کوجوبارے اس پر فضامی ہے۔ یا ٹیجاں ہے کہ جمراح کا بیان شنا اوراک سے بعجماتاک تل کا بعد معلوم جوادرای کی گر قاری کی جائے 'مجر اگر وواقرار کرے قو تحل تابت ہو کیااد رجو نکار کرے تواس کو تشم کھاتا جا ہے۔ بر تم کھاے تو بری ہو جائے گادور صرف مجروح کے کہتے ہے اس م خوس تابت شہو گا کی کشو علاء کا قول ہے اور مالک کے تزديك تابت اوجائك كار مديث ال كادليل إلى ريال مح تين بكونكداى وقع كادومركاد وايت من بكر الريموى فرار كياتها--(أتحل ما قال النووي)

(٢٣ ٢١) الله جس كردانت فكل يرسده ويعلى تفاياس كالوكر بهر طال الرسة ديت الكي الورسون القد في ريت تيس ولا ل كوتك وامري محص نے اپناہاتھ بچایا اور ہاتھ بچانے کا حق لا روئے تفاقت فود افقیار ل اس کو ماصل تھد پھر اس حق کے ماصل ہونے پر دوسرے کے قلع



الْعَجْلُ لَا دِيَّةً لَهُ )).

١٣٦٧ عن يعلى عَنْ الْمِي عَلَى عَنْ بينالِهِ ٣٢٦٨ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلُ عصَّ دراع رحُلِ بحدية فسَقَطَتُ تُربُّهُ فرُفِع إلى اللِّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْطُلُهُ وَكَالُ ﴿ أَرَدْتِ أَنْ تَأْكُلُ لَحْمَهُ ﴾

2779 عَنْ صَعُوانَ بْنِ يَعْلَى رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنْ أَحِيرٌ لِيعلَى بن مُنْيَهُ عَصَّ رَخُلٌ دِرَاعَةُ فحدَّتها مستقطتُ أَيِّنُهُ مَرْفِعَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مُأْبَطِيهِا وقال (( أَرِدُت أَنْ تقصمها كما يقصمُ الْفحْلُ ))

• ٣٧٠ –عنَّ عِمْرَانَ بْنِ خَصِيْنِ أَنَّ رِجُلًا غَصُّ يد رَّحَلِ فَاشْرَعِ لِمَاةً فَسَقَطَتُ ثُنِّيُّهُ أَوْ سَايَاهُ غَالَتُعَلَّدَى رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ صَيْهِ وَسَنَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم (﴿ فَمَا تَأْمُرُينِي تَأْمُونِي أَنْ آمُرةَ أَنْ يَدْعَ بِدُهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُها كَمَا يَفْضُمُ الْفَحْلُ ادْفَعٌ يَدَكَ خَتَّى يَعْضُهُ ثُمُّ النَّرعُها ))

١٣٧١ عن صعُوانَ بْنِ يغْنَى بْنِ مُثَيَّةً عنَّ أبيهِ قَانَ أَنَّى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ وقدُ عَصَّ يَدَّ رخُلِ مَانَتُرَعَ بِمَنَّهُ مُسْقَطَّتَ ثَيِّتًاهُ يَعْنِي الَّذِي عصَّهُ قَالَ فَأَيْضَهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَقَالَ (﴿ أَوَدُتُ

عب وسُدَّم فَقَالَ (﴿ أَيْعِصُ أَخَذُكُمْ كُمَا يَعْضُ كَياسَ آكَ آپ في فرمايِتم اس طرح كافي موجي ووث كافيا ہے وہ وہ ویس

٢٢٣٧ - ال سندے محل ند كور وبالا حديث مرول ہے۔ ۱۳۲۸۸ عمران بن حقین سے روایت ہے ایک محص نے ووسرے کا باتھ کا ٹائل نے ہاتھ محسینا دوسرے کے واثت نکل يدے۔ چريد مقدمہ جناب رسول اللہ كے ياس كي آب فياس كو لفوكره باادر فربايا توج بتائقاكه اس كاكوشت كعاف

١٣٣٩٩- مغوان بن ليعلق سے روايت ہے بينلي بن امير كے ايك توكرف (جھڑاكياك مخص سے)دوسرے نے اس كام تحددات ے کاٹا۔ اس نے بنایا تھ محسینا تو دوس ے کے دانت کر ہدے۔ مجريه مقدمه جناب، سول الله كيان كياآب في سن كولفوكر ديا اور فرمايا تو جابتا تفاكه ال كام تعد جبالاك يسيد اونث چباليتاليد - ۲۳۷ م- عمران بن حسين سے روايت ب ايك مخص نے ووسرے کا م تھ کاٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ تھینجاس کے وانت لکل یڑے۔ جس کے دانت لکل آئے تھے اس نے جناب رسول اللہ ے فریاد کی آپ نے فرلما تو کیا جا ہتا ہے کیا یہ جا ہتا ہے میں اس کو تقم دول دوا بنا ہا تھو تیرے منہ میں دے پھر تواس کوچیاڈاے اس طرح بيسے اونث چباتا ہے۔ اچھا تو بھی اپنا ، تھ اس كے منہ بي دے كر كھسيد (يعني أكر تيري جي جاہے تواس طرح قصاص ہو سكنا ہے کہ تو بھی اپناہاتھ اس کے منہ میں دے پھر تھینے لے یا تواس کے بھی داشت اوٹ جا کیں گے یا تیر آبا تھو زشی ہو گا)۔

السامات السندي محلوان حديث مرول بيجوادير كزرى



#### أَنْ تَقْطَمُهُ كُمَّا يَقْطَمُ الْفَحُّلِ ))

٣٧٧ عَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَمْ قَالَ عَرَوْتُ مَعَ النّبِي حَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَرَوْهُ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ بِلكَ الْعَرْوَةُ الْوَوْةُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْمَ قَالَ صَعْوَالَ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِرُ فَعَالَنَ إِنْسَانًا فَعَصَّ أَحِدهُما عَصَّ لَيْدَ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ النّبِي صَعْوَالَ أَيْهُمَا عَصَّ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَالّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالّهِ النّبِي صَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ ا

##77 عَى ابْنُ حُرَيْحِ بِهَمَا الْإِسْادِ نَحْرَهُ باب إِثْبَاتِ الْقَصَاصِ فِي الْأَسْانِ وَمَا فِي مَعْاهَا

٣٧٤ عسمَلُ أَسَى رَصِي اللهُ عَنْهُ أَنْ أَعْسَا الرَّبِيْعِ أَمُّ حَرِيةً سَرَّحَتُ إِنْسَالُ فَاحْتَصَمْتُو إِلَى الرَّبِيْعِ أَمُّ حَرِيةً سَرَّحَتُ إِنْسَالُ فَاحْتَصَمْتُو إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَقَالَ رسُولُ الله صنّى اللهُ عَلَيْهِ وسنّم (( الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ)) فَعَالَبُ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ الله أَيْقَتَصَ مِنْ فَلَالَةً وَاللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْ فَلَالَةً عَلَيْهِ واللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها فَقَالَ السِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ واللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها فَقَالَ السِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ واللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها فَقَالَ السِّيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ واللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَبْدُا واللهِ يَا أُمْ الرَّبِيعِ الْقِصاصِ واللهِ يَا أَمْ الرَّبِيعِ الْقِصاصِ والله يَعْلَى اللهِ يَا أُمْ الرَّبِيعِ الْقِصاصِ والله والله إلله الله يَعْلَى اللهِ يَا أَمْ الرَّبِيعِ الْقِصاصِ فَيْلُوا اللهِ يَا أُمْ الرَّبِيعِ الْقِصاصِ اللهِ واللهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَبْلُهِ فَا أَوْلِيهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَلْلهِ فَا أُولِيهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَلْهِ اللهِ قَالَ وَاللّهِ لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَلْهُ اللّهِ فَا لَا يُقْتَصَلُ مِنْها أَلُولُ اللهِ قَالَ فَمَا رَالتَ حَتَى فَبْلُوا اللهُ يَهُ فَعَالَ وسُولُ اللّهِ فَا أَنْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک علی اور ووسب سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک علی اور ووسب سے زیادہ بھرون کی آفاوہ کی۔ شخص ایرادہ بھرون کی آفاوہ کی۔ شخص سے لڑا اور دونوں بھی سے ایک نے دوسر سے کا باتھ دانت سے کا ٹا۔ عطاونے کہا جھے سے صفوان بن بیلی رضی اللہ عنہ سے بیاں کیا تھا تھ کا تا تھا اس کیا تھا تھا کا تھا تھا اس کے اپنا کیا تھا تھا کی اللہ عنہ سے ایس کیا تھا تھا تا ہے ایک کا تا تھا تا ہے دونوں کے اپنا تھا تھا تا ہے دونوں کے اپنا تھا تا ہے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونو کرویا ( یعنی رسول اللہ کے پاس آئے آ بیا نے اس کے دونوں کو دونو کرویا ( یعنی اس کی دونوں کو دونوں کرویا ( یعنی کی دیت تھیں دلائی )۔

## ۱۳۳۷۳ به کوره بالاحدیث بس مندست مجی مروی ہے۔ باب : د نتول میس قصاص کی بیان

(۳۳ ۳۳) ﴿ يَفَادَى بَيْ بِ كَدِر فَى كَرِفَوال حُود فِي تَقَى اور حَمَ الْمَس بَن النفر فَ كَعَانَى تَقَى اورام دَيْ ، بِ بِ مِنْ كَالَى النّب جناب رسول الله كَار منظور فه فَا بَلَد مقعود بِهِ فَاكَد آبِ سَفَاد فَى كَرِي بِحَر وَنْ كَ كَنْ وَالول بِ اورال كود بَ بِ وَسَى كري اور مَعَ كَالَ اللّهُ تَعَانى كَ مِعَم وَمِن يَا اللّهُ تَعَانى بِ وَالْ اللّهُ مَعَانَى بِ اللّهُ تَعَانى مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ بِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل



صَلَّى اللهُ خَلَيْهِ وسَلَّمَ (﴿ إِنَّ مِنْ هِبَاهِ اللَّهِ مَنْ ﴿ لِنَّا مِنْ هِبَاهِ اللَّهِ مَنْ ﴿ لَوَ أَقَالُمُ عَلَى اللَّهِ ثَالَبُوهُ ﴾.

بَابِ مَا يُهَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسُلِمِ

عَنْ مُسَرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَسْلُم وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلّهَ بِيْنِهِ أَنْ لَا لَهِ إِلّهُ اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ مُسَلِم يَشْهِدُ أَنْ لَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ وَأَنِي رَالنّهُ مَنْ اللّهِ اللّهِ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ وَالنّهِ وَالنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَالنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَالنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَالنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَسُلّم يَعْمَلُهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهِ عَالَ قَام بِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى وَسَلّم مَقَالُ (﴿ وَاللّهِ يَلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٧٨ ع. عَى الْأَعْمَسُ بِالْوِسُّـادِيْنِ حَبِيعًا مِحْو حديثُو سُعِيانٌ وَلَمْ يَدُكُّرُ فِي الْخَدِيبِ عُولَةُ (( وَالَّذِي لَا إِلَّهُ عَيْرُهُ))

والے دیت بنتے پر رومنی ہو مجت جناب رسول اللہ کے قربایا العق بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے میں کہ ،کراس کے مجروسے پر حتم کھا میٹھیں تو اللہ ان کو سی کرے گا۔

باب: مسلمانون كالخل كب درست سب

۳۳-۷۵ مرافد بن مسعود کے دوارت ہے جناب رمول اللہ مقطقہ نے فرویا سے میں اللہ معمان کو جو گو ای دیتا ہے کہ سوااللہ تعالی کے کوئی معامد دوریں ارباور ست نیس ممر سیامجود فریش ہے اوریش اس کا تیفیم ہوں مارباور ست نیس ممر تین میں سے کی ایک بات ہو کا اوا دوو ذیا کرے تین میں سے کی ایک بات ہو گا اوا دوو ذیا کرے یا جان سکے بدلے جان (لیمن کی کا خور ن کرے) دیوا ہے دین سے بھر جائے مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہو جائے۔

۲ ۲ ۳ ۲ اس سند ہے جی خدکورہ بال حدیث مروی ہے۔

2 ۲ ۳ ۲ ۲ - عبد اللہ بن مسعور ورضی اللہ عنہ ہو وابت ہے جناب

رسول اللہ منگلہ ہم کو خطبہ شائے کیلئے کمڑے ہوئے تو فرہ یو حتم

ہم کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے مسلمان کا خون کرنا

درست نہیں جو گوائی دینا ہو اس امر کی کہ سوااللہ کے کوئی معبود

نبیس ہے اور جس اس کا بھیجا ہوا ہوں کر تیں شخصوں کا ایک تو وہ

جودین اسلام کو چھوڑ دے اور بھنا حت سے الگ ہوجائے۔ دو سرا دھ

جس کا نکاح ہوچکا ہواور وہ ڈیا کرے۔ تیسراجان بدلے جان کے۔

جس کا نکاح ہوچکا ہواور وہ ڈیا کرے۔ تیسراجان بدلے جان کے۔

حس کا نکاح ہوچکا ہوا وہ وہ ڈیا کرے۔ تیسراجان بدلے جان کے۔

کس کا نکاح ہوچکا ہوا وہ وہ ڈیا کرے۔ تیسراجان بدلے جان کے۔

اليه زويك مطلق صاص ند جو گار (زوي)

(۳۷۵) این اور تی ہے کہ اس صدیث سے تنمیول نے سندلاں کیاہے کہ مسلمان ڈی کا قرکے بدیلے اداج ہے گااور سراہ قان م کے مدے۔ عمر جہور علامائ کے خلاف ہیں جینے مالک اور شافعی اور احمد اور لیجہ آپ نے فرطالہ نے وین سے بھر جائے قوش ل ہے جرایک مرتد و۔ بھر وہ آئل کیا جائے گااگر تو ہے در کرے اور شال ہے اس کوجو یہ صحت یا بعادت اختیار کرکے مسلمانوں کی معاصف سے لکل جائے۔ جیسے حوارج وجیرہ والتداعم۔



### يَابِ بَيَانَ إِنَّمِ مَنْ مَنْ الْقَتْلَ

٤٣٧١ –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّى الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ كَا تُقْفَلُ نَفْسٌ ظُلْمُا إِنَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمُ الْأَوْلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوِّلَ مَنَّ سَنَّ الْقَتَلَ ))

٤٣٨٠ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَدَا الْوِسَادِ وَقِي خَدِيبِ حَرِيمِ وَعِيسَى أَنِ لُونَسَ ﴿ لِأَلَّهُ مَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَذَكُّرُا أَوُّلَ )}.

بَابِ الْمُجَارِاةِ بِالدُّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوُّلُ مَا يُقْصَى فِيهِ بَشِ النَّاسِ يوْمِ الْقِيامَةِ ٤٣٨١ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَصِيَّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ عَالُ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ﴿ أَوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ فِي اللَّمَاءِ )). ٤٣٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّو بَمِثْلُهِ غَيْرَ أَنَّا يَغْضُهُمْ قَالَ عَنَّ شُعْبَة ﴿ يُقْضَى وَيَعْضُهُمْ قَالَ يُحَكُّمُ بَيْنَ الَّاسِ ﴾}

ناب تغليظ تحريم الدناء والأغراض والكفوال

- ١٣٨٦ عن أبي بكرة رَصي الله عن عن ١٣٨٨- حفرت الوكرة العدروايت الم جناب ومول الله عن

باب جس نے ملے خوان کی بناؤالی اس کے ممناو کا بیان 9 - اسم- عبرالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله من فرمالي جب كوئى خوال ظلم سے جو تاہم تو آوم كے جملے بينے ( قاتل ) پر ايك حصد ال كے حون كا ياتا ہے (ييني كناه) كيونك بيس عدني اول أكل كاراه فكالى

٣٣٨٠ - 2 كور ديا العديث ال سند نے يحى مر وي بي

#### باب ، قیامت کے دن سب سے پہلے خون كافيصله موكا

۱۳۳۸ عبداللہ بن مسعود رشی اللہ عنہ ہے روایت ہے جناب رسول الله على فرمايا قيامت ك دن سب سے يہنے اوكول مِن فون كافيعله كيا مائة كار

٣٣٨٢- ال سند سے مجی نہ کورہ بالاحد برق مروی ہے جمق ئے "بقضی" کے بجائے" بحکم" کے الفاظ بیان کیے ہیں۔

# باب : خون اور عزت اور مال کاحق کیب

(۲۳۷۹) ١٠ قائل نے اپنیمالی کونا کی مارل توول نے کہ یہ مدیث ایک قاصدہ ہے املام کے قواعد میں ہے یعنی جر کوئی بری بات لاے اس کو آیا مت تک گناہ ہوتا جائے گا اور جو اس کی ویروی کرے گااس کے گناہ کا ایک حصہ فلانے والے بر بڑے گا۔ ی طرع جو کو لی ننگی کی بنا ڈے اس کو قامت تک ٹرب ہو تارہے کا اور جواس ف جوری کرے کا تک لکالنے دالے کو بھی ٹواب سے گا۔ اور پہ معموان و مری مدیدے سمج على موجود بي المتحل

(۴۲۸) الله کیونکہ خون کا مقدمہ نہاہت تنظین ہے اوریہ خلاف نہیں ہے اس مدیث کے کہ سب سے پہنے لیاد کا نساب ہوگا کیونکہ مماز حوق الله يسمب ينفيرب كالدخوان حوق الهاويل

(٣٣٨٣) 🖈 ان جار ميول كى حرمت مدت سے على آئى ہے۔ سوتے كے كافرون كاد ستور تھاكد جب ال كو لا مايالوشا منظور بوتا توال الله



نے نر میاز ماند مکوم کرا کی مسی حالت پر دیما ہو گیا جیسا ہی دن تھا جب خدائے تعالی نے زین و آسان منائے تھے برس بارہ مینے کا ے ال می جوار مینے حرام جی ( بعنی ان میں اُڑ نا مجر ناور ست تبیس )۔ تمل مبيخ توبرا بريك بوئ بين ويقعده اور دوالحد اور حرم اورجو تعا رجب معركا مهيد جو جاري الاخرى اورشعبان كے اللہ على ہے بعدائ کے فر دیاہ کون سام بینہ ہے؟ ہم نے کہااللہ تعالی اور اس كارمول هوب جائمة بين بمرآب چپ بهور بيال كك كه بم سکھے آپ اس مہینہ کا کھواور نام رکھی کے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہمنے حرض کیا ڈی الحجہ کا مہینہ ہے آپ نے نروبایہ کونسا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا ر مول فوب جائے بیں آئپ چر جب ہورہے بہاں تک کہ ہم سمجے آپ اس شہر کا کھاور نام رسیل کے آپ نے فرہایا کیا یہ شہر البيل ہے (لعني مك كاشمر) ہم نے عرض كيابال آپ نے فرود کو نساون ہے؟ ہم نے مرص کیا اللہ عوراس کا رمولی عوب جائے ور آپ جب اور ہے بہال تک کہ ہم یہ سمجے کہ آپ اس وان کا ود کوئی تام ر معیں کیس سب نے فرمایار یوم الحر سبی ہے ہم نے حرض کیا ورسول اللدے شک ہے ہوم الخر ہے۔ آپ نے فرایو تو حباري جامي او رتهارے مال اور تمياري أيروكي (عزتي) حرام ہیں تم پر جے یہ دن حرام ہے اس شو عل اس مجھے عل (جس کی حرمت جی کسی کو شک جیس ایسے بی مسلمال کی جال عرت وہ لت بھی حرام ہے اس کا فیمًا بلاد چہ شرعی ورست تہیں) اور قریب تم او کے اسے برورد گارے وہ بوجھے گا تمہارے مملوں

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَنَّهُ مَانَ ﴿﴿ إِنَّ الرَّمَانَ قُلُدُ امْتُعَارَ كُهَيَّئِتِهِ يَوْمَ خَلْقِ اللَّهُ السنناوَ تَّ وَالْأَرْضَ السُّنَةُ اللَّهَا عَشَرَ هَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتوالِيَاتُ دُو لَقَعْدَةٍ وذَر الْحجَّةِ وَالْمُحَرِّمُ وَرَحَبَّ شَهْرُ مُضَرّ الَّدي بَيْنَ جُمادَى وضَّفَّونَ )) لُمَّ مَالَ (﴿ أَيُّ النهر هذَ ﴾ ثُلُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَالَ مُسكُّمَ خَنَّى طَنَّا أَنَّهُ سَيْسَتَّيِّهِ يعَلَمُ اللَّهِ قُالَ ﴿ ٱللَّهِمَ ذَا الَّحِجَّةِ ﴾} قُلُّ بلِّي قُالَ ﴿ فَأَيُّ بُعِدٍ هِذَ ﴾ قُلَّنَا اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ خَنَّى طَنَّا أَنَّهُ سُيِّسَيِّعٍ بِغَيْر اسْبِهِ قَالَ (( أَلَيْسِ الْبَلْدة )) لَلَّنَا بِلَى قَالَ (﴿ قَأَيُّ يَوْمِ هِلَ ﴾ قُلُّنَا اللَّهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ قال سنكت خَى عَلْمًا أَنَّهُ سَيْسَلِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (﴿ أَلَيْسَ يُوْمُ النَّحْرِ ﴾} فَلْنَا مَلَى با رْسُولُ اللَّهِ قَالَ ﴿﴿ فَإِنَّ فِهَاءَكُمْ وَأَهُوَ الْكُمْ ﴾ قَالَ ﴿ مُحمَّدُ وَاحْسَبُهُ قَالَ وَأَغْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلِيكُمُ كَخُرْمَةٍ يُوامِكُم هذا فِي بَلَدَكُمُ عَلَمًا فِي شَهْرَكُمُ هَلَا وَمُسْلِقُولَة رَبُّكُمُ فَيَسَأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَا تَرْجَعُنَّ بَعْدِي كُفُارًا أَوْ صُلَّالًا يَصُوبُ يَعْصُكُمْ رقاب يَفض أَلَا لِيُبِدِّغُ الشَّاهِدُ الْعَالِبَ فَلَعَلُّ

لا میموں کو بدل اے بیے محرم بی از تے قو مقر کو محرم کردیے اس طرح ان کم تحوّل نے میموں کو گول مول کر ذالا افدا کوں مہید فیک معلوم میں اوسا قدد جس سال جناب دول اندیے نجر عمر جی تجدالودائ کیا قودوا مجد فام پید دوقوں صاب سے برابر پڑاا مس کے صاب سے میں ادر کا فردل کے حدیث سے بھی۔ مب حفر سائے رجے کے موسم بھی عرفے کے دل بڑادوں آدیوں کے دوبرا سے حدیث فردائی لیخ اب ورند کر دش کھا کرا ممل حماب پر ٹھیک ہو حمی ہے ب کوئی ہی حماب کو ربگاڑے اور مدجو فرمایا معرکار جب تو معرا کی قوم ہے مرب اللہ



مِنْصَ مَنْ يُبِنَّعُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ يَنْمَنِ مَنْ سَمِعَةً ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلَّ بِنَّقْتُ ) قَالَ أَنَّ حَبِيسٍ مِن رَوَايِنِهِ وَرَخْبُ مُصر رَفِي رَوَايَة أَبِي نَكُرٍ فَنَا مِرْجِسِ بَعْدِي

کو پھر مت ہوجانا میرے بعد گمرہ کہ ایک دوس ہے گی گرہ نیم مارنے گلو( لین سیم ٹی ٹی از دادر یک دوس کو مارور یہ حضرت کی آخری تھیمت اور بہت بڑی اور عمد الصیحت تھی۔ افسوں ہے کہ مسلمانوں نے تحوزے دقول تک اس پر عمل کی آخر آفت بیس گر فآر ہوئے اور عقبی جدا تیا کیا )۔ جو عاضرے دہ یہ تھم غائب کو گرفآر ہوئے اور عقبی جدا تیا کیا )۔ جو عاضرے دہ یہ تھم غائب کو گرفآر ہوئے اور عقبی جدا تیا کیا )۔ جو ماضرے دہ یہ تھم غائب کو گرفآر ہوئے اور عقبی جانے والے کے بھر قربیا نے گا ذیادہ یاد رکھے والا ہوگا اس وقت سننے والے ہے۔ پھر قربیا دیکھو میں ے اللہ کا تھم

> ٤٣٨٤ عَنْ أَبِي بُكُرَةً عَنْ أَبِيهِ رَصِي اللهُ عُنُّهُ مَانَ نَنَّا كَانَ دِيثَ الْيَرْمُ قَمَدَ عَلَى يُمِيرِه وَأَحَد إِنْسَانَ بَخِصَامِهِ فَعَالَ (﴿ أَلَكُمْرُونَ ۖ أَيُّ يُوامِ فَلَمَا ﴾ قَالُو، اللَّهُ وَرَسُونَهُ أَعْلَمُ خَمَّى طَسَّا أَلَهُ شَنَدُ جِوْى اشْدِهِ مُقَالَ وَ ٱلْيُسِ بِيَوْم الْحُر )} فُكُ بلَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( فَأَيُّ طَهْرٍ هَذَا ﴾ فَقًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (﴿ أَلَيْسُ بِدِي الْجِجَّةِ ﴾) تُلْنَا تِلَى يَا رُسُولَ اللَّهِ عَالَ ﴿ فَاكِنُّ بِلَدِ هَذَا ﴾ قُلْنَا اللَّهُ ورسُونُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَلَى ظَمَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِّيهِ سُوَّى اسْبِهِ مَالُ (﴿ أَلَيْسُ بِالْمِلْدَةِ ﴾ فَلَمَا بَلَى يَا رَسُونِ اللَّهِ قال (﴿ لَوْلًا دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاصِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرَامَة يوْمَكُمْ هَدَا فِي شَهْرَكُمْ هذا فِي بَنْدِكُمْ هَنَّا فَلْيِلْغُ الثَّاهِدُ الْعَاسِ) قَالَ لُمُّ الْكُمَّأُ إِلَى كَيْشَيْنَ أَطْلَحَيْنَ فَذَيحَهُما

٣٣٨٣ - الي بكرة بروايت برب يوم بخر جوالوآب بھي او زب پر جیٹے اور ایک محص نے س کی تمیل تھای۔ آپ نے قرمایا تم جائے ہو یہ کون سادن ہے؟ انھوں نے کہ اللہ اور اسكارسول خوب جانتے ہیں' یہال تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور ہام لیں کے چر آپ نے فرماو کی بدیوم افخر نہیں ہے ہم نے کہا ب شك يديوم الخرب يدرسون الديك أب عد قرمايايد كان س مہیدہے ہمنے کیا للداوراس کارمول خوب جائے ہیں آپ نے فرمایا کیابیہ ذی محبر نہیں ہے ؟ ہم ئے کہا ہے شک بیر ذی الحجرہے و ر سول الله أنب في ميايه كونساشير بيع بهم في كما الله اوراسكا رسوں خوب جانے بیں بہال تک کہ ہم سمجے آپ س کا اور کوئی تام میں گے آپ نے فرایا کیابہ شہر نہیں ہے ( معنی مکہ حرب کے اوک شہر مکہ بن کو برسے تھے) ہم نے عرض کیا بے شک شہر ہے و رسوں اللہ آپ مے فرمانا تو تمہاری جانیں دور تمہارے مال اور تہاری او تی حرام ہیں جینے اس دن اس مبینہ میں اس شر میں حرام ہے جو حاضر ہے وہ عائب کو یہ بات چہجادے چھر آپ متوجہ

ان ٹیل اُل کار جب بھی تھ جو تھاہ گیاں فرق اور شعبان کے در میال ہو تاہدان کے مقائل دو سری قوم تھی ربیعہ وہ اور مضال کور جب سکتے سنے تو کپ نے فرالیا کہ رجب وہی گئے ہے جس کو معز رجب کتے ہیں۔ اور بعصوں نے لہامعزیہ نبست اور قوموں کے روب کی بہت تعظیم کرتے تنے اس لیے رجب ان کی طرف مشوب ہو گیا۔ والقداعلم۔



#### وَإِلَى حَرَيْعَةٍ مِنْ الْشَجِ مَقْسَمُهَا بَيْنَا

بَابِ صِحَّة الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيُّ الْقَتِيلِ مَنْ الْقِصَاصِ وَامْتِحَبَابِ طَلَبِ الْعَقُو مِنْهُ

٣٨٧ - عَنْ عَلْقَمْه بِن وَقلِ رَضِيَ ، لله عَنهُ حَدَّتُهُ قَالَ إِنّي لَقَاعِدُ مِع النّبِيّ حَدَّتُهُ قَالَ إِنّي لَقَاعِدُ مِع النّبِيّ صَنّى الله عَنهِ وَسَلّم إِذْ جَاءَ رَجُلَ يَقُودُ آخَرَ بَعْرَ بَسْعَةٍ فَقَالَ بِهِ وَسَلّم إِذْ جَاءَ رَجُلَ يَقُودُ آخَرَ بَعْرَ بِسَنّعةٍ فَقَالَ بِهِ وَسُولَ اللّه هذا قَالَ أَخِي فَقَالَ بِسَنّعةٍ فَقَالَ بِهِ وَسُولَ اللّه هذا قَال أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنهُ وَسَدّمَ (﴿ أَتَعَلَّمُهُ )) مَعْالَ إِنّهُ لَوْ لَمْ يَخْرِفُ أَنْهَمْ عَنْهِ وَسَدّمَ (﴿ أَتَعَلَّمُهُ )) مَعَالَ إِنّهُ لَوْ لَمْ يَخْرِفُ أَنْهَمْ عَنْهِ عَنْهِ النّهُ عَنْهِ قَالَ إِنّهُ لَوْ لَمْ يَخْرِفُ أَنْهَمْ عَنْهِ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہوئے دو مینٹر عوں کی طرف جو چت کبرے بتے اور ڈن کیااں کو اورا کیک گلے کی طرف بکر ہوں کے دہ ہم لوگوں کو ہاست دیں۔ ۳۳۷۵ - چندا اتفاظ کے قرق سے مذکورہ بالاحدیث اس سندے میں مروک ہے۔

۱۳۸۷ - حضرت ہو بھر ق دوایت ہے جناب رسول اللہ نے خطبہ پڑھ ایوم النو کو تو قربایا ہے کو نسا دن ہے؟ اور بیان کیا ای صدیت کو جیسا او پر گزرا کم اس جی عز توں کا ذکر خیس ہے نہ مینذھوں کے ذرح کا اور اس کے بحد کا مضمون اس روایت جی سے مینذھوں کے ذرح کا اور اس کے بحد کا مضمون اس روایت جی سے ہے تیماں ہا اس دن کی حرمت اس میننے اس شہر جس اس دن کی حرمت اس میننے اس شہر جس اس دن کئی جب طو کے اپنے پروردگار سے محال رابو جس نے جانچا دیا۔ محالیہ کرام ہے کہ بال چینچا دیا (اللہ تعالی کے عظم کو)۔ آپ نے فرانا اے اللہ او کو اور ہو۔

باب: تل كا قرار صحيح بادر قاتل كومفتول كے ولى كے حوالہ كرديں كے ادر اس سے معافی كى در خواست كرنامتحب ہے

عاقمہ بن واکل ے روایت ہاں کے باپ نے کی میں جناب رسول اللہ کے پاس نے کی میں جناب رسول اللہ کے پاس بیٹا ہوا تھا دینے میں کی تحص آیا دوسرے کو کھینچا ہوا تمہ ہے اور کہنے لگا اس نے میرے بھائی کو مارڈ الا ہے۔ رسوں اللہ نے قر مایا کہا تو نے اس کو قبل کر دیا ہے ؟ بولا اگریا قرار نہ کرتا تو ہی اس پر گواہ ما تا تب وہ محض ہو ما ہے شک میں نے اس کو قبل کیا ہے شک میں نے اس کو قبل کیا ہے قبل میں نے اس کو قبل کیا ہے قبل کیا ؟ وہ میں نے اس کو قبل کیا ہے قبل میں ہے قر مایا تو نے کیے گر قبل کیا ؟ وہ

( ٣٣٨٤) عند الووى ، كباس عديث ، التى التى إلى إلى مول كوباعد عناال كوعاصر كرناها كم ك ماست الدى دعاعليد بيد جواب وحق ليما الرووا آباد كرت أو كو مول كى سرورت ، وكى كادر خواست كرنامتول ك وادث سے معالى كے ليے اموالى كادرست الى



بُعمْ قَتَلْتُهُ قَالَ (( **كَيْف قَتَلْتُهُ** )) قال كُنْبُ أَنَّا رَهُوْ مَحْبَظُ مِنْ شَجَرَةٍ مَسْبَيِّي فَأَعْصَنْبِي فصريَّتُهُ بِالْفَالِسِ عَلَى قرَّبِهِ فَقَتْتُ مَقَالَ لَهُ السِّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ ﴿﴿ قُلَّ لَكَ مِنْ ضَيُّهِ تُؤَدِّيه عَنْ نَفْسِتْ )) قال ما لِي مالُ إِلَّا کِسانِی وفاًسی دان (( ق<del>َتری قُومك</del> يُشْتُرُونِكَ )} قال أَنَّا أَهْرِنْ على قرُّمِي مِنْ دالا فرمي إليه بيسعته وقال (( دونك صاحبك )) فَانْطُلُقَ مِنْ الرَّجُولُ فَانَّ وَلَى قَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِّهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ إِنَّ قَطَّهُ فَهُو مِثْلُهُ ﴾} مرَحمَ مُعَالَ يُه وسُولِ النَّهِ إِنَّهُ يَنغُنِي أَنَّتَ لَلْب (( إِنَّ قِعَهُ فَهُو مِثْلُهُ )، وَأَحَدَثُهُ بِأَمْرِكَ مِثَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم أَمَا لَريدُ أَنْ يُبُر، ﴿, يَالْمِكَ وَإِثُّم صَاحِبَكَ ﴾) قَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهُ لَعَنَّهُ قَالَ بِنِي قَالَ ﴿﴿ فَهِلَّا ذَاكَ كُذَٰكَ ﴾ } قال فرسي ينسلكنيه ومحتمى سبيعة.

٣٨٨ ٤ - عن علقمة إن راتل عن أيه ذال أني رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليهِ وَسَلّم برجلٍ قَسَلُ رَحُكُ فَأَقَد وَلِي الْمُقَدِّول منه فَانْصَلَ به وهِي عُمّه بستعة يعترها قلل أدبر قال رسول اللهِ مثلًى الله عَلَيْه وَ عُلْمَ (﴿ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي

بولا بٹس اور وہ دونول در خت کے بیتے جماز رہے تھے استے بٹس اس ے جو کو گالی دی مجھے عصر آیا جس نے کلباڑی اس کے سر پرمادی وہ مر کیا جناب رسول اللہ کے قرمایا تیرے پاس کھے مال ہے جو اپنی جان کے بدلے میں دے؟ وہ ہوما میرے یال کھے تبیں مواال مَلِ اور کلہاڑی کے آپ نے فرمایا تیری قوم کے ہوگ تھے جمرائي مے ١٢ نے كما مرك ائى قدر تيں ہے ان كے ياس تب دہ تمہ مغول کے وارث کی طرف مجینک ویادہ سے کر جا جب بینید موزی تو آپ نے فرمیا آگروہ اس کو تمثل کرے گا تواس ك يرايرى رب كا ( ينى داس كوكونى درج سے كام اس كوكوكى مرتبه حاصل ہوگا کیونکہ اس نے اپناجی دنیای بیں وصول کرلیو) سے می کروہ او نادر کہتے لگایار موں اللہ الجھے جر پیٹی کہ آب نے فرماا کر بھی اس کو عمل کروں گا توس کے برابر ہوں گااور بھی نے توال کو آپ کے تھم ہے پکڑا ہے۔ آپ نے فرمیا توبیہ مہیں جا بہتا کہ وہ تیرااور تیرے بھائی کا گناہ سمیٹ لے۔وہ یولا ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمالمال، اس نے کہ اگر ایساہ تو خیر اور اس کا تھے کھینگ ویا اوراش کو چھوڑ دیا۔

۱۳۸۸ - علقمہ بن واکل سے روایت ہے اس نے سنا اپنے اپ سے کہ کہ جناب رسول اللہ کے پاس ایک شخص لدیا گیا جس نے مار ڈال تھا ایک شخص کو۔ آپ نے اجازت دی منقول کے وارث کواس سے قصاص لینے کی اور اس کے صلے میں ایک تمہ تھا جس کو وہ کھینچ رہا تھا جب وہ پیلے موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا قا تن اور مقتول

للے اور نامقد مدر جوں اُبوے کے بعد بھی دیت کاجائز ہونا گل عمر میں اقرار کا سی جونا گل میں۔انھی قاعل کو قصاص کے بیے متنوں کے وارث کے بھر دکر ہ

(۱۳۸۸) جنہ مرادیہ قامل اور معتول ایک میں بلکہ دہ مسلمان میں جو ایک علی انصارے کر یک دومرے کی اربے کے لیے طبی اور اس موقع پر اس جملہ کو فریائے ہے یہ موش می کہ معتول کا وارث سے تین بھی اس می داخل سمجے اور معاف کرا ہے پر راضی ہو جانے میسے اہل مدیث میں فرمایا کہ کر تحق کرے گاتو وہ اس کے مثل ہوگا۔ جس کے ایک معنی یہ بھی ہو کتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جہم دی



النَّاوِ )، فأتى رجلُ الرَّجُلِ بقال به مَعالَة وشُول اللَّه عَلِيْكُ فَحَلَّى عَلَّهُ قال رَسْفَعِيلُ بُلُ سَالِمٍ مَه كَرَّتُ دلِكَ بحبسب بُنِ بِي تُناسِ فَعَالَ خَارَّتِي الْمُ أَشْوعَ أَنْ النِّي حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَنَى

الب دية الجين ووجوب الدية في قتل الخطا وتبيه العملا على عاقلة الحابي الخطا وتبيه العملا على عاقلة الحابي ١٠٠٥ - عَلَ أَبِي مُرَيِّرَةً أَنَّ مُرَاتِي مِلْ هُدَيْلِ رَمَّ اللهُ عَلَيْ عَطرحت حيبه وقصى فيه البي عَلَيْهُ بِعُرَةٍ عَبْدٍ أَلَّ المَةٍ

٣٩١٤ = عَنْ اللَّيْ مُرَيِّرَة قَالَ عَنْكَ الرَّاتَان

دو دور جہنم میں جائیں ہے۔ ایک تخص اس سے جائر طااور جناب ر سول الند کے جو فرمایا تھا دو بیان کیا۔ اس نے قائل کو چو فرمیا کیا۔ اس نے قائل کو چو فرمیا کیا است سے بیان کیا است سے بیان کیا انحوں نے کہ جو سے این اشوع شے کہا کہ جناب دسول الند نے اس سے فرمایاتھ معاف کرنے کو لیکن اس سے انکار کیا۔

باب بیٹ کے شیح کی دیت اور ممل خطا اور شید عمد کی باب یہ بیان

۳۳۸۹ - حضرت الوہر بر وارضی اللہ عند سے رویت ہے ہوئیل کی دو عور جس لڑیں اور ایک نے دو عرک کو ہدا اس کا بچر کر پڑا۔ تب بناب رسول اللہ علیہ نے حکم کیا ایک علام یالو نڈی دینے کا ۱۳۳۹ - حضرت الوہر بر ورضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تحیال کی عورت کے بیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تحیال کی عورت کے بیٹ کے نے جس ایک علام یوایک ہو تھی کا تھی کیا ہم جس عورت کے بیٹ کے لیے بروہ دیے کا تھی بواوہ مرکی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ترک کہ اس کا ترک کہ اس کی ترک کے گئے بروہ دے کا تھی بواوہ مرکی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ترک کہ وراب سے بیٹوں اور خاہ تو کو مے گا اور ویت مار نے و سے کے کئے وراب سے بیٹوں اور خاہ تو کو مے گا اور ویت مار نے و سے کے کئے ورابی ہے۔

١٩١٧- ابوبر مرورضى الله عند مدوايت بدو عور تي بذيل

لل میں جائے گاھالا کلہ یہ معمود ٹیل کو تک وہ ہو آپ کے تھم سے ہے حق کے لیے دار تا قال عربی ایسے کلام کو تعریف ہیں ہوریہ جائز ہے کسی مصلحت سے بھر طیکہ صدق او اکر نکر انہاء پر کذب محال ہے بلکہ علاء نے کہ ہے کہ مصلحت کے فاقا سے تعریف مستوب ہے۔ مثل خواں کم سے دالا ہوا دریا مستاج چھے کہ خولی کی تو ۔ در ست ہے ؟ دائل کے جواب ہیں ہیں ہے کہ اندن عبائے سے بہ صحت منتوں ہے کہ قاتل کی تو ہدر سے تیں آگر چہ سمتی کے دائے ہی عمل من کار ہے وہ سے نے ہو۔ (مخضر انووں)

( ۸۹ سس ) بالله حوادی ہو یا گئی۔ مود گئی۔ کہا ہے اس صورت جل ہے جب بچے ہر رہ نظے ادر اگر رہے و نظے پھر سر جائے تواس بھی پوری ویت واجب ہوگی لیکن سودونت مرد کے ہے اور بچاس عورت کے لے اور ہے جت عاقلہ پر ہوگی تاکہ بھر م کی ذات پر کی توں ہے شافق اور بوطیعہ ا دور ال کو ورکا اور مالک اور الل بھر وکے مرد یک بھر م کی است پر ہوگی اور شافق کے دو یک جرم پر کفارہ بھی ہوگا اور مالک اور ابوطیعہ کے نوویک کفار وی روگا۔ (ایمنی مودی)

(١٩٣١) الله المحتى بيد كافيد دوسرى دوايت ش ب كدؤمر ك كلاى مد الدوق مد كبامراد چونا چرادر چون كرى بال



مِنْ مُدَيْلِ مرستُ إِخْدَاهُمَ الْأَحْرَى بِحَمْمِ اللّهِ عَلَيْهُا وَمَا هِي بَطْمُهَا فَاحْتَصَمُّوا إِلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّ دِيَة جَبِيهَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّ دِيَة جَبِيهَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّ دِيَة جَبِيهَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ السّرَاقِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ السّرَاقِ عَلَى عَلَيْهِ السّرَاقِ عَلَى عَلَيْهِ السّرَاقِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٩٦ه عن المُعِيرَةِ بْنَ شَعْبَةُ قَالَ صَرَبَتُهُ الْمُرَأَةُ صَرَّتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطِ وهِي خَبْلَى فَقَتَلَتُهُ قَالَ وهِي خَبْلَى فَقَتَلَتُهُ قَالَ وهِي خَبْلَى فَقَتَلَتُهُ قَالَ وهَ مَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِيةِ وَعُرَّةً لِمَا يَعْمَهُ وَعَ الْمُقْتُوهِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِيةِ وَعُرَّةً لِمَا وَيَ بَطْهِ فَقَالَ وحُلَ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْعُرهُ فِي نَظْهِ فَقَالَ وحُلَ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْعُرهُ وِي نَظْهِ مَنْ لَا مُحَلِقًا وَلَا سَرِبَ وَلَا اسْتِهَلُ فَبِعُلُ فَيَالًا وَسُونَ اللّهِ عَلَيْكُ (﴿ أَسَجْفَعُ وَلَا سَرِبَ وَلَا اسْتِهَلُ فَبِعُلُ وَلَا سَرِبَ وَلَا اسْتِهَلُ فَبِعُلُ فَبِعُلُ وَلا سَرِبَ وَلَا اسْتِهَلُ فَبِعُلُ فَلَا وَخَمَ عَلَيْهِمُ الدّيَهِ النّاعِرَابِ ﴾ قَالَ وَحْمَلُ عَلَيْهِمُ الدّيّةِ الدّيّةِ الدّيّةِ الدّيّةِ الدّيّةِ اللّهُ الدّيةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(ایک تبیلہ ہے) کی لڑیں ایک نے دوسری کو پھر سے بارا۔ وہ بھی مرکن اورال کابچہ بھی مرکیا۔ جناب رسوں، للد سلی، لله علمہ وسلم فی اورال کابچہ بھی مرکیا۔ جناب رسوں، للد سلی، لله علمہ وسلم عورت کی دیت بار نے وال کے کئیے والے دیں اوراس عورت کا دورت اس کالڑکا ہوگا اور جو وارث اس کے ساتھ ہوں۔ ممل کا دارت اس کے ساتھ ہوں۔ ممل میں تابعہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ عیہ و مسلم سم کیو کر تادان دیں اس کا جس نے شریانہ کھایانہ ہونا نہ چلایا نے تو کی آیا ( لیمن سفح میں ایک کافیہ میں ایک کافیہ دیں اس کا جس نے شریانہ کھایانہ ہونا نہ چلایا نے تو کی آیا ( لیمن سفح میں ایک کافیہ وار عمارت کی دیا ہے کہ د

۱۳۳۹۳ حضرت ابوہر رورضی اللہ عند ہے دو سری دوایہ بھی اللہ عند ہے دو سری دوایہ بھی اللہ عند ہے دو سری دوایہ کھی اللہ عند ہے کہ اس عورت کا وارث اس کا لڑکا ہو گانور جو وارث اس کے سرتھ جو ساور ندنام ہے عمل بمن مالک بن نابخہ کا بلکہ سے ہے کہ کسی نے کہا ہم کیو تکر دیت دیں ایسے مالک بن نابخہ کا بلکہ سے ہے کہ کسی نے کہا ہم کیو تکر دیت دیں ایسے کی جس نے شیانہ کھا جائے ہوں ایسے کی جس نے شیانہ کھا جائے ہوں ایسے کی جس نے شیانہ کھا جائے ہوں اور شیانہ کی جس نے شیانہ کھا ہے۔

۳۳۹۳ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے ایک عورت نے اپنی سوت کوڈی کے ان بی سے سوت کوڈی کے ان بی سے ایک بنی سی الک بنی سیال کی عورت تھی جناب رسول اللہ نے مفتول کی ویت قاتلہ کے کئے والوں سے والو کی اور بیٹ کے بنی کی ویت ایک بروہ مقرر کی۔ آیک شخص جو قاتلہ کی قوم سے تھ یول ہم کیو تکر اوان وی اس کا جس نے میں نے کا ویت آپ نے تاوان وی اس کا جس نے میں نے کہا ہے اور ووجب کیا ان فرید بدویوں کی طرح قافیہ وار عمادت بولیا ہے اور ووجب کیا ان فرید بدویوں کی طرح قافیہ وار عمادت بولیا ہے اور ووجب کیا ان

ان حس سے اکثر آول میں مرتا اوی ثیر حمرے اس می کنے والوں ہور بعد دارم آئی ہے اور گھرم پر قصاص کیں ہو تانداس کی ذات پر دید آئی ہے نام شافعی اور جمہور علاد کا بی توں ہے۔

علی نے کہا آپ نے اس کی برائی کی دوجوں سے کیا تو ہے کہ اس نے نظم شرع کے باطل کرنے کے لیے الی تقریر کی \* وسری سے کہ تھر پریش متکلف کیااور بناوٹ کی۔ اور اس متم کا بھی تدموم سے نہ کہ وہ کیجواجاد بیٹ بھی وار وجواہے اور علاقت شرع تہ ہو۔



2748 عن الْمُعِيرَة بْنِ شَكِة أَنَّ الْمَرَاةُ فَعَلَتْ ضرَّتُهَا بِعِمُودِ فَشَطَاطٍ فَأْنِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلّى اللَّهُ عليهِ وَسلّمَ فقصَى على عَائِلْهَ بالدَّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَصَى فِي الْخَبِيرِ بِعُرَّةٍ فَعَالَ يَعْصُ عَصَبُهُ ((أُمدي مَنَّ لا طَعْمَ وَلَا شَوْبِ وَلَا صَاحِ فَاسَتَهُلُ وَمَثْلُ ذَلِكَ يُطِلُّ قَالَ فقال سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ))

ه٣٩٥ - عَنْ مُنْصُلُورٍ بِهَدَا الْوِسَّادِ مِثْلُ مُلْمَى حَدِيثِ جَرْبِرِ وَالْمُصَلِّلِ

4797 - عَنْ شَعْبَةً عَنْ مُنْطُورِ بِإِلَّادِهِمُّ الْخَدِيثُ مِيْسُورِ بِإِلَّادِهِمُّ الْخَدِيثُ مِيْسُكُ مُرَّامِعُ دَبَلكُ الْخَدِيثُ وَحَمَلَةً عَلَى أُولِياءَ الْمَرَانُةِ وَخَمَلَةً عَلَى أُولِياءَ الْمَرَانُةِ وَلَمْ يَدَكُرُ مِي الْحَدِيثِ دِيهِ الْمَرَانُةِ

2 ٣٩٧ عن البيسور أن مخرَّنة قال الماحرَّان عُمَرُ بْنُ الْمُعطَّابِ السَّمَارَ النَّاسِ مِي إِسْلَسِ الْمَرْأَةِ عَقَالَ السَّمِرَةُ بْنُ شُعْبَه شَهِدَّتُ النِّيُّ عَقَاقًا قصى فيه بغُرَّةٍ عَنْدٍ أَنْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ النِّيي بَمْنُ يَشْهَدُ مَعِنَ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً

۱۹۳ ۱۹۳ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے آیک طورت نے آپی سوت کو خیرہ کی لکڑی ہے اور پھر یہ مقدمہ جناب رسول اللہ کے ۔ پاس لابا گیا۔ آپ نے اربایا قاتلہ کے کئے والے دیت دیں گے۔ مفتور بین سے بھی آپ نے بین کے بی دیت ایک بردہ ولابا۔ قاتلہ کے کئے والوں ش سے ایک فیض بولا ہم کیو کر دیت دیں اس کی حس نے نہ کھایات بیاندہ دیانہ چلایا یہ تو کیا۔ آپ نے فرایا کنواروں کی طرح سے میں اور ملکی ہولیا ہے۔ نے فرایا کنواروں کی طرح سے میں اور ملکی ہولیا تعدید مردی ہے۔

٣٣ ٩١- حديث والى بي الواوير كذري

۱۳۹۷- مسور بن مخرمہ بروایت ہے حضرت عرف مشورہ ایالا گوں۔ بید کے بیچ کی دیت کے باب عمل۔ مغیرہ بن شعبہ فیالا گوں۔ بید کے جام مقرمت عمر ایساں میں ایک بردے کا۔ حضرت عمر فی کہا میرہ دے اور کی مخص کولا جو تیرے ساتھ گوائی دے۔ بھر محمد نے مغیرہ کے موافق بیان کیا۔

#### 公公公



# کِتَابِ الْحُدُودِ حدوں کے مسائل

#### يَابِ خَدُّ السُّرِقَةِ وَبِصَابِهَا

٣٩٨٨ - عنَّ عائِشةَ رَصِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ يَقَطعُ الشَّارِقَ فِي رُبِّع بِينَارِ فَصَاعِلُنَا

٣٩٩٥ - عن الرَّمْرِيُّ بِيثْلِهِ فِي مَنَا الْمِسَادِ وَ اللهُ عَنْهَا عَلْ الْمُسَادِ اللهُ عَنْهَا عَلْ ( اللهُ عَنْهَا عَلْ ( أَلَّا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ رَسُولَ اللهِ تَقَالُحُ قَالَ (( أَلَّا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رَبِّع دِينَارِ فَصَاعِدًا ))

الله على على عائشة تحديث آلها سبعت رسون الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تقطع اليد الله عليه وسلم يقول (( لا تقطع اليد إله في ربع وينار قما قولة )).
الله ١٤٠٣ من عمرة عن عائشة أنها سبعت الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تقطع يدار قصاعدا )).

# 2 2 4 - عل يُرِيدُ بِن عَبِّدِ اللَّهِ بِي الْهَادِ بِهَدا الْإِسْتَادِ بِثَلَةً.

باب، چوری کی حداوراس کے نصاب کابیان ۱۹۳۹۸ مام الموشین حضرت عائشہ رضی مند عنها ہے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی مند علیہ وسلم چور کاباتھ باؤں دینارید زیادہ کے مال میں کائے۔

49 سام - اس سندے مجمی قد کورہ بالاصدیث مردی ہے۔

۰۰ ۱۳۳۰ مالمومنین حضرت عائشت روایت ب جناب رسول التد فرمایا چور کام تصد ماث جائے گا محرجو تعالی و بناریا زیاده کی چور کی ش۔

ا مهمه ام الموشین معفرت عائش مدو بهت ہے انھول نے سنا جناب رسول اللہ کے آپ فرمائے تھے چور کا ہاتھ شاکا ٹا جائے گا محرج تھائی دیناریازیادہ ش۔

۳۰۴۰۳ ترجمه وظله جواو پر گذرا

المعام المستدع مجي لله كوره بالاحديث مروى ب



٤٤٠٤ عن عابضة رحبي الله عنها قالت دم معطع بد سارق في عهد رَسُول الله صلى الله عليه رَسُول الله صلى الله عليه رَسُول الله عليه رَسُم بي أَقلَ بن تُمَن الْبخل عَجعة أَوْ تُرْس و كِناهُما دُر تَمي

الأسلام تحق أبي أسامة كلهم عن هشام بهذا الأسلام تحق خديث الهي تُعيَّر عن حُميَّد بن عند الرَّحس الرُّؤاسي وبي حديث عند الرَّحيم وأبي أستنة وهُو يُوميُهو دُو تمَّي

١٩٤٠٦ عَنْ اللهِ عَمْرَ رَصِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَصِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَصِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَطَعَ سَرِفَ مِي مِحلٌ بِيمَنَّهُ ثَلَائَةُ دَرَاهِمْ.

٧ • ٤ ٤ = عن أن عُمَر عَنْ الْبِي مَرَّقَةُ بِيشِ حديثٍ يَحْيى عَنْ مائِثٍ غَيْرُ أَنَّ بِعُصَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْصَهُمْ قَالَ ثَمْنُهُ ثَمَاتُهُ ذَرَاهِمُ

428.0 عن أبي مُرَيْرَةُ وضي الله عنه قال فال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَسُمَّمَ (﴿ لَعَنَ اللهُ عَلَيْه وَسُمَّمَ (﴿ لَعَنَ اللهُ عَلَيْه وَسُمَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسُمَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسُمَّةً لَمُقَطَعُ يَدُهُ وَيَسُرَقُ الْبَيْطَةَ لَمُقَطَعُ يَدُهُ وَيَسُرَقُ لَحَبْلَ لَتُقَطعُ بِدُهُ ))

4 . 1 . 1 - عَنْ الْمُعْمَسِ بِهَذَا الْوِسْمَادِ مِثْمَةُ غَيْرِ أَلَّهُ يَدُولُ (( الْ سُوَقَ حَلْلًا وَإِنْ سُوَقَ بِيُصَةً ))

۱۹۳۰ ۱۳ ما المومنین حطرت عائش بردایت به چور کام تحد جناب روایت به چور کام تحد جناب رمول الله وقط کار برد بیل شیل کثاله حال سے کم قبت میں حقد بو یاتری بردونوں قبت دار بیل ( دفعہ تحد کم حالے مہد مفتود کی جم مقود اور اس دونوں ڈھال کو کہتے ہیں۔ اک طرح جن اس کو کہتے ہیں۔ اک طرح جن اس کو کہتے ہیں۔ اک طرح جن اس کو کہتے ہیں جس سے آڈ کی ج ئے۔

۳۰۳۰۳- حیداند بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے جناب می رسول الله صلی الله علیہ کے جناب میں الله علیہ کا الله علیہ کی چور کی میں جس کی قیمت جمین در م بھی۔ میں جس کی قیمت جمین در م بھی۔

ے ۳۰ سے ای سند ہے بھی فرکورہ بالہ حدیث مروق ہے۔ بعض نے " قیسته "کی جگہ " نسبه" کالفظ استعال کیا ہے۔

۱۳۰۸ - ابو ہر سرورض اللہ حدیث رویت ہے جناب رسول اللہ صلح اللہ علیہ دسلم نے قرمانا معنت کرے اللہ تعالیٰ جور پر تج اتا ہے منظی اللہ علیہ دسلم نے قرمانا معنت کرے الناہے دی کو گامر کا ثانیا تا ہے دی کو گامر کا ثانیا تا ہے اس کا در چرا تاہے دی کو گامر کا ثانیا تا ہے اس کا در چرا تاہے دی کو گامر کا ثانیا تا ہے اس کا در چرا تاہے دی کو گامر کا ثانیا تا ہے اس کا در چرا تاہے دی کو گامر کا ثانیا تا

٥ - ١٥ سم فد كور وبالاحديث استدى بعي مروى --

(۱۷۰ مس) بینتہ سے صدیت دلیل ہے، لکے اور انتظام راسحال کی اور شافتی نے اس کی تاویل سے کہ اس وقت بھی شمن ووم چوتھا لی اور شافتی نے اس کی تاویل سے کہ اس وقت بھی شمن ووم چوتھا لی اور شافتی ہے۔ میں تنظیم

(۳۲۰۸) جنہ ، س در بے سے معلوم ہوا کہ جیر معین پر لعنت کرناور مت ہے جیسے کوئی کے معت ہے طائم پر پاکاؤب پرو ہے ایمال پر اور مکی کانام نہ لے دور ایسٹوں نے معین پر بھی معند کوور میں ، کھا ہے جب تک اس پر حد سرخ سے دور جب حد پڑجائے تو دو مست تھیں کو تک حد سے دویاک جو جاتا ہے۔



. .

# يَابِ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَعَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَلَّ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

و ٤٤١ عن عائشة رصبي الله عنه أن تراث الحقيقة خال المراه المحروبية التي سرف القالو من يُكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالوا ومن يخترئ عليه إل أسامة حث أسال الله صلم الله عيه سلم

# باب چوراگرچه شریف بهوای کالا تحد کاشاور حدور می سفارش نه کرنا

۱۳۳۱ م ام اموسین حضرت عائش ہے روایت ہے قریش کو قار پیدامونی مخروی عورت کی چوری کرنے ہے (کیونکر وہ توسک شریفہ تھی)۔ اٹھوں نے کیا کون کہہ سکتاہے اس باب ہیں جناب رسول اللہ ہے ؟ موگوں نے کہا تی جررت تو سی میں تہیں البسہ اسامہ جو جناب رسول اللہ کا چہیتا ہے وہ کیے تو کیے (کیونکہ اسامہ



يُكُلُّمُ بِيهِ رِسُولِ اللَّهُ مَلِيًّا فَقُالُو ومنْ يَجْرَئُ عَلَيْهِ اللَّهِ السَّامَّةُ بْنُ رَئِمْ حِبُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنُّم فَأَنِي مِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه رسم لكنما يها أسماً بن زيد نسوك وَجُهُ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ مقال (﴿ أَتَشْتُعُعُ فِي خَدٌّ من خَلُودِ اللَّهِ )) فقال لهُ أَسَامَةُ سُنَعْبِرُ بِي يَا وَسُولَ اللَّهُ فَلَكَ كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُونُ اللَّهُ عَجُّنَّةً وَاخْتُطُبُ وَأَنَّى عَلَى اللَّهُ بِمَا هُمْ أَفْتُهُ لُمَّ وَانَ (﴿ أَمُّا بِغُدُ وَإِنَّمِا أَهْلِكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أنهيم كأنوا إذا سرق ليهم الشريف تركوة وإدا سرق فيهم الطعيف أقانو عليه الحذ وإني وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ أَوْ أَنَّا فَاطْمُهُ بِنَتْ لمحمد سراتت للطعث يندها ثئم أمر يصك الَّمَرَّأَةِ الَّذِي مَولَتَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا ﴾ قال أيوب قَالَ إِنَّ سهامِ قَالَ عُرُّوةً فَالْتُ عَالَمْنَةً فحشت نوبتها بلذ وتروحت وكات تأبيبي بعُد دلت فأرْقُعُ حاجمهَا إلى رسُون اللهِ مَثَالًا ١٤٩٧هـ عَلَ عَائِمة قالتُ كانتُ الرأَةُ محرومية ستجير المناع وتحجله فأمر البي عَلِيُّكُ أَنْ يَقَطِّع بَدُهَا فَأَنِّي أَقَلُهَا أَسَامَهُ بَنَّ رَيْدٍ فكنشوة فكلم رشول الله صلى الله عليه وسنم هيها أنم دكر بخو حديث اللَّبْ وَيُونُسُ \$\$ \$ \$ عن جامر انَّ المرأةُ منْ بني مخرُّوم سرف عاري بها اللَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ

یں جب کمہ نتخ ہوا جوری کی لوگوں ہے کہا کون کیے گا اس باب میں جناب رسول الله علی ہے انموں نے کہا اتنی جراأت كون کرمکٹاہے آپ کے مامنے موامات بن زیڈ کے جوچھٹا ہے جناب د سول الشرفة كا تروه مورت بناب رسول الشرفة ك یاس لا اُن کی اسامہ نے مفارش کی آب کے چہرے کا رنگ بول مي قصے ہے اور قرمايا توانقد تعالى كى حديث سفارش كر تاہے اسام ئے کہایار مول اللہ ا آپ میرے لیے دعا تیجے معافی کی۔ جب شام مولَ توجاب رسوس، للديكية كفرت موا اور خطب يزها يبل الله توٹی کی تعریف کی جیے اس کو شایان شان ہے پھر فرمایا بعد اس ے استم سے بہلے او گول کو جاہ کیا ای بات ہے کہ جب ان پی عزت دار آوی چوری کر تا تواس که چهور دیج ادر جب غریب نا توال كر تا توس يربد قائم كرت اور بي تو فتم ال كى جس ك ہاتھ بیں میری جان ہے آگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بھی چوری کرے تو اس کاما تھ کاٹ ڈانوز۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عهد مے کہا ( ہاتھ کائے کے ) بعد وہ چرر مورت میمی ہو گئ اور اس ے تکان کر بیا۔ وہ برے یاس آئی میں اس کے مطلب کو جناب دسول الله يكان عد عرض كرديل

۱۳۱۲ سم ام امو منین حضرت عائش سے روایت ہے ایک عورت مخزوی امہاب مانک کرلی پھر کمر جاتی۔ تو جناب رسوں اللہ نے منظم فرمایا اس کا جاتھ کائٹ کے لئے۔ اس کے کئے لوگوں نے امامہ سے سفارش کی امامہ نے جناب رسوں اللہ سے کہا۔ پھر اس طرح بیان کیا جیسے اور گزرل

۱۳۳۳ - اس سند سے بھی قد کوروبال عدید مروی ہے۔ ترجمہ ویل ہے جواویر کزراہے۔

( ۱۳۳۱ ) بند الیمی یہ بھی اس کی عادیت متی رہ ہا تھ اس جرم میں کنا کیو کہ ہے کر تکر جاتا سرقہ کیلی شیافت ہے۔ کشوائ کا بھی میک قبل مے عدد احمد غور انتخل کے فزو یک اس میں بھی ہاتھ کا کا جائے گا۔



معادب بأمَّ سمه رؤح اللَّيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَنَّم فقال اللَّبِيُّ عَلِيُّكُ (( واللَّه الوَّ كانتُّ فاطمةُ لقطفتُ ينجا فقُطعتْ ))

#### بابُ حدُّ النَّرْمي

# 1 # 1 اعلَ عَبَاده بْنَ الصَّامَتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَبْله وَسَلّم ور خُدُوا عَنِي خَدُوا عَنِي قَدْ جعل اللّهُ لَهُنَّ سَبِينًا الْمُكُو بِالْبَكُو عَنْدَ مَاتَةٍ وَنَفَيُ مَسَةٍ وَ لَئَيْبُ بِالْمُكُو بِالْبَكُو حَدْدُ مَاتَةٍ وَنَفَيُ مَسَةٍ وَ لَئَيْبُ بِالنَّبِ جَلْدُ مَاتَةٍ وَالرّجْمُ ))

عدد الله على معاور بهذا الرساد منه الدال كان الماسب وال كان الماسب وال كان سي الماسب وال كان سي الله على أنه الماسب وال كان أن الله على أنه على أنه وخية مان فأثرل عليه داف يوم فنفي كدين قيماً شري عنه قال (( خَلُو عَنّي قَفلاً جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سِيلًا النّبِ بالنّبِيو و لَبكرُ بالْبكر لئيب النّبيو و لَبكرُ بالْبكر خلد مائة ثم نقي مسة ))

١٧٤٤٧ عَنْ قناده بهد الْبِرْتَادِ عَبْر أَنْ مِي

حديبهما (ر البكر يجلد ويُنفَى والثَّيْبُ يُحَدُّ

#### باب. زناكي صركابيات

مو کوڑے نگا کرو طن ہے ہاہر کرویں کے ایک سال تک۔ ٤ ١٩١٧ - وی ہے جو اوپر گزر ۔ اس بش ایک سال کی مدت دور کوڑوں کا شار تبین ہے۔

اور بکر بکرے تو جیب کو مو کوڑے لگا کر سنگسار کریں گے دور بکر کو



وْيُوْحِمُ )) لَا يَدُّكُرُونَ سَنَّهُ وَلَا مِالْةً

يَابِ رَجْمِ النَّيْبِ فِي الرُّسَى

عَنْهُ يَعُولُ قَالَ عُمْرُ إِنْ الْحَطَّابِ وَهُوَ حَالَمُ عَنِي وَمُو حَالَمُ عَنِي وَمُو حَالَمُ عَنِي مِسْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَيْهِ وَمَلّمِ إِنَّ عَنِي مِسْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَيْهِ وَمَلّمِ إِنَّ الْحَقَّ مِثَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَكَانَ مِثَا أَنْولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَرَحْمُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَرَحْمُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ وَرَحْمُ فِي اللّهُ وَإِنْ الرّحْمُ فِي يَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ أَنْوَنِهِا اللّهُ وَإِنْ الرّحْمُ فِي يَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُنْ رَبِي إِنَّا الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَإِنْ الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَإِنْ الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَإِنْ الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَالْ الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَالْ الرّحْمُ فِي كَتَابِ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَنْ عَنْهُ مِنْ مُنْ رَبِي إِنَا الْمُعْمَ فِي كَتَابِ اللّهُ وَالْ الْحَبْلُ وَالْ الْمُعْمِلُ وَالْمُلْونُ الْمُعْمِلُولُ وَالسّاءِ وَدَا قَامَتُ الْمُنْهُ أَوْ كَانَ الْمُعْمِلُولُ وَالْعَلِمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْعَيْرِافِ

١٩ ٤٤٠ عنَّ الرُّقريُّ بهذا الَّإِنْ إِن

يَابِ مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّبِي عَالَ أَنِي مُرَازُةً رَصِيَ الله عَدُ أَلَّهُ قالَ أَنِّى رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَهُوَ فِي الْمُسْحِدِ فَنَاداهُ فَعَالَ

باب. شادی شده رانی کو سنگسار کرنے کابیان

۸ ۱۳ ۱۳ - عبداللہ بن عبال ہے دوایت ہے حضرت عمر جناب رسول اللہ علی حبر پر بیٹھے تھے انھوں نے کہا اللہ جل ثاند نے معرف میں کا بیٹا حق افران پر کتاب اللہ جل ثاند نے میں رقم کی آیت تھی۔ (اشبح و اشبخه ادا بیا مارجموهما) کی آیت تھی۔ (اشبح و اشبخه ادا بیا مارجموهما) کی اس کی طاوت مو قوق ہوگی اور تھم باق ہے)۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اور کھا اور سمجی تورجم کیا۔ جناب رسول اللہ نے اس اور ہم نے بھی آپ سے بعدر ہم کیا ایس کی اب جناب رسول اللہ نے اس اور ہم نے بھی آپ سے بعدر ہم کیا اور جم کیا۔ جناب رسول اللہ نے اس اور ہم نے بھی آپ سے بعدر ہم کیا اور جم کیا۔ جناب و سونیا اور گمر اور ہو جا ہی آپ کے بوا اور خواری جس کواللہ دی ان نے اسال (یہ کہنا حضرت عمر کا تھی ہوا کو جو اور خواری نے کی کہا اور گمر اور جو تھی ہوئی کی تاب بھی اس مختم پر اس مورج کی کہنا ہور گمر اور جو تھی ہوئی کی تاب بھی اس مختم پر اس مورج کی کہنا ہوں شاہر یہ جو تھی ہوں شاہر ہو کہ اور قائم ہوں شاہر یہ جو تھی نہوں شاہر یہ جو تھی ہوں شاہر ہو جو یا تو دورو تھی دین جب گاہ قائم ہوں شاہر ہو کہنا مورد ہو یا تو داقم اور کر ہے۔

۱۳۱۹ - اس سندے ہمی فد کورہ ہال حدیث مردی ہے۔ باب، جو شخص زنا کا اعمر اف کر لے اس کا بیان ۱۳۳۰ - ابو ہر برا ہے دوایت ہے ایک شخص مسلمالوں بل ہے آیاجتاب رسوں القد میلائے کے پاس معبد بیں اور پکارا آپ کو کہتے لگا رسول القد آجس نے دنا کیا آپ نے اس کی طرف سے منہ چیم

(۱۳۲۸) بنت توای سے کہا ہے صفرت می کافر ہے ہے کہ فورت کا بنب خاد تداور مونی ہے وہر عمل صور ہو کو اس کو زنا کی حد الگادیں ہے ۔ الگ کا بھی بھی قول ہے بشر طیکہ جبر بنداخ کر نا خابت ہواد راہ خورت پردلسی ہد موجو ہے کہ حمل خاد ندسے ہے۔ یا موتی ہے ہے۔ اور شاقی اور خبور طاق کے فزو بیک مرف ممل کے خمود ہوئے سے حد فریزے کی جب تک رنا کے کو اہذہ ہو ل بازنا کا افراد کر سے شاخی اور خبید اور طاق کے فزو بیک مرف ممل کے خمود ہوئے سے حد فریزے کی جب تک رنا کے کو اہذہ ہو ل بازنا کا افراد کر سے اور المام بالگ اور شافی کے خود کا جن ایو صفیعہ اور المام بالگ اور شافی کے خود بھی جار باد قراد کا فی ہوئے ہے۔ اور دیا الم بالگ اور شافی کے خود بھی جار جملوں میں جار باد افراد کر راج ہے۔ اور دیک الم بالک اور دیا تا ہے۔ اور مسمال کی جان میں مت دے۔ کید دوارت میں ہے کہ آپ سے اس جا سے اس سے کہ شایدا ہو گول سے بھر جانے اور مسمال کی جان میں مت دے۔ کید دوارت میں ہے کہ آپ سے اس جا



يَهُ رَسُونَ الله إِنَّي رَبَّيْتُ فَأَخْرَضَ عَنْهُ لَشَخَّى 
يَنْعَاءُ وَجْهِمُ فَقَالَ لَهُ يَهُ رَسُونَ اللهِ إِنَّى رَبَّتُ 
فَأَغْرَضَ عَنْهُ حَنَّى ثَنَى دَبكُ عَنْهُ أَرْبِعِ مُرَالِتِ
فَلَمْ شَهَادُاتِ دَعَاهُ 
وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعَالَ (﴿ أَبِكَ 
مُنُولًا )) قَالَ مَا قَالَ (﴿ فَهَلُ أَجْعَنْمُتُ )) قال 
فَعَمْ فَقَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ (رَ فَهَلُ أَجْعَنْمُتُ )) قال 
فَارْجُعُمُوهُ )) قال مَا قالَ (﴿ فَهَلُ أَجْعَنْمُتُ )) قال 
فَارْجُعُمُوهُ )) قال اللهِ عَلَيْهُ (رَ فَهْمُولِ يِهِ 
مَنْهُ عَالَمُ مَا يُعْلِمُ اللّهِ يَعْولُ عَكْمَتُ فِيمَنْ 
مَنْهُ عَالِمُ مُرَاتِكُ اللّهِ يَعْولُ عَكُمْتُ فِيمَنْ 
مَنْهُ عَرَجْمُنَاهُ بِاللّهِ يَعْلِمُ اللّهِ يَعْولُ عَكْمَتُ فِيمَنْ 
مَنْهُ مَرْجُمْنَاهُ بِاللّهِ يَعْولُ عَكُمْتُ فِيمَنْ 
مَرْبُ عَلَيْهُ اللّهِ يَعْولُ عَكُمْتُ الْجَعِيرَةُ 
مَرْجُمْنَاهُ وَلَمُعْتَلِي مَلْكُمْ أَوْلُولُ اللّهِ يَعْلِمُ الْحَمْرُةُ وَمُرْجَبِنَاهُ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

 ١ ٤ ٤ ٤ - وَرُوالهُ النَّبِتُ أَيْصًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْسِ
 بن حَالد بن مُساهِرٍ عَنْ ابن شهابٍ بهداً الْبَائَانِ مِثْلَةً

٣٤ ٤ ٢٠ عَنَّ الرَّعْرِيُّ بِهِدَا الْوِشَاد أَيْمِ رَمِي خَدَيْثِهِمَا جَبِيتُ فَالَ ابنُ شِهَابٍ أُحْبَرَيِي مَنَّ سَمِعَ خَابِر بَنَ عَبْد اللَّهِ كُمَا ذَكُو عُفَيْلُ.

# 2 & 4 - عن جابر بن عبد الله عَنْ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم محّو رِوَالِةِ عُمِيلٍ عَنْ الرُّهْرِيُّ عَن سعيدٍ وأبي سنمة عنْ أبي هَرَيْرَة

لیا وہ وہ مری طرف سے آیا اور کینے نگایار سول اللہ ایش نے رہا کیا۔

آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیم لیے بہال تک کہ چار باراس نے اقراد کیا۔ جب یا باراس اور پوچھا تو ویوانہ تو تیس ہے؟ وہ بولا تیسی۔ آپ نے فرسیا تو تھس ہے (بیٹی جب اس کے معی اوپر گزرے) وہ بولا بال ہاں۔ جب آپ نے معاب ہے۔ اس کے معی اوپر گزرے) وہ بولا بال ہاں۔ جب آپ نے معاب سے فرمایا اس کو نے جاذا ور سنگسار کرو بال ہاں۔ جب آپ نے معاب سے فرمایا اس کو نے جاذا ور سنگسار کرو اس سے معنوم ہو اکہ لام کا خود شریک ہونا ضروری نیس )۔ جا کہ اس سے معنوم ہو اکہ لام کا خود شریک ہونا ضروری نیس )۔ جا کہ کہا ہم نے اس کو رہم کیا عید گاہ میں (یا جناز گاہ میں تو وی نے کہا ہم نے اس کو رہم کیا عید گاہ میں تو وی لے کہا تھی ہو کا تیس ہے ۔ جب بھر دل کی تیزی اس کو معلوم ہو ئی گا تھی مید کا تیس ہے )۔ جب بھر دل کی تیزی اس کو معلوم ہو ئی تو تھا گا۔ پھر ہم نے اس کو حرہ میں پیا وہاں پھر وں سے مارڈ الا۔

کا تھی میجد کا تیس ہے )۔ جب بھر دل کی تیزی اس کو معلوم ہو ئی تو تھا گا۔ پھر ہم نے اس کو حرہ میں پیا وہاں پھر وں سے مارڈ الا۔

کا تھی میجد کا تیس ہے ۔ جب بھر دل کی تیزی اس کو معلوم ہو ئی تھر وں سے مارڈ الا۔

٣٣٢ - قد كوره بالاحديث ال مندسة بهي مروي بيد

اس سندے میں فاکور دیا ماحد ہے مروی ہے

الله کی قوم دالور سے میں کا حال ہو چھا۔ صور نے کہادہ حاصا ہوشیار آئی ہے۔ اس سے یہ نکلا کہ مجمون کا اقرار سیجے نہیں اور ساس پر حدو جب ہے دوراس پر دھائے ہے۔ (نوونگ)

' بودی رحمۃ القد طبہ ہے کہا شافعی اوراحمہ کے رو یک جس نے ذنا کا قرار کیا ہو رروہ پھر مارتے وقت بھا کے قراس کو مجھوڑر بینا چا ہے پھر گروہ اقرار سے پھر جائے قواسکو مجھوڑ دیں گے ورندر جم کریں گے۔ اور الک کے رویک س کا پیچھا کر کے مار ڈالٹا چاہیے اور صفر سے امام شافعیٰ کی دکس رہ ہے جو اید داؤد کی روایت ٹیل ہے کہ آپ نے قربایاتم ہے اس کو مجھوڑ کیوں ند دیا شاید وہ توہہ کر تااور اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قول کرتا۔ (ابھی مخضر آ)



عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَسَلَمْ رَصِي الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ وَسَلَمْ رَحُلُ لَعِيمَ أَعْصَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَحُلُ لَعِيمَ أَعْصَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحُلُ لَعِيمَ أَعْصَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ وَدَاةً فَشَهِدُ عَلَى فَصَهِ أَرْبَعِ مِرَّاتِ لِيْسَ عَلَيْهِ وَدَاةً فَشَهِدُ عَلَى فَصَهِ أَرْبَعِ مِرَّاتِ لَيْسَ عَلَيْهِ وَدَاةً فَشَهِدُ عَلَى فَصَهِ أَرْبَعِ مِرَّاتٍ لَنَّهُ فَي وَاللّهِ عَلَى فَصَهِ أَرْبَعِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَنِيهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَدَ وَمِي عَصَابِ عَلَيْهِ إِرَارٌ وَعَدَ وَمِي عَصَابِ عَلَيْهِ إِرَارٌ وَعَدَ وَمِي عَصَابِ عَلَيْهِ إِرَارٌ وَعَدَ وَمِي فَالَ وَعَدَ وَمِي مَقَالَ وَعَدَ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ وسنّم (( كُلُفَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسنّم (( كُلُفَ مَوْلُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهِ تَعَلّمُ أَحَدُ كُمْ اللّهِ تَعَلّمُ اللّهِ تَعَلّمُ أَحَدُ كُمْ اللّهِ تَعَلّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِي اللّهِ اللّهِ تَعَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ جَعَلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِلّهُ جَعَلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِلّهُ جَعَلْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِلّهُ جَعَلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ حَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ حَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ حَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

## 2 4 1 - عَلَى جَابِرِ بِنَ سَنْرُهُ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ نَحُوْ خَدِيثِو ابْنِ خَعَمْرٍ وْوَافَلَهُ

٣٢٣- جاير ان مرة سے دوايت بي ش في احز بن مالك کوریکھاجب وہ دائے گئے جاب رسول اللہ کے یاس وہ یک مخفل تے مُعَلَّنے ، نظیے ان برجاور نہ مقی (مینی اس وقت ان کا مدل نظا تھ)۔ العور نے جار بار زناکا آفار کیا۔ جناب رسول اللہ نے فرہا شايد توني (بوسه مير جو گايومساس كي جو گا) ي عزبول مبيس حتم خدا كى اس بالا كن في فرزاكي جب البي في ال كورجم كيا - بحر فرمايا جب ہم تکے ہیں جہاد کے لیے اللہ تعالی کی راہ سی توکوئی بیتھے رہ جاتا ہے اور آواز کرتاہے بری کی ی آواز ( جے بری جائے کے وقت جاتی ہے)اور دیاہے کی کو تحوز ادود ہ ( میسی جماع کر تاہے۔ وورھ سے مرومتی ہے) فتم خداکی اگر الله مجھ کو لدرم دے گا ایے کی پر توشی اس کوسر ادول گا( تاکہ دوسر وں کو عبرت ہو)۔ ١٩٢٥- جاير بن سمرة سے روايت بے جناب رسول الله كے پاں ایک ممکنا فخص محملیا مضبوط از اربندھے ہوئے آیا س نے زناكي تحار آب عدد وإراس كى بات كو ٹالا پيم تھم كياده سنگسار كيا كيا بعد ال مك آب ب ارمايا جب م كلت إن خداكي والا يس جها کے لیے تو کوئی نے کوئی تم میں سے بیچے رہ جاتا ہے اور بحری کی طرح آواز کر تاہے مکسی عورت کو تھوڑا دورہ ویتاہے۔۔ بھائک الله تعالى جب مرے قابوش ايسے تخص كودے كاش اس كوريك سن ادول گاجو نصیحت ہودوس ول کے لیے۔راوی نے کہاش ہے بہ مدیث سعد ان جیرے بیاں کا تھوں نے کہ آپ نے جار ہاد اس کی بات کو ٹالار

٣٣٣٦ - قد كوره بالاحديث ال مندس يحى مروى ب

( ۱۳۳۳ ) جنہ ہوسر ایو کا یوس کی کیا او کا مضور مطرت کانے قبا کہ دوائے قراد سے ہر جائے اوراس کی جان نکی جائے۔ اس مدیت سے میں انگا جو رتا کا آراد کرے قام اس کو اس طرح سے تعلیم حقوق العباد علی در ست محل نے ہم نالن میں مسجع ہے۔



شَبَّابَةً عَمَى قوالِهِ فردَّةُ مَرَّالِسَ وقِي حَدِيثُ أَبِي عديرٍ فرَدَّهُ مَرَّائِسِ أَوْ ثَلَاثُ

٧٤ عَلَيْهِ عَلَى الْبِي عَبْسِ أَنَّ اللَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال إلماعِرِ بَن مالِكِ أَحقُ ما بلَعْبِي عَلْن قال وَمَ بَنعث عَبِي قال (( بَلَغَيِي أَلْكَ عَلْن قال وَمَ بَنعث عَبِي قال (( بَلَغَيي أَلْكَ وَقَعْتَ بِخَارِيَةِ آل قُلْكِ )) قال نَعمُ قالَ فَشهد أَرْبُع شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمْرَ بِهُ فَرْحم

٤٤٧٨ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَجْئًا مِنْ أَسُلمَ يُغَالُ لَهُ مَاعِرُ بُنُ مَالِكُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ إِنِّي أَصِتُ فَاحَتَةُ فَأَقِيَّتُهُ علىُّ مَرْدُهُ اللَّهِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَنَّمَ مِرَارًا قَالَ تُمُّ سَأَلَ قَوْمَةُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْتُ إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ عَلِمًا يَرِى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مَنْ إِنَّا أَنْ يُقَامَ هِيهِ الْحَدُّ قَالِ عَرْجَعَ إِلَى الَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرِنَا أَنْ يُرْجُمُهُ قَالَ فَانْطَبَقَّنَا بِهِ إِلَى بقِيم الْعَرَاتِيرِ قَالَ هَمَ أُواتَشَاهُ رُكَ حَمَرَانَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْاهُ بِالْعِظْمِ وَالْمِدَرِ وِالْحِرَفِ قَالَ فَاشْكُ واشددُ، خَلْعَهُ حتَّى أَتَى عُرْصِ الْحَرَّة فانتصب ما فرميناهُ بجلامِيدِ الْحرَّةِ يعْيي الْحجارة حتى سَكَتَ قال ثُمُّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُلَّمَ خطيبًا مِنْ الْعَشِيِّ فَقَالَ (﴿ أَوْ كُلُّتُ الْعَلَقْ عُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلُّفَ رَجُلٌ فِي عِبَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ النَّيْسَ

۲۴۸ مبر ابو معید سے روایت ہے کی مخص قبیلہ اسلم کا جس کا نام ماحز من مالك تفاجاب رسول الله ك ياس آياد كن لك محد ے گناہ ہو ہے تر سر او بیچے بھے کو۔ جناب رسول اللہ کے کی باراس کی بات کو ٹال دیا پھر آپ ئے اس کی بات کو ٹال دیا۔ پھر آپ نے اس کی قوم سے یو جھااس کا عال ( کہیں مجنون تو نہیں ہے )۔ انھول نے کہا اس کو کوئی بیاری نہیں عمر اس سے ایا کام ہو گی ہے وہ سمجھتا ہے اس کا کوئی علاج تہیں سواحد قائم کرنے کے چر دواوت كر آيرسول الله كياس اور آب في حكم كياجم كواس كرمم كرف كاجم أس كول كرج القيع الفرلد (مدينه كا قبرستان ب یا اللہ میرا مدلن بھنچ کو کروے) کی طرف سہ ہم نے اس کو ماند حاسہ اس کے مے گڑھا کھووے ہم نے اس کو مار الذیوں اور و سیوں اور منظیرول سے وہ دوڑ کر بھاگا ہم بھی اس کے بیٹھے بھا ک یہاں تک کہ حرویش آیا۔ وہال خمور ہواتو ہم نے حرہ کے پھر وں سے مارا وہ شنتڈا ہو گیا۔ پھر شام کو جناب رسول اللہ مخلبہ پڑھتے کو كر عروع أور فربليجب بم علت بين الله كي اوش جها كوكوني شد کوئی مارے مجھے روکر مکری کی آواز کر تاہے۔ جھ ہر طرور ک

( ۱۳۳۸) جند باند هنا تو کسی کے دویک صروری نہیں گڑھ کودے بی نظام کا خلاف سے۔الک اور ابو سید اوراحیا کے دویک سرویا عورت کسی کے لیے گڑھنانہ کھوونا چاہے اور قمادہ اور ابو تو سف کے فزدیک دویوں کے لیے گڑھ کھوونا جا ہے اور بو صیفہ ہے بھی ایک رویت میں ہے اور بالکید کے قرریک جس کارجم شہادت ہے جو اس کے بیے گڑھ کھودیں اور جس کا قرارے ہواس کے بیے یہ کھودی۔ ان



علىُّ أنْ مَا أُولَى يَرْجَلِ فَعَلَ ذَٰلِكَ إِنَّا مَكَلَّتُ بَهِ )) قَالَ مِمَا ﴿ اسْتَغْفُو لَهُ وَلَا سَيَّةً ﴾)

ہے جو کوئی شخص اب کرے میرے پال نایا جائے تو بی اس کو مزا دوں۔ پھرنہ آپ نے دعائی اس کے لیے نہ اس کو برا کیا (رعااس لیے خیس کی کہ اور کوئی اس طبع سے یہ کام نہ کر جیشے اور برااس لیے خیس کہا کہ اس کے گناہ کا تدارک ہو گیادراس کی توبہ قبول بوگئی)۔

۳۳۲۹ - ونی جواویر گزدا۔ اس میں بیہ کہ آپ شام کو خطیہ
کے سے کوڑے ہوئے آواللہ تعالی کی جمدو تعریف کی پیمر فرہ یو
بعد س کے کیا حال ہے لوگوں کا جب جم جہاد کو جاتے ہیں تواں
میں سے کوئی چیچے رہ جاتا ہے ور لی آواز تکا آنے جیے کری۔
اخیر تک۔

• ۱۲ ۱۲ اس سندے بھی تہ کورہ بالاحدیث مروی ہے۔

۱۳۳۳ برید آسے روایت ہے اعزین مالک رسول اللہ عظام کے پاس آیا اور کیے لگایار سول اللہ اپاک بیجے بھی کور آپ نے رایا اللہ اپاک بیجے بھی کور آپ نے رایا ارب کا اللہ تعالی سے جمعش مالک اور تو بر کر تھوڑی وور وہ مول اللہ پاک بیجے بھی کور وہ موٹ کر گی بھر آیا اور کہنے لگا پر سول اللہ پاک بیجے بھی کور آپ نے ایس می فرایا جب چو تھی ہر عبہ ہوا تا آپ نے فرایا جس کے فرایا جس کے ایس کے فرایا جس کے فرایا اللہ کی جو تون ہے ؟ معدم ہوا جمول اللہ کی تیں ہے گا کہ فرایا کیا اس کو جنون ہے ؟ معدد م ہوا جمول اللہ کی تیں ہے گا کہ فرایا کیا اس کے شریب یں ہے گا کیک محموم ہوا جمول اللہ کیں ہے گا کہ فرایا کیا ہوا ہو کوئی ہوا جمول اللہ کیا ہوا ہو کہ کوئی ہوا جمول کوئی ہوا جمول کھڑا ہوا

2279 عن دارد بهت الوساد مثل معاة وقال بي الخديث فقام الله على المعتبي الخديث فقام الله على المعتبي الله من العشي معلى أمان (ر أمّا بغد فينا بنل أقوام إدا غروا يتخلف أخدهم عن له بيب كيبه التهم ولم يقل في عباله )

\*\* \*\* \*\* عَلَّ دَارُدُ بهدا الْإِسْنَادِ بقص هذَا
 الْحدیث عَیْر أَنَّ بِي حَدِیثِ سُفْیَانَ مَاغْرَف
 بالرَّنی ثَمَاتُ مرَّاتِمٍ

الا اور شائعیہ کے بردیک مردیکے لیے مدکھودیں لیکن خورت کے باب میں تین اول ہیں۔ کیسید کہ مید تک کڑھا متھی ہے تاکہ اس کامتر ر کھے۔ دوموا سد متھی ہے شد کر دہ بلکہ عاکم کی دینے پر ہے۔ تیموا یہ کہ گوائی کی صورت میں منتخب ہے اور اقراد کی صورت میں منتخب نہیں تاکہ اس کو ہونا کے کاموقع ہے۔ (یووی مختم ا)

(۱۳۹۳) ہنا ہودی کی کہائی صدیت ہے یہ شکاہ کہ حدے گزاد مت جاتاہے اور یہ حراق موجودہے عبادہ بن صاحت کی روایت میں ہے کہ جس نے ایساکوئی گزاد کیا پیم و تباش اس کو مرافی تو وی کفاروہ و گیا۔ اور ہم خیس طائے کسی کا اختلاف اس جس اور یہ بھی جا بت عواقع

حَتَّى إِذَا كَانَبُ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُونُ اللَّهِ (( فِيمَ أَطَهُرُكُ )) فَقَالَ مِنْ الرَّبَى مَسَأَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَبُهِ جُنُونٌ )) فَأَخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَنُّونَ فَقَالَ (( أَشْرِبَ خَمْرًا )) فَقَامَ رَجُنُ دَسَتُكُهُهُ فَسَمْ يَجِدُ مُنَّهُ رِيحٍ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ أَرْبَيْتَ فَقَالَ مَعْمُ فَأَمَّرٌ بِهِ فَرُحمٌ فَكُلا النَّمِنُّ هِيهِ مَرْتَتَهِي قَائِلٌ يَقُولُ لَمَدُ خَلَكَ نَقُدُ أَحَاطَبُ بِهِ خَطِيقَتُهُ رَفَائِلُ يَقُولُ مَا تُرَبُّهُ ٱلْمُصَلُّ مِنْ مُوبَةِ مَحْمِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ ﴾ فَرصعَ يَدَهُ مِي يَدِهِ ثُمَّ قالَ اقْتُلِّي بِالْحِجَارَةِ قَالَ عَبِينُوا بِعَلِكَ يُوْمَيِّنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمُّ خَاءُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ حُلُوسٌ مَسَلَّمَ ثُمٌّ حَلَّى قَعَالَ (﴿ اسْتُغَفُّورُوا لِلْمَاعِرِ لَى قَالِكِ ﴾) قَالَ فَقَالُوا عَمَرَ اللَّهُ لِمَاعِرِ بْنِ مَالِسُو قَالَ مَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ ﴿ رَ لَقَدَا فَابِ قُوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنِ أُهُمْ لَوَصِيعَتُهُمْ ﴾) قَالَ ثُمُّ خَانِنَهُ الرَّأَةُ مِنْ عَامِدٍ مِنْ الْأَرْدِ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ طَهِّرْبِي مُنَّالَ ﴿﴿ وَيُحْتِ ارْجِعِي فَاسْتَنْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إَلَيْهِ ﴾) مُقَالَتْ أَرَاكَ أَرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَي كُمَّا رَدُّدُتُ مَاعِرُ إِنَّ مَالِكِ قَالَ وَمَا دَاكِ قَالَتُ أَبَّهَا حُبُلِّى مِنْ الرُّنِّي مُقَالَ ادَّتِ قالتُ مَدَّمْ مُعَالَ لَهَا ﴿ خَنَّى تَصْعِي مَا فِي بَطْيِلُكِ ﴾} قَالَ فَكَفَّلُهَا رجُّلُ مِنْ الْمُأْتَصَارِ خَتَّى وَصَعْتُ عَانَ فَأَتَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ قَدْ وَصَمَتْ لْعادِيبَةُ مَعَالَ (﴿ إِذَّا لَا مرْجُمُهَا وَمَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ

اوراس کامنہ سوجھ اوشر ب کی ہو تبیں یائی پھر آپ نے قرایا ( و الراسي ) كيا تو الدنا كيا؟ وه بولا باس آپ في محم كياوه مچھروں سے مارا کمیااب اس کے باب بیں لوگ دو فریق ہو گئے ، یک تو بیہ کہتا ہا فڑ تباہ ہوا گمناہ نے .س کو تھیر لیا دوسر ایہ کہتا کہ ماع کی توبے سے بہتر کوئی توبہ مہل وہ جناب، سول اللہ کے پاس آیا او رایتا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کینے لگا بھی کو بقرول ے مار ڈالے وو تین رن تک لوگ بی کتے رہے بعداس کے جناب رسول اللہ تشریف استاورسی بر بیٹے تھے آپ نے سمام کی چر بیٹے فرمایاری و گو ماعرا کے بیے سحاب نے كهاالقد يخشهٔ ماعز بن «لك كو-جناب رسول الله صلى لله عليه وسلم نے فرمایوں عزے ایک توب کی ہے کہ اگروہ توبہ ایک امت کے لو گور، شرر یا نثی جائے تو سب کو کانی جوج ئے بعد اس کے آپ ك إلى ايك عورت آئى عامد كى (جوايك شاخ ب) از دكى (ازد ایک قبیلہ ہے مشہور)اور کئے تکی یار سول اللہ اپاک کر دیجئے جھ کو۔ آپ نے فروا اری جل اور دعا مانگ للہ سے بخشش ک اور توبہ کر اس کی در گاہ میں عورت نے کیا آ ب مجھ کو لو ثانا عائے ایل جیسے ، عز کور ٹایاتی آب نے فرمایا تھے کیا ہوا؟ وہ بوں میں پیٹ سے موں زنامے آپ نے قربیا توخود ؟ س نے کہماں آپ نے فرمایا اچھ کھیر جب تک تو جنے (کیونک صد کار جم منیس موسکا اور اس پر اجماع ہے ای طرح کو ڈے لگانا یہال تک کہ وہ ہنے) ہم ایک انصاری مخص نے ہیں کی خر کیر ن اپنے وّ مدلی جنب وه جی توانصار کی جناب رسول انتد مسنی انتد علیه و سلم مے پاس آیااور عرض کیا عامدیہ جن چک ہے آپ نے فریا ایمی تو ہم اس کورچم نہیں کریں گے اور اس کے بیچے کو ہے دووھ

> لك كه كبيره كناه يكي توبد سے معاقب موجاتا ہے۔ اور اس براہوں ہے مسلمانوں كااور كلّ بيل بن مباس كا اختاب ہے۔ مجان اللہ بيا خالد بيا خورت بعث اور جو أنت على مرووں سے دیاوہ متحی۔ اللہ فوائی اس كو بخشے۔



أَيْرَامِيعَةُ )) عقامٌ رَحَلُ مِنْ الْأَنْصَارِ عقال إِلَيُّ رضاعُهُ يَا لِيُّ اللَّهِ قَالَ فَرَحِمِهِ.

\$ \$ \$ \$ – غَنْ بُرَيْدَةً رَضِينَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ مَاعِزَ بْن مَايِثِ الْأَمْلُويُّ أَتَى رَسُرِلَ قُلُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَّمَّ فَعَالَ يَا رُسُولِ اللَّهِ إِنِّي قَمَّا ظَلَمْتُ نغمبين وَرنيْتُ وإنَّى أَريدُ أَنْ تُعلِمُونِي مَرَدَّةً فَسَمَّا كَانَّ مِنْ الْعَدِ آتَاءُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَتُ رَبُّت مِرَدَّةُ النَّائِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِلَى قَرْبِهِ مَقَالِ ﴿﴿ أَتَعْلَمُونَ مَقَلَّلِهِ بَأْسًا تُمْكِرُونَ مَنْهُ طَيْبًا ﴾؛ فَمَالُو مَا مُعْسَمُ إِنَّا وميَّ الْعَقْلِ مِنْ صَابِحِينًا هِيمًا مَرَى فَأَلْنَاهُ التَّابِيُّهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْمِنَا مِسَالًا عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ فَا نَأْسَ بِهِ وَمَا يَعَقُّلِهِ فَلَكُ كَانَ الرَّالِعَهُ حَفَرَ لَهُ خُمْرُهُ ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَرَّجَمْ قَالَ مَجَاءَتُ الْعَامِدِيَّةُ مَمَّالَتُ يَه رِسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّ رِبَيْتُ فَطَهُرُبِي وَإِنَّهُ رَدُّهَا فَنَمًّا كَانَ الْعَدُّ فَالْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ بِم تُرُدُّنِي لَعَلُّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كُمَّ رَدَدُكَ مَاعِرًا مَرَالُهُ إِنِّي لَمُعْلِمَ قَالَ إِنَّا لَا إِزْ قَافُهُمِي حَتَّى تُبِدِي )) فَلَمَّا وَلَسَتَ أَتَّتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْفَةٍ تَالَبُ هَٰذَا قَد رَلَدَّتُهُ فَانَ ﴿ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ ﴾ مَلَمَّا عَطَمَتُهُ أَتْنَهُ بِالصَّبِيِّ فِي

کے نہ چھوڑیں کے ایک محص تصاری بولا یا رسول اللہ! ش بي كودوده إوالون كارتب آب ماس كورجم كيد ٣٣٣٧- حضرت بريرة ب روايت ب والزين الك الملي آئے جنابرسول الله عَلَيْظَة كے ماس اور كہتے لكے مار سور ماللہ الله نے علم کیا؛ بی جان پراورزنا کیا ہیں جا ہنا ہوں کہ آپ جھ کویاک كريس آب في ان كو يجير وياجب دوسرا دن جوا لوده إمر آك اور کہتے لیکے بیار سول اللہ ایس نے رتا کیا۔ آپ نے ان کو پیسر دیا۔ بعدام کے ان کی قوم کے ہاس کسی کو بھیجااور در وشت کرایاال می عقل میں یکھ فتور ہے اور تم نے کوئی بات بیمی ؟ انھوں نے کہا ہم تو کھ فتور خیں جائے اور ان کی عقل اچھی ہے جہاں تک ہم سجھتے میں۔ پھر تیسری بار، عرف آے آپ فان کی قوم کے یاس پھر بھی اور بھی دریافت کرایا معوں نے کہال کو کوئی جاری شہیں۔ان کی عقل میں کھ نور ہے۔ جب چو تھی بار وہ آئے (او را نموں نے میں کہایس نے زنا کیا ہے جھ کویاک سیجے حال تکد توب سے مجی یا ک يوسكتي تقي عمر ماعز " كوشك بهواك شايد توبه تبوب ند بهو) تو آپ نے بیک گڑھاان کے لیے محدواہ محر تھم دیا وہ رہم کئے عجمة اس کے بعد عامد کی عورت کی اور کہنے کی بارسول اللہ میں نے زنا کیا بھے کویاک بھیج آپ نے اس کو پھیر میاجب دومر دی ہواال نے كبيار سول لله أب مجه كيون لونات بن شيد آب ايس جرانا جاہے ہیں جیسے ماعز کو پھر اپر تھا تھم خدا کی ٹی تو صالمہ جو ل( تواب وَمَاكِمَ كِي مُلِكَ مِي) آبِ في قريليا فيها أكر الوحيس لو في (اور توبيه

الاسمال المرائد المرا



يُدهِ كِسْرَةُ عَبْرٍ فَقَالَتَ فَلَا يَا بِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَنْهُ وَفَدْ أَكُنَ الطَّعَامَ فَلَعْعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِعِينَ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُمِرَ فَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِعِينَ ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَحُمِرَ فَهَا إِلَى رَجُلُوهِ مَنْ الْمُسْلِعِينَ حَالِدُ أَنْ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ سَبُّهُ إِيَاهًا فَقَالَ (( فَهَلًا يَا حَالَمُ عَلَى اللَّهِ وَسَنَّمَ سَبُّهُ إِيَاهًا فَقَالَ (( فَهَلًا يَا حَالَمُ عَلَى اللَّهِ وَسَنَّمَ سَبُّهُ إِيَاهًا فَقَالَ (( فَهَلًا يَا حَالَمُ فَوَالَّذِي نَصْبَعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَوَالَّذِي نَصْبَعَ بَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَوَالَدِي نَصْبَعَ بَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَوَالَّذِي نَصْبَعَ بَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ إِلَيْهًا فَقَالَ (( فَهَلًا يَا حَالَمُ فَالَهُ فَوَالَدِي نَصْبَعِ لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهًا عَلَيْهًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَا عَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كرك ياك بولا تبيل يا الى بلكه دنيا كى سرا ى جا اتى ب ) أوجا جننے کے بعد آنار جہ وہ جن تو بچہ کوا یک کپڑے میں لیبیٹ کر لائی آپ نے فریاای کو تونے جنااب جااس کو دودھ پاجب اس کادودھ ہے تو الشائعی اور احمد ور الحق کا بھی قول ہے کہ عورت کورجم نہ كريں كے جننے كے بعد بھى جب تك دود هد كا بند و بست ند بهوورت دودے چفنے تک انتظار کریں کے اور امام ابو حیف اور مالک کے تزديك جنتے ى رحم كريں مكے\_) بىب اس كادودہ چمنا تودہ بنچ كو ے كر آئى اس كے ہاتھ يى رون كا ايك كوا تمااور عرض كرے م کی اے بی اللہ کے ش نے اس کا دورہ چھڑ ادیااور یہ کھا تا کھائے لگاہے۔ آپ نے وہ بچر ایک مسمان کو دے دیا پرورش کے لیے بھر تھم دیااورا کی گڑھا کھووا گیااس کے سینے تک اوراو گول کو تھم ویاس کو سنگسار کرنے کا۔ خالعہ بن ولیڈا کیک چھر لے کر آئے اور اس کے سریر مادا تو خون اڑ کر خالد کے مندیر کرا۔ خالد نے اس کو براکہاریہ براکہناال کاجناب رسوں اللہ نے من میا آپ نے فرمایا خرواراے فالد!ابیامت کوشماس کی جس کے باتھ میں میری جان ہے اس نے اسی ترب کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے وال (جو لو گول پرظلم کر تاہاد، حقوق العباد میں گرفتار ہو تاہے اور سکینوں کو ستاتاہے) الی توبہ کرے تواس کا گناہ بھی بخش دیاج سے (حالا لک ووسری حدیث میں ہے کہ ایبا شخص جنت میں نہ جائے گا)۔ کھر تحم کیا آپ نے اس پر ماز پڑھی گی اور وہ و فن کی گئی۔

ساسوس مران بن صیری سے روایت ہے ایک عورت جید کی رسول اند عظافہ کے یاس آئی اوروہ حاملہ تنی زناہے۔ اس نے کہا

٣٢ عَنْ عِنْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ رَضِيَ الله
 عَنْ عِنْرَانَ بْنِ خُصَيْنَ أَنْتُ نَبَى اللهِ صَلَّى الله

الله پڑھے۔ اور قادہ کے مرد میں وردا ترتاح نماز ریز میں مہال تک کہ اساق اور فیار اور الل حدد دو فیر دیر بھی ادراس مورت نے قابیانام کیا تھا کہ مردول ہے بھی دشوارے اور میرے تردیک تواس مورت کاور جہاور موتیہ حضرت کی نماز کے طفیل سے الی دیا نے کے اوریا ماور صفاحت بھی بڑے کرے۔ واللہ اظم یا اصواب

(۱۳۳۳ مر) ۲۲ سمال افتد البي عورت كاكيا كينا افتد تعالى اس كو رفت ادر اس كدورسيد بلند كرسد ادر چي د صد سد يهم كلا كارال

عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِي حَبِي مِنْ الرّبِي فَعَالَتْ يَا سِيُّ اللّهِ أَصَبَّتُ خَدًا فَأَقِينَهُ عَنَى فَدَعًا نِينَّ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلِيْهَا فَقَالَ (رَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِيْهَا ) فَعَلَ قَامَرَ بِهَا نِيلَا لَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم فَشَكّتُ عَلَيْهَا يُنَائِهَا اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم فَشَكّتُ عَلَيْهَا يُنَائِهَا اللّهِ صَنَّى عَلَيْهَا يُنَائِهَا ثُمْ أَمْرَ بِهَا فَعَلَى مَنْهُم عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ ثُمْ أَمْرَ بِهَا فَرَبِيهَا لَهُ أَمْرَ بِهَا فَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ وسلّم فَشَكّتُ عَلَيْهَا يُنَائِهَا ثُمْ مَنْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ فَيَعَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ فَيْ اللّهِ وَقَدْ رَبّتُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ فَيْ اللّهِ وَقَدْ رَبّتُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ لَيْ اللّهِ وَقَدْ رَبّتُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهِ اللّهُ وَقَدْ رَبّتُ فَقَالَ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ ال

اے نی اللہ کے بیل نے حد کاکام کیا ہے تو جھے کو حد لگاہے۔ جناب
دسول اللہ فی بیل نے ولی کو بابیا اور قربایا اس کو چھی طرح و کے
جب وہ ہے تو ہر ہے ہائی الے کر آ۔ اس نے ایس تی کیا پھر جناب
رسول اللہ نے اس عورت کو تھم دیا اس کے کپڑے مغیوط با ندھے
گے (تاکہ سرز کھیے تو وی نے کہ عورت کو بھیا کر دہم کریں
گے او و مرو کو کھڑ کر کے جہور کا بی قول ہے اور ہالک کے
دو و مرو کو بھی بھی کی گے۔ جبور بعصول نے کہ ایام کو اعتیاد
ہے۔) پھر تھم دیا وہ رجم کی گئی بعد اس کے اس پر نماز پڑھی ا
حضرت عرف نے کہایا رسول اللہ اس اس کے اس پر نماز پڑھی ا
می توزناکیا تھا؟ آپ نے قربیاس نے تو ہے جی تو کی اور اس کی تو بس اس
کی اور اس کی اور اس کے مرز آو میوں پر تقسیم کی جائے تو کائی ہو جائے
کی کی کر مرد یہ سے مرز آو میوں پر تقسیم کی جائے تو کائی ہو جائے
جان طورا کے واسطے وے دی۔
جان طورا کے واسطے وے دی۔

££££ حَنْ يَحْتَى بِّنَ أَبِي كَذِيرِ بِهَا الْإِسَادِ بِنْلَهُ مِنْ أَبِي كَذِيرِ بِهَا الْإِسَادِ بِنْلَهُ مِنْ وَرَيْدِ £££ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَصِي الله عَنْهُ وَرَيْدِ بِن حَالِمِ الْحُهْمِيُّ لَيْهَا قَالًا إِنَّ رَجُمًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِا رَسُولَ اللهِ أَنْسُلُكُ اللهِ إِلَّا فَصِيلَت بِي فَقَالَ بِا رَسُولَ اللهِ أَنْسُلُكُ اللهِ إِلَّا فَصِيلَت بِي بِكَامِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ بِهُ وَمَلَى اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ فَقَالُ الْحَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ اللهِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

۳۳۳۳ - الر سندے مجی نہ کورہ بالا عدیث مردی ہے۔
۱۳۳۳ - الر ہر میرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد جنی رسی اللہ عنہ
سے روایت ہے ایک خفص جنگی جناب رسول اللہ کے پاس آیااور
کہنے نگاش آپ کواللہ کی شم دیتا ہوں آپ میرا فیصلہ للہ کی کہاب
کے موافق کرو بیجے۔ دو سرا اس کا حریف دہ اس سے زیادہ مجھد ار
تھا بولا بہت اچھ آپ اللہ کی کہاب کے موافق تھم کیجے اور اذان

الله دوسيابون كى بعى مففرت كرست

جو کام اس محورت نے کیا ہے وہ اس واقت میں ایتھے دیتھے ہزرگ عاموں اور ور بیٹوں سے مجمی د شوار ہے۔ جال دریتا تو بہت ہوا کام ہے ذرای ہے عزتی یاد نیا کی تکلیف اور مختی مجمود میں کے لیے گوارہ کیس کرتے اور و نیاد اور میا گا داور چاچو می بیس ایسے عمر تی ہیں کہ وین کو بالا کے طاق رکے دیا ہے۔

(۳۳۶۵) ان تودی نے کہا نیس کو اس لیے بھیجا کہ وہ خورت کو مطلع کرے کہ اس فیص نے اسپیٹ بیٹے سے کھے پر ڈنا کی تیمت کی ہے اور تو ک کو حد قد ف لکواسکتی ہے گرہ سے رنا کا قرار کرے توحد قذف واجہ بند ہوگی ہاکہ خورے پر زنا کی مدجو گی اور یہ تاویل ضرور کی کس نیے کہ رنا کی حد کے بے انیس کا بھیجنا ضرور ک نہ تھا بلکہ گررائی اقرار کرے تب بھی اس کی تعلیم و غیرہ مستحب جیسے اوپر گزر چکان



مُعَمَّ مَاهُمَ يَنْكُ بِكِنَابِ اللّهِ وَأَدَلَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ قُلْ قَالَ إِلَّ النّبِي كَانَ عَلَيْمَ عَلَى هَذَا هَرِي بِالرَّابِةِ وَإِنّي أَعْبِرْتُ أَنْ عَلَى النّبِي الرَّجْمَ عالمَدَيْتُ مَنْهُ بِعالَةِ هَنَاةٍ وَرَدِينَةٍ عَلَى الرّبَعْمَ عالمَدَيْتُ مَنْهُ بِعالَةِ هَنَاةٍ وَرَدِينَةٍ مَسَالَتُ أَعْلَى الْمِنْةِ عَلَى المَرابَةِ عَلَى الرّبَاعِ عَلَى الرّبَةِ وَتَعْرِيبُ عَمْ وَأَنْ عَلَى الرّبَةِ الْوَلِيدةُ الرّبَعْمُ وَاللّهِ الْوَلِيدةُ الرّبَعْمُ وَاللّهِ الْوَلِيدةُ وَتَقْرِيبُ اللّهِ الْوَلِيدةُ وَتَقْرِيبُ عَلَى الرّبَالِي اللّهِ الْوَلِيدةُ وَتَقْرِيبُ وَالْفَعْمِينُ يَشْكُمُمَا بِكِتَابِ اللّهِ الْوَلِيدةُ وَتَقْرِيبُ وَالْفَعْمِينُ يَشْكُمُمَا بِكِتَابِ اللّهِ الْوَلِيدةُ وَالْمُولِ اللّهِ عَلَيْكُ مَا الْمِلْكُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهِ وَتَقْرِيبُ عَلَيْهِ وَاعْلَى الرّبِعُمْ اللّهِ اللّهِ الْمُؤلِقِينَ الْمِلْكُ مَا عَلَيْهِ وَاعْلَى الرّبِعُمْ اللّهِ الْمُؤلِقِ فَلْهُ وَلَاللّهِ عَلَيْكُ مَا عَلَى الرّبُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاحْدِي لَكُولُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْمُؤلِقِ فَلَا اللّهِ عَلَيْكُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤلِقُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بَابِ رَجْمِ الْمَهْوِدِ أَهْلِ الدَّهْةِ فِي الرُّنَى اللهُ الدَّهِ فِي الرُّنَى اللهُ وَمِ الْمَهْوِدِ أَهْلِ الدَّهَةِ فِي الرُّنَى اللهُ عَمْر رَصِينَ اللهُ عَنْهِ اللهِ مَنْ عَمْر رَصِينَ اللهُ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهِ مَنْ اللهُ عَنْهِ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ رَبَ فَالطَلَلَ وَسُلُم أَيْنَ يَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ رَبَ فَالطَلَلَ وَسُلُم أَيْنَ يَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ رَبَ فَالطَلَلَ وَسُلُم أَيْنَ يَهُودِيَّ فَعَانَ (( فَا لَكُودَا فَقَانَ (( فا لَحَدُونَ فَقَانَ (( فا لَحَدُونَ فَقَانَ (رَبِي فَالْوا لَمُحَدُونَ فِي الْتُورَاةِ عَلَى قَنْ زَبِي )) قالُوا لَحَدُونَ فِي الْتُورَاةِ عَلَى قَنْ زَبِي )) قالُوا لَمُحَدُونَ فِي الْتُورَاةِ عَلَى قَنْ زَبِي اللهُورَاةِ لَمُ اللهِ وَمَعْمَا وَيُحَلَّفُ بِهِا فَالْ (( فَأَنُوا بِالْتُورَاةِ لَيْ اللهُورَاةِ لِيَا فَعَرَعُوهُا بِهَا فَالْ (( فَأَنُوا بِالْتُورَاةِ لِيَا فَرَعُوهُا بِهَا فَالْ وَلَا يَبَالِهُورَاةِ لَا لَهُ مِنْ وَمَنْعَ الْفَتَى اللهِ يَهُونَا بِهَا فَعْرَعُوهُا حَتّى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )) فعالْوا بِهَا فَعْرَعُوهُا حَتّى اللهِ يَهْرَا بَهِ اللهِ فَرَاءِ اللهُ فَي الْمُعْمَ وَعَرَا مِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا وَمَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُا وَمَ وَرَاعَةً اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

دیجے بھ کوبات کرنے کا۔ آپ نے اربایا کہ اس نے کہ جرا بین اس کے گھر توکر تھااس نے زناکیا اس کی پی پی ہے۔ بھ سے لاگوں نے کہا تیرے بیٹے پر رجم ہے میں نے اس کا بدل دیاسو کریاں اور ایک لونڈی۔ پھر بیل نے عالموں سے پوچھاا نموں نے کہ تیرے بیٹے کو مو کوڑے پڑناچا ہے اور یک برس تک جااوطن کری تی ہے اور اس کی بی پی پر رجم ہے۔ جناب رسول اللہ نے قربایا میں تم دوقوں کا فیصلہ اللہ کی تماب کے موافق کروں گا۔ ویڈی اور بھر لے اور تیرے بیٹے کو مو کوڑے گئیں کے اور اس کے اور میں بی بیسے کو مو کوڑے گئیں کے اور اس کے برس حک جواوش کریں کا جواد کی بیسے اور بیرے اور سے اور کی بیسے کو مو کوڑے گئیں کے اور اس کے برس حک جواد خی رہے۔ اور سے انسی (بن خواک اس کے بور محال اس کی بو اگر وہا فرد کرے زناکا میلی بو اس کے وہاں ہے باس جااکر وہا فرد کرے زناکا شواس کور جم کر دو ہی کواس کے پاس جااکر وہا فرد کرے زناکا نے حکم دراوور جم کر دو ہی کواس کے پاس کے اس نے اقرار کیا آپ نے تھم دراوور جم کی گئی۔

المسومام السمند محل قد كوره بالاحديث مروى ب

باب: فی یہودی کو زنامیں سنگسار کرنے کا بیان کے سوس میں جو اللہ بین عرقے دوایت ہے جناب دمول اللہ بی کے پائی ایک یہودی مرد آیاادرا کی یہودی خورت آل دونوں نے زنا کیا تھا آر جناب رسوں اللہ تخر بیف سند گئے یہود کے پائی اور بی یہود کے پائی اور بی یہود کے پائی اور بی تھا آر جناب رسوں اللہ تخر بیف سند گئے یہود کے پائی اور بی کا مند ادھر اور ایک کا مند ادھر کی امند اوھر کا مند اوھر کی مند اوھر کا مند اوھر کی ایک کا مند اوھر اور ایک کا مند اوھر کی ایک کا مند اوھر کی وہوں کا مند ویکھیں۔

ایسی ووٹوں کی وہو گئی رہنی ہے تاکہ لوگ دولوں کا منہ ویکھیں۔
ایسی ووٹوں کی وہو گئی رہنی ہے تاکہ لوگ دولوں کا منہ ویکھیں۔
ایسی ووٹوں کی وہو گئی اس ایک بیک کا مند اور ایک کا مند اور آگر تم بی کی ایس آئی توجو کہ کہا تھا اس آئیت پر رکھ دیا اور آگے وہو گئی جو کہ دیا اور آگے مائی جو اور ایک عائم جو اور ایک عائم جو

(٣٣٣٤) جن لودي في ماس مديث سير تكاكر كالرير مناكي عدواجب بادراس سي تكال سي ودند تحس كيم يو كالور كالرول يرفران على المراس مدافق علم وينا جاب اور آب في يبوديون على يرفران على علم وينا جاب اور آب في يبوديون على



عمل لَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ وَهُو مَعَ رَمُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّمَ مُرَّةً فَنَيْرَفَعَ بِنَةً عَرفَعِها اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّم مُرَّةً فَنَيْرَفَعَ بِنَةً عَرفَعِها اللهُ الرُّحْم فأمر بهما وسُولُ اللهِ مَنَّى فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَعْم فَرْحِما بَأَنَّ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عَمْر كُنْتُ فِيمَنْ رَحْمهُما فَلْقَدْ رَأَيْنَهُ يَقِيهِ مِنْ فَحَمْهُما فَلْقَدْ رَأَيْنَهُ يَقِيهِ مِنْ الجَحَارة مَسْبه

الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَحِم فِي الرَّبِي يَهُودِيُّسِ وَحُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَحِم فِي الرَّبِي يَهُودِيُّسِ وَحُلَّا وَامْرَأَةً رَبِّهِ فَأَسَا الْبِهُودُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِهِمَ وَسَافُوهِ الْحَدِيبَ بِسَحُوهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِهِمَ وَسَافُوهِ الْحَدِيبَ بِسَحُوهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِهِمَ وَسَافُوهِ الْحَدِيبَ بِسَحُوهِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مِرْحُلٍ مِنْهُمْ وَمُرَّالُهِ قَدْ رَبِيًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ خَدِيثِ عُبَيْهِ اللّهِ عَلْ بَاعِم الْحَدِيثَ بِنَحْوِ خَدِيثِ عُبَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى بَاعِم الْحَدِيثَ بِنَحْوِ خَدِيثِ عُبَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِم

به ٤٤٤ عن البراء بن عارب رَصِي الله عَنهُ وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم علوا المعم عليه المدي الله عليه المدي الموال علم عليه المدي الموال علم عليه المدي الموال على الموال على الموال الم

مسلمان ہو کئے تھے) دورسول اللہ کے ساتھ تھے اتھوں نے کہ آپ اس خض سے کیے ابناہ تھ تھائے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تورجم کی آ بت ہاتھ کے نے نگلی۔ ہم سپ نے تھم دیا وہ دونوں رہم کے گئے۔ عمد اللہ بن عمر نے کہ ہیں ان او کوں ہیں سے تھاجتھوں سے اس کورجم کیا۔ ہیں ہے دیکھا مر، عورت کو بچا تا تھا بھر دوں سے ایک آڈ کر کے (بیخی بھر اسینے و پر ایتا جمہت ہے)۔

٣٩٣٩- ال مندي بحي مذكوره بالاحديث مر وي ب



وَالْوَسِيعِ مِحْقَلَةُ الْقَحْمِيمِ وَلْمَعْلَدُ مَكَانَ الرَّهُمُ مِعْالَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنّهِ رَسَدِهِ ((اللّهُمُ اللّهِ عَنْ اَحْيَا أَمُونُ إِذْ أَمَاتُوهُ )) فَأَمْرَ بِهِ الرَّحِمَ مَأْمُولُ اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ يَا أَيُهَا الرّسُولُ لَا اللّهُ الرّبُولُ لَا اللّهُ الرّبُولُ لَا أَيُها الرّسُولُ لَا الرّبُولُ لَا اللّهُ الرّبُعُمُ اللّهُ الرّبُعُمُ اللّهُ الرّبُعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الرّبُعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ أَمْرَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلِهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ

4 £ £ £ = عن الْمُأَعْمَشِ بِهَكَ الْإِشَادَ مَحْوَةُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمْرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمَ وَلَمْ بِذَكْرٌ مَا يَشَدَّهُ مِنْ مُرَّدِلِ الْمُآتِةِ

£££Y عَي جَابِرِ بِّي عَبَّدِ الله بِغُولُ رَجَّمَ اللهِ بِغُولُ رَجَّمَ اللهِ بِغُولُ رَجَّمَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاسْلَمِ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمُ وَرَجُلًا مِنْ الْبِهُودِ وَاسْرَآتَهُ

#£££7 عن البن حُرَيْج بِهَدَ الْبِاتَادِ مِثْلُهُ عَيْرِ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً

\$ \$ \$ \$ \$ \$ = عن أبي إسلحق النشيبي قال سألت عند الله عند الله عند أبي أوقى عن رسم رسم رسول الله عند من منكي الله عليه وسلم قال بعم قال قلت بعد ما

۳۳۳۲ - جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے جناب رسول اللہ نے اسلم کے ایک شخص کو رقم کیا اور یہود شک سے ایک مر داور ایک عورت کو۔

سوم مهم - اس سندے بھی ند کورہ بالاحدیث مروک ہے۔

۱۳۳۳- ابواسخال شیبانی سے روابت ہے بھی نے عبداللہ بن الجاد فی سے بچ چھاکیارس اللہ نے رجم کیاہے ۱۴ تعول نے کہاہاں۔ میں سے کہاسورہ توراز نے سکے بعد یاس سے پہلے ۱۶ تعول نے کہا

(١٣٣٢) الله اورفاديدايك كادت كوجوازوش ع محل

(۳۳۳۳) تلا ابواسحال کے بال میں ہو چھاکہ سور کافر میں رہائی مد سوکوٹے نہ کور بیں مگر مراواس سے وہی زمل مورزانے ہیں ہو تھس نہ موں دوشار تم کے جائیں میں اوراس پر بیمان ہے علی کا جے اور گزرا۔



أَمْرَلَتُ سُورَةُ النُّورِ أَمْ فَبَلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي هـ ٤ ٤ ٤ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَة رضي الله عنه أَلَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَيعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِذَا رَئِتُ أَمَةً أَحَلِكُمْ فَنِيْسَ رَبَاهَا فَلْمِجْلِدُهَا الْعَدِّ وَبَا يَقُولِ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنْ رَبَّنَ فَلْيَجْلِدُهَا الْعَدِّ وَبَا يَقُولِ يُمْرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ رَبَّنَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ وَبَا يَقُولِ يُمْرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ رَبَّنَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ وَلَا يُمْرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ رَبَّنَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدِّ وَلَا يُمْرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ رَبَّنَ قَلْيَجْلِدُهَا اللهَ قَلَيْسَ رَفَاهَا يُمْرِّبُ عَلَيْهِا ثُمْ إِنْ رَبِّنَ قَلْتِهِ النَّالِيَةَ فَسَيْسَ رَفَاهَا

فَلْيِعْهَا رَالُو بِحَبِّلٍ مِنْ تَنْفَرٍ ))

عن أبني هريرة أن رسور الله عَلَيْهِ فَا رَبِّ وَلَمْ تُحْصِيلُ هَانَ (و إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ تُحْصِيلُ هَانَ (و إِنْ رَبِّتَ فَاجْلِمُوهَا ثُمّ إِنْ رَبِّتَ فَاجْلِمُوهَا ثُمّ إِنْ رَبِّتَ فَاجْلِمُوهَا ثُمّ إِنْ رَبِّتَ فَاجْلِمُوهَا ثُمّ اللّهِ وَلَا يَعْمَلُهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الرّابِعَة وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الرّابِعَة وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الرّابِعَة وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالصّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالصّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالصّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالصّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَالصّهُ مِي وَالصّهُ مِن اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَالصّهُ مِن اللّه عَلْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه

به یک تمین جات.

۳۳۳۵ – ابوہری قصر دوایت ہے شل نے ستاجناب دسول اللہ اسے آپ فرماتے تصبحت تم ش ہے کی کی اور قدی زنا کرائے دور اس کا زنا تا بت ہوج کے (گواہوں سے یا قرار ہے) تو اس کو حد کے گوڑے لگا تا بت ہوجا ہو کیو فکہ لویڈی اور فلام پر رجم فہیں ہے ادر نہ جھڑ کے اس کو پیمر آگر وہ زنا کرائے تو بھر مدکے گوڑے لگا ہو جھڑ کے اس کو پیمر آگر وہ زنا کرائے تو بھر مدکے گوڑے لگا اور نہ جھڑ کے اس کو پیمر آگر تیسری بار زنا کرائے اور نہ جھڑ کے داس کو پیمر آگر تیسری بار زنا کرائے اور نہ جس کے اس کو پیمر آگر تیسری بار زنا کرائے اور اس کو پیمر آگر تیسری بار زنا کرائے اور اس کو پیمر آگر اے اگر جے بار کی تو اس کو پیمر آگر اے اگر جے بال کی رسی تاریخ کے اس کی تیست آگے۔

٢٣٣٧ - فد كوره بالاحديث ال مند سے بحي مروى ب

ے ۱۳۲۲ - بوہر یہ وضی اللہ عند سے روایت ہے جناب رسول اللہ ملکھ ہے ہو چھ گیالو غلی ہو محصنہ فیل دو زنا کرے تو کیا سر اللہ ملکھ ہے ہو چھ گیالو غلی ہو محصنہ فیل دو زنا کرے تو ہو گی؟ آپ نے قربایا اس کو کوڑے لگاؤ۔ پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ۔ پھر اس کو چھ ڈالو پھر کوڑے لگاؤ۔ پھر اس کو چھ ڈالو اگر چہ لیک رسی قیمت کی آئے این شہب کو شک ہے کہ پیچے اگر چہ لیک رسی قیمت کی آئے این شہب کو شک ہے کہ پیچے کا تھے تھر ی ہارکے بعد دیا جو تھی ہارکے بعد۔

(۵۳۳) بند فوق نے کہاس سے معلم ہوا کہ الک ہی ہوم کو صداقہ سکتے۔ شاخی اور الک اور احمد اور جمہور علم کا کی قول ہے اور اور منتق کے فود کی سے ایک ہی سد لگانا ہے ہے۔ گرکی یار زناکیا لیکن صدندگی توسب ہر کے سے ایک ہی مار نگانا ہے ہے۔ گرکی یار زناکیا لیکن صدندگی توسب ہر کے سے ایک ہی فاقی ہے۔ اور بین منافر، فاقی ہور کے بردیک اور داؤد اور ائل فلاہر کے بردیک واجب ہے۔ ایکی منافر،



١٤٤٩ عن أبي هُرَيْرَةَ رَزَيْدِ بني عَلِيهِ الْحُهْمِيُّ عَن البي منلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ببيْلِ حَدِيثُو مَالِثُ وَالشَّكُ فِي حَدِيثِهِ مَا سَعِيمًا فِي يَنْعَهَا فِي الْنَالِثُو أَوْ الرَّابِقَةِ

بَابِ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنْ النَّفَسَاءِ

٩ ٤٤٠ - عَنْ السَّدَّايُّ بهَدا الْإِسْنَادِ وَلَمْ بِدُكُوْ مَنْ أَسْمَسَ بِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْمِينُ وَرَاد فِي الْمَدْدِيثِ (( الْوَاكُنَةِ حَقَّى تَمَاثُلُ ))

بَابُ حَدُّ الْعَمَار

# 2 £ 0 سَعْلَ ثَنَادَة قَالَ سَيِعْتُ أَسَّنَا يَقُولُ أَيْنِيَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرُحُلٍ فَدَكَرٌ بِخُوةً \$ 2 £ 0 £ – عَنْ أَسِ بِي مَالِئَتُو رَصِينَ اللّهُ عَنْهُ

٩ ١ ١١ ١ - او يرون عديث استدب محى روايت كي حق سب

یاب. نظائی والی عور تول سے حد کے مؤ قر کرنے کا بیان
موست علی کرم اللہ وجہ
ماہ ۱۳۵۰ - ابو عبد الرحمن سے روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ
نے خطبہ پڑھاتو قر مایا ہے ہو گواا پی لو نڈی غل موں کو حد رکا و خواہ وہ
محسن ہوں بانہ ہول۔ کیو تکہ جناب رسول اللہ کی ایک لو نڈی نے
رنا کی آپ نے جھ کو عظم کیا ہے حد لگائے کا دیکھا تو وہ انجی حق
محی۔ میں ڈر کہیں اس کو کو ڈے مارون وہ عمر جائے۔ میں نے
جناب دسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمیا تو نے چھا کیا (جو انجی
کوٹے دیکھا تو قرف رکھا)۔

اہے ہے۔ شرجمہ وہی جو او پر گزرل انٹازیادہ ہے کہ بٹی اس کو چھوڑ دیتا ہوں جب تک دوؤ چھی ہو ( یعنی نفاس سے صاف ہو۔ لیمی تھم ہے مریشہ کا اس کو بھی حد شدہ ریں گے جب تک شکدر ست سریو) باب: شراب کی حد کا بیان

۱۳۵۲ - الن بن مالک ہے روایت ہے جناب رسول اللہ بھانے کے پاس ایک فض اللا کیا جس نے شراب بی تھی آپ نے اس کو دو چیٹریوں ہے جا لیس مار باری اور ایسا حضرت ہو بکر نے کیا۔ جب حضرت مر کا زمانہ ہو ا تو انموں نے و گوں ہے مشورہ لیا۔ جب حضرت مر کا زمانہ ہو ا تو انموں نے و گوں ہے مشورہ لیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا سب صدول بی ایکی ای کوڑے ہے عبد الحقی حد قذف جو قر آن بیل وار دہے کہا کہ خطرت عرائے ای کوڑے ای کروں کا تھم ویا (شر الی کے لیے)۔

٣٢٥٣ - ندكوره بالاحديث استدس المحامر وي يهد

مع ١٥ مم الله بن مالك سے روایت ہے جناب رسول الله كئے



أنَّ لَنِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَدَ فِي الْحَمْرِ النَّحَرِيدِ وَالنَّسَالِ لُمَّ حَلَدَ أَبُو لِمُكْرِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمرُ وَذَنَ النَّاسُ مِنْ الرِّيْفِ وَالْفَرِي فَلَا مَا مَرُوْنَ فِي حَدِدِ الْحَمْرِ فَقَالَ عَلَيْدُ وَلَا فَلَامَمُ فَقَالَ عَلَيْدُ وَالْفَرِي فَالَ مَا مَرُوْنَ فِي حَدِدِ الْحَمْرِ فَقَالَ عَلَيْدُ وَالْفَرِي فَالَ مَا مَرُوْنَ فِي حَدِدِ الْحَمْرِ فَقَالَ عَلَيْدُ اللَّهُ مِنْ فَقَالَ عَلَيْدُ اللَّهُ فَيْمُ فَقَالَ عَلَيْدُ اللَّهُ فَيْمُ فَقَالِينَ عَلَيْهُ فَقَالِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْدُ فَقَالِينَ النَّهُ فَيْمُ فَقَالِينَ اللَّهُ فَيَعِلَمُ فَقَالِينَ اللَّهُ فَيْمُ فَقَالِينِ اللَّهُ فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي اللّهُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي اللّهُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي اللّهِ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فِي فِي فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَيْمِ فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فِيمُ فَيْمُ فِي فِي فِي فِي فَيْمُ فِي فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَيْمِ فَيْمُ فِي فَالِمُ فِي فَالْمُ فِي فِي فِي فَيْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُ فِي فَيْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالِمُ فِي فَيْمُ فِي فَالْمُ فِي فَالِمُ فِي فَالْمُ فِي فَالِمُ فِي فَالِمُ فِي فَالْمُ فِي فَالْمُوا

££00 عن هشام بهَا الْإِسَاء بَثَلَهُ ££01 - عَنْ أَسِي أَنْ النِّيَّ الْكَاكِ كَان يَصْرِبُ

مِي الْعَمْرِ بِاللَّعَالَ والْحَرِيدَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَّ مِنْ الْعَمْرِ بِاللَّعَالَ والْحَرِيدَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَّ مَامُوَ حَدِيثِهِمِمَا وَلَمْ يَدَكُو الرِّيْمَ وَالْقُرْي

الله المعدد على عُمين بن السّدر أبّه ساسان قال شهدت عُلمان بن عَمَان وأبي بالربيد مد مثلى الصّبح وكُعين أبم قال أريدكم فسهد عليه وحُمان أحدهما حُمران أنه شرب المحمر وشهد آسر أنه رحم يتفيّا مَمال عُلمان إنه لم يتفيّا حَمْ فاحليه فقال يتفيّا حَمْ فاحليه فقال علي عُمْ فاحليه فقال علي عُمْ واحده فقال علي عُمْ واحدة فقال حررها من توتى قارها فكأنه وجد على ومال حررها من توتى قارها فكأنه وجد على ومال

شراب پینے میں مداشا خول اور جو تول ہے۔ پھر ایو بھڑنے جالیس کو ڈے لگائے۔ جب حضرت عمر کا ڈیاشہ جوااور لوگ نزدیک ہو گئے پڑاگا ہوں ہے اور گاؤں سے تواضوں نے کہا تمہاری کیارائے ہے شراب کی حد میں۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا میری وائے تو ہے ہے کہ آپ اس کو سب ہے بلک جد کے برایر دیکھے۔ پھر حضرت محرفے ای کوڑے لگائے۔

۳۵۵ - قدکورہ بالا مدیث اس مقدے مجی مروی ہے۔
۳۶۵۵ - الس رضی القد عندے روایت ہے جناب رسول القد مسلی
اللہ علیہ وسلم شراب میں جالیس مار مارتے متھے نہنےوں سے اور
جو تول سے اخیر تک د

۱۳۵۷ - حسین بن منذر سے دوایت ہے بھی عثان بین عفال کے پال موجود تھا دسید بی عتب کو مایا گیا انھوں نے شن کی دو رکھتیں پڑھیں تھیں گیا کہ انھوں نے شن کی دو رکھتیں پڑھیں تھیں گیا کہ بنی ریادہ کر قابوں تمبارے لیے تو دو آدمیدل نے ولید پر کو بی دی ایک تو تمران نے کہ اس نے شر ب فی ہوتی کی ہوتی کی دوہ میرے ممانے نے کر دہا تھا شراب کی دھفرت عمال نے کہ اگر اس نے شراب نی ہوتی تھا شراب کی دھفرت عمال نے کہ اگر اس نے شراب نی ہوتی تو تھا تو ہے کہ اگر اس نے مشراب کی دھفرت عمل سے تو سے کہا اٹھوال کو حد انگاؤ (میے حضرت عمان نے حضرت عمل کے کہا اٹھوال کو حد انگاؤ (میے حضرت عمان نے حضرت علی کرم اللہ و جب

(۳۲۵٤) ۱۶ ایل شراب کی نے پر گوائل دیا گویاشر اب پینے پر گوائل دیاہے قود و کو ہائر اب پینے کے ہو کئے۔ فود کی نے کہاس میں دکل ہے امام مالک کی کہ جو فحض سنے کرے شراب کی اس کو مدمدی جائے گی اور ہمادا مد بہ سے ہے کہ صرف تے ہے مدر پڑے کی کیونکہ احمال ہے کہ اس سے بادائشہ بیا ہو یاز بروسی بیاہو۔ دورو پیل المام الک کی فوق ہے کیو تکہ محابہ کرام نے مقاق کیا و بدکو مدد گانے کے ہے۔

میں خلافت کے منز بیدا تھوں نے لوئے اب اس میں جرا کلیف کی باتھی ہیں وہ بھی انہی کو کرنے دور بید سیدیا حس رسٹی انڈ عدے ملاح مشورہ کے طور پر حضرت علی سے کہا کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ کوڑے تو ہم لگا تیں اوراد کول سے دعمتی ہم کریں اور طافت کی مذرت حضرت عمال اٹن تھی۔

قود کی نے کہااس مدیث ہے ہے لاک ہے کہ حضرت علی صخرت عرفے امتکام کی عظمت کرتے ہے۔اور ان کے عظم اور قوں کو ست جانے تنے اس طرح صفرت ایو بکرا کے۔اور روہ و کیا شیعہ کا جو ایکے پر خلاف سمجھتے ہیں اور یہ مجی تابت ہو اکد خلفائے راشد بن کا فضل اور قرل وین کی باتوں بھی سنت ہے کو ہم کو اس کی دلیل معلوم نہ ہواہ رووس کی حدیث بٹس صاف وار دے کہ میری سنت پر جمل کرواہ رخلفائے ہے



يا عند الله بن حقق قم فاخللة فعلدة وعلى يُعَدُّ حَتَّى بنَعَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَسْمِتْ لُمَّ فَالَ حَلَدَ اللّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيرِ وَخَلَد أَبُر يَكُمُ أَرْبَعِينَ وَعْمَرُ ثَمَّالِينِ وَكُلُّ سُنَةً وهذا أَخَبُّ إِنِي رَادَ عَلِي بَنُ حَمْرٍ فِي رِرَائِتِهِ قَالَ إسمعيلُ وقد سيفت حديث الدّاناج مِنْهُ قَلْمُ أَخْمُعُلُهُ.

کی عزت اور عظمت بروحاے کے لیے تھم ویداور سام کو یہ امر جائز
ہے ) حضرت علی کرم اللہ و جہد نے سید ناحسن سے فرمایااے حسن!
اٹھ او راس کو کو ڑے لگا) سید ناحسن سے کہ عثمان خلافت کا سرور سلے تھے ہیں آڈ گرم مجمی انہیں پر رکھو حضرت علی اس بات بر خصہ ہوئے میں آڈ گرم مجمی انہیں پر رکھو حضرت علی اس بعثم انہو اور کو ڈے لگا کے اور حضرت بر خصہ ہوئے میدنا حس پر اور کہا اے عبداللہ بن جعفر انہو اور کو ڈے لگا کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہد گئے جائے تھے۔ جب جائیس کو ڈے لگا نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہد کے جائے تھے۔ جب جائیس کو ڈے لگا کے اور حضرت میں کو ڈے ای لگا نے اور مسارت علی کرم اللہ وجہد نے کہائی تخیر جائے بھر کہا کہ جناب رسول اللہ ہے بھی جائے ہی جائے اور حضرت عرائے ای لگا نے اور مسل میں اللہ علی کرم اللہ وجہد نے کہائیں تھیم جائے جر کہا کہ جناب مسل مسل ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مسارت عرائے ای لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائیس لگا نے اور مساب سنت ہیں۔ اور میرے نزو کی جائے گئے ایس لگا نے اور میرے نزو کی جائے گئے کی جائے گئے کہا ہی گا کہا ہے۔

۱۳۵۸ - حضرت على رضى الله عندف فرمايا يس كر مى ير حد الله عند فرمايا يس كر مى ير حد الله عند الله موكا عمر شراب كى حد

1894 – عَلَّ عَلِيٍّ رَحِييَ اللهِ عَنْهُ قَالَ مُ كُنْتُ أَتِيمُ عَلَى أَحَدٍ حدًّا فَيْشُوتَ بِيهِ فَأَحدَ

(۳۲۵۸) ۴۶ سین اسین کونی حد معین خیل کی۔ لووی نے کہاتھا ہے ابھار کیا ہے کہ جس پر شرع کی حدد جب ہو تار الاس کا جازواس کو صد تگاہے اور دوم جائے توجہ دے ہے کہ کفارہ کہ امام پر تہ جواد پر کہ دیت المال پر اور جو تحر برے مرجائے قواس ش دیت اور کفارہ ہے تاہ



مَهُ هِي نَفْسِي إِنَّهُ صَاحِبُ الخَمْرِ لَأَنْهُ إِنَّ مَاتَ وَدَيْتُهُ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنَّكُ لَمْ يَسَنَّهُ. \* \$ \$ \$ \$ – عَنْ شُغْبَانُ بَهْمًا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

بَاب قَدْرِ أَسُواطِ التَّعْزير

٤٤٦٠ عَنْ أَنِي بُرْدَة الْأَنْصَارِيُّ أَنَّةُ سَنِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً يَفُولُ (( لَا يُبخَلَلُ أَحَدُ قَوْلُ عَشْرَةِ أَسُواطِ إِلَّا فِي خَدُ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ )).

بَابِ الْحُدُودُ كَفَارَاتُ لِأَهْلِهَا

الله عدا عَدْ عَدْدَةً أَنِ الصَّايِتِ اذَلَ كُمّا مِعْ مَحْدِسٍ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بِي مَحْدِسٍ مُسَالًا وَلَا تَشْرِكُوا بِاللّهِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيّاً وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَشْرِفُوا وَلَا تَقْنَلُو النّفْسَ اللّهِ وَلَا تَشْرُفُوا وَلَا تَقْنَلُو النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ لَلّهُ إِلّا بِالْحَقِّ قَمَنْ وَقَى مِنْكُمُ اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيّاً مِنْ ذَلِكَ فَاحْرَةً عَلَى اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيّاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفُارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيّاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفُارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفُارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفُارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ وَلَى اللّهِ إِنْ شَاءً عَذَبُهُ إِلَّى اللّهِ إِنْ شَاءً عَذْبُهُ )

الرُّهْرِيِّ بِهِدَا الْإِسْبَادِ ورَاد مِي الرُّهْرِيِّ بِهِدَا الْإِسْبَادِ ورَاد مِي الرَّهْرِيِّ لِهِدَا الْإِسْبَادِ ورَاد مِي الْحديثِ فَنْدُ عَلَيْنا آيَةِ النَّسَاءِ أَنْ ثَا يُشْرِكُن الْمَشْرِكُن

یم کر کوئی مرجائے تواس کی دیت دلاوک گاکیو تک معزت نے اس کوبیان ٹیمل فرمیا۔

۳۵۹ میں کوروبالا حدیث اس سندے مردی بھی ہے۔ باب تعزیر میں کننے کوڑے تک گاٹا جا کڑے ۱۳۳۹ - ابو بر دورضی اللہ عنہ سے رواعت ہے انھوں نے سنا رسول اللہ علی ہے آپ قرماتے کوئی ندمارا جائے دس کوڑوں سے ریادہ

باب حدلگانے سے گناہ مث جاتا ہے

مر ممی حدیث الله کی حدوں بیں سے۔

۱۲ ۳۳ - ترجمہ والی من جودور گررا۔ اس ش اتناز باوہ ہے کہ آب الا بشر کی باللہ شبا



بالله شيدا الآية

#### اخيرتك

# بَابِ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

££٢٥ عن أبي مُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ أَنَّهُ قَالَ

٣١٣ ١٣ - مراده بن صامت يه وايت ب بناب رسول الله ك جم مردول سے بھی ولی بی میعت لی جیسی عور توں سے فاان باتوں يركم بم الشرتعالى كے س تھ شريك شكري سے كى كون چوری کریں گے 'ندر تاکریں کے 'نداینی اولاو کو ماریں گے 'ندایک دوسرے پر طوفان جوڑیں کے (یا جادو کریں کے) پھر جو کوئی بورا كرے تم من سے ال كا أوب الله تعالى يرب اورجو تم بيل سے کوئی حد کاکام کرے تو اس کو صدیرے تو وئن گناہ کا کفارہ ہے۔ اورجواللہ تع ٹی ڈھانپ دے اس کے گناہ کو (تو تیامت کے دن) الله تعالیٰ کوا ختیارہ جا ہے اس کو عذرب کرے جا ہے بخش دے۔ ١٩٢٧م - حضرت عباده بن صامت في كها بن ان سر دارول میں ہے جول جفول نے بیعت کی تھی جناب رسول اللہ ہے ، نھول نے کیا ہم نے بیعت کی آپ سے ال شرطوں پر کہ اللہ تعالی کے ساتھ کمی کو شریک نہ کریں کے اند زماکریں کے اند چوری ند خون ناحق جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا مرحق کے ید لے (بعنی تصامی یا حدیث ) نداو ٹیس سے ند نافر ہانی کریں ہے ، (خداکی اس میں سب گناہ آگئے)۔ اگر ہم ایساکریں تو ہمارے لیے جنت ہے اور اگر ان کاموں میں سے کوئی کام ہوجائے تو اس کا فيمله خد كى طرف ب(ج يم محاف كرے جائے عذاب دے)۔ باب: جانور من كومار بياكان يا كنوي من كوني كر یڑے تواس کی دیت لازم ند آئے گی

۱۳۳۷۵ الد بر مرورضی الله عندے روائت ہے جناب رسول الله صلی الله علید وسلم نے فرویا جانور کا زخمی کرنا لغوے (ایسٹی اس

(۳۳۹۵) ہے۔ نودیؒ نے کہاچانور اگر نقصان کرے رہے کو ایرات کو لیکن اس کے مالک فاکو کی تصور مدہو یا مالک اس کیر تھونہ ہو نو پکھ تاوال نہ ہو گا۔ لیکن گر چالور کے ساتھ بالکئے والا ہو یا تھنچے والا یا سوار اور وہ باتھ باپاؤک سے پکھ نقصان کرے تو تاوان ہو گا اور داؤد اور انال فلاہر کے مزد یک کمی حال میں تاوان نہ ہوگا تھر جس صورت میں مالک خود جانوروں کو بجڑکائے (جیسے کے کو کسی پر اسے کے اور اراس مالک کے دی



١/ الْعَجْمَاءُ جَرْحَهَا جُبَارٌ وَٱلْبَتْرُ جُبَارٌ كا تاوان سكى پريند مو كا)اور كوال نفوي اور كان لغويما اور ركاز وَالْمَعْدِنَا جُنَارٌ وَلِي الرُّكَارِ الْخُمْسُ ﴾ بن بانوال حديد ١٧١٧٩ - أس سندے مجي مذكوره بالاحديث مروى ب ١٦١ \$ ٣ - عَنْ الرُّهْرِيُّ بإنسادِ اللَّيْتُ وِيثُلَ حَدِيثِهِ.

\$\$\$\$ 2 عُنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّى ١٧٧٨- لد كوره بال مديث ال مندك ساتحد بعي مروى ب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ.

٤٤٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ الْمِثْرُ جَوْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرَّحُهُ جُبَارٌ وَالْفَجْمَاءُ جُرَّحُهَا خُبُورٌ وَقِي الرَّكَارِ الْعُمْسُ ))

> \$\$\$19 عن شَعَبَةً كِنَاهُما عَنْ مُحَمَّدٍ بُن ريَّادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النِّي عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ

١٣١٨ - حفرت ابوہر اور حنى الله عند سے روایت ہے جناب ر سول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كنوي كارخم مقوب ادر كان کازخم کنو ہے اور جانور کازنم متو ہے اور رکاز میں پانچوال حصہ

٣٣٧٩- اوپر وال حديث استدے محى مروى ب

# ☆ ☆ ☆

تی مزدیک مالک پر تاوان ہے۔اور شاعیہ نے مجی کہاہے کہ جس جانور کا تقصان رسانی مشہور ہو جائے اس بھی جاوان ہو گا کیونک ، لک پر اس کا یا ند صناصروری تھا۔ اور رات کو نتصال پنج سے تو مام بالک کے زور کے تاوان ہے اور دام شانعی کے مزد کیے اس صورت ہیں ہے جب مالک اس کی حقاعت بھی کو تامل کرے ورضہ ہو گا۔اور ابو منیقہ ہے ہزدیک جانوروں کے نقصان کا کسی حال بھی تاوان شہیں خواہورت کو خواہون کو۔اور جمہور کے مزدیک دن شرم ج جانے کا مثان جیس۔ اور ایسے اور محمون کے تردیک مثان ہے۔ اور کان کوج فرمیا لغوہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اٹی ملک ریٹن ٹی کان کھودے یا بھر ریٹن ٹی ہر کوئی راہ ملے وارداس می کر کرمر جائے احردور مزدوری کرنے میں وہال بلاک موجائے وا ال كالتاوال خير بسب اى طرح اكر على يتجرز هن بش كنوال كلود الدواس بيس كر كربلاك جويا كنوال كلودية والاحزو وربلاك بو تواس بيس تادال نیس ہے۔البت اگر راوش کوال کھودے بیر کے ملک می بغیراس کی اجازت کے اوراس سے کوئی ہااک ہو تو تادان ہوگار اور رہ جو فرمایا ر کاز شن پا تھال حصہ ہے تور فار کہتے میں جاہیت کے زمانے کے تراے کو جارا اور الل تجاز کا میں قد بہب ہے اور جمہور علما و کا بھی میں تول ہے اور ابو طیعہ اور بال عر الل فے کہا کہ رکانے مراد کان ہے اور اس مدیرے سے ان کارو ہو تاہے کیو تک رکاز کو کان سے عیجدہ بیان کیا۔



# تحت الأقسطينة احكام اور فيصلول كے مسائل

بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٤٤٧٠ عَنْ الْبُ عَبْسِ أَنَّ النّبِيِّ صَلَى اللهُ
 عَنَهُ وسَدِّم قَال (﴿ لَوْ يُغْطَى النّاسُ بِلْعُواهَمْ
 لَادَّعَى نَاسٌ دِماء رِجَالٍ وَٱلْمُوالَهُمُ وَلَكِنَّ النّبِيرِ عَلَى الْمُدَّعَى غَلَيْهِ ))

2871 – عَنْ ابْنِ عَبَّانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَصَى بِالْيَنِينِ عَنِّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

بَابِ الْقَصَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِـِدِ

١٤٧٧ عَنْ اللهِ عَنْبَأْسِ رَضَيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَصْى بِيتِبِينٍ وَسَلَّم قَصْى بِيتِبِينٍ وَسَلَّم قَصْى بِيتِبِينٍ

### باب ندعی علیہ پر ضم موتی ہے

۵ کے ۳۳ - عبداللہ بن عم س، ص اللہ عنهماے دواہت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربها آگر لوگوں کو دیا دیا ہوئے جو دعویٰ کریں تو بعضے دوم وں کی جان اور مال لے لیس سے لیکن م عی علیہ کو قتم کھانا جا ہے

اے ۳۴ – حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے جناب دسول اللہ علی نے تھم دیالشم کا بدعی علیہ کو۔ سے سے سے سے سے اللہ علیہ کے سے اللہ میں علیہ کو۔

باب: ایک گواه اور ایک قتم پر فیعله کرنا

۲۷ ۱۳۳۰ - عبدالله بن عباس رحق الله عنما سے روایت ہے جناب رمول الله صلی للد علیہ وسلم نے لیصلہ کیاا یک حم اور ایک موہور کے-

( ٣٣٤) بيد دومري د دايت ش ب كد كواد مري بين بين مدين ايك يدا قاعده بي برادون بحكرول كافيمد كرنا معلوم دوكيا۔ جب كوئى د موئى كرب ادر مري جليم مسكر دو تو فرق ہے كواد الله ميں كے اگروہ كواد لا اسكے تو د كى عليہ سے هم يس كے بار اگروہ هم كونے تو د عوقي إك بوااد دجو هم شكائے تو د حوق جارت بو كيا اور الله عديث سے شافق اور جمود ظام كاتہ بب تا بت دوتا ہے كہ بر مدى عليہ سے شم ى جائے كى خواد مرى سے سيست سنتي اور اختاط ہو يا بر ہو۔ اور امام الك اور فقيات سيد مدين كايد قول ہے كہ مدى عليہ الله وقت هم ليس كه جب اس سے اور د ى سے كوئى معالمہ ياكاد داريا تعلق ہور دشہر ايك كوينداور ياتى شريف اور بوے آد ميون سے او بر تشم لے كا حمر س قول كى كوئى د كل كام يوست يا اجماع ہے تو اور ق

﴿ ٣٤٣) ﴿ الله حبور علوجی الگاورش فی اوراح کابل قول ہے کہ جب دی کے پاس ایک ی گواہ ہو قو کا ضی اس سے متم نے کرای کے مواقع فیصلہ کرد ہے۔ اورابر حقیقہ اوراورا کی اور میں کے تزدیک ایک گواہ درایک تتم سے دعوی ٹابٹ ند ہوگا۔ لیکن ان کا قول مخالف ہے اس حد بہت کے اور یہ حد بہت مروق ہے مقرت علی اور سعد بن حمادہ عد بہت موادہ مورد ہے مورد ہو این جرمیداد میں حزم اور سعد بن حمادہ اور حد بہت موادہ بن عمرون العامی اور مغیرہ بن شعبہ سے موادہ ہو میں حمال کا دوارت ہے اورائی کی صحت پر اتفاق ہے محد شین کا اور حد بہت ہوادہ ہو گئی کی دوارت ہے اورائی کی صحت پر اتفاق ہے محد شین کا اور حد بہت ہم کہ کرنا اور حد بہت ہم کرنا ہم ورک ہے۔



بَابِ الْحُكُم بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجُّةِ

الله عَلَمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجُّةِ

صَلَّى الله عَلَمُ وسَلَّم (( أَلَكُم تُحَتَّصِمُونَ إِلَىُ

وَلَعَلَّ يَفْصَكُم أَنْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ

وَلَعَلَّ يَفْصَكُم أَنْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ

يَفْضِ فَاقْصِي لَهُ عَلَى بَحْرِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنهُ

فَاشَا لَطَعْتُ لَهُ مِن حَقَ أَجِبِهِ شَيْنًا قَلَ يَأْخُذُهُ

قَالَما فَطَعْ لَهُ بِهِ قَطْعَةً مِنْ النَّارِ )).

\$ 4.5 ك - عن حضم بها الرشاد بنالة عليه وسلم الله عليه وسلم أنا سلمة روح الله عليه سيخ حلية عليه وسلم أن رسول الله عليه سيخ حلية خصم بياب خبارة ومحرح إليهم فقال (( إلما أما نشر والله بأيي الخصم فاحسم أنه عنادق بكون أبلع من بغض فاحسم أنه عنادق يكون أبلع من بغض فاحسم أنه عنادق فلقين نه قمل فضيت له بحق تسلم فالمنا فضيت له بحق تسلم فالمنا في قطعة من النار فليخملها أو يدرها )) هي قطعة من النار فليخملها أو يدرها )) حديث معمر فالمناد تحو حديث معمر فالمناد تحو حديث معمر فالمناد تحو

اللي عليه عصم بياب أمَّ سلمةً

یاب وا کم کے فیصلہ سے امر واقتی غطاند ہو گا

الله عنها سے روایت ہے جاتے الله عنها سے روایت ہے جناب رمول الله عنها سے روایت ہے جناب رمول الله عنها سے دوایت ہو جناب رمول الله عنها نے فرمایا تم برر سے پاس مقدمہ ماتے ہو اور تم بس سے کوئی دوسر سے سے ریادہ پی بات کو طابت کر تا ہے در بی اس کے موافق علم ریتا نہوں۔ پھر جس کو بی اس کے بوائی کا پچھ جن دار در (اور نفس الامر بیس دہ اس کا حق نہ ہو) تو اس کوشہ سے اس کے تک تک تک تک ایک جنم کا کھڑا اسے دار ماہول۔

سے مہم اس سندے بھی مذکور دیالا صدیت سر وی ہے۔

۵۵ ۱۳ ۱۳ حفرت ام الموسین ام سلمہ ہے رویت ہے جناب رسول اللہ علیائے نے جھڑے ویے کا غل منا ہے جرے کے دروات کی اللہ علیائی نے جھڑے ویا کا غل منا اپ جمرے پاس دروات پر آوی ہوں اور ممرے پاس کوئی مقد ہے والا آتا ہے اور آیک دومرے ہے بہتر ہات کر تاہے اس سجھتا ہوں کہ یہ جہا ہے اور اس کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اور اس کو میں کوئی مسلمال کا حق دلادوں دہ انگار کا ایک تلالہ اس

۲۵۳۴- ال بنی ہے کہ جناب رسول اللہ عَلَیٰ نے جُمُونے والے کی بکار من ام سلہ کے دروازے پر۔ چمر بیان کیا حدیث کو ای طرح جیسے او برگزری۔



#### بَابِ قُطِيبُهُ هِنْدٍ

الله على الله والله على الله على قالت المناه على الله على الله والله عا كان على ظهر الله الله والله عا كان على ظهر الراص الحل حبّاء أحب إلى من أن يُديهم الله من أمل عدالك والله على طهر فأرض أهل حباء أحب إلى من أن يُديهم الله على خياء أحب إلى من أن يُورهم الله عمل أهل خياء أحب إلى من أن يُورهم الله عمل أهل خياء أحب الله عمل الله على والله والله والله إن الله الله على على عبده أنم قالت با رسول الله إن أعلى على عبده أنم قالت با رسول الله إن أعلى على عبده أن ممسك قهل على حرح أن أعلى الله الله الله الله على عبده أنه ما أله بعبر إديه قفل الله إن أعلى على عبده والله الله الله الله على عبده أنه على حرح أن أعلى على عبده أنه الله الله الله الله على عبده أنه على حرح أن أنهى على عبده واستم (( الا حرح عبيلك ان أنهي عليه عليه بالمعروف ))

#### باب مند ابو سفيان " کې لې کې فيصله

22 سام الموسین حفرت عائشہ رصی اللہ عنہا ہے روایت ہے ہت ہی ہت ہے ہت ہی اللہ عنہا ہے روایت ہے ہت ہی اللہ عنہا ہے اللہ عنہا ہے ہت ہی ہت ہے ہت ہی اللہ عنہا ہے ہو اللہ عنہا ہے ہو ہی اللہ عنہا ہے ہو ہی اللہ عنہا ہے ہی کو اتنا ہو ہی اللہ عنہا ہو ہی کو النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہوں گا ہو ہی کو النہ ہو گر ہی اس کے مال بیس ہوں کو کیا اس کا گناہ مول بیس ہوں کو کیا اس کا گناہ ہو گر ہیں ہوں کو کیا اس کا گناہ ہو گا ہی ہوں اللہ نے قربایا تو اس کے مال بیس سے لے موافق جنا تھے کو اور تیز سے بیج س کو کالی ہو۔

اللہ میں سے ہی موافق جننا تھے کو اور تیز سے بیج س کو کالی ہو۔

اللہ میں سے اس سے اسی سند کے ساتھ ہی موروں کو کالی ہو۔

اللہ میں اللہ کی سند کے ساتھ ہی موروں ہو کی ہے۔

( ع ٢ ٣ ) الله الووق في الماس مدين علوم إو اكد اكر كمي هخص كا ومر مري كي حق يواور وورد ميايد ال كوتير كرك شار كي المرك عن المرك الم



نے فریدا بھی اور زیادہ تھے کو محبت ہوگی (جب اسمام کانور تیرے
در چی سائے گا) حم اس کی جس کے ہاتھ جی ہمری جان ہے
پھر ہند نے کہا یار سول الند کا ابو سفیاٹ بخیل ہے تو کی جھے حرج ہوگا
اگر ش اس کاروبیہ اس کے بال بچوں پر صرف کروں بغیر اس کی
اجازت کے ۲ آپ نے فرمایا تیرے اوپر بچو گزاہ نہیں اگر و ستور
کے موافق خرج کرے (یہ نہیں کہ اس کا مال لٹاوے اور بے جا
خرج کرے)۔

۱۳۴۸۰ - صفرت عائشہ رضی اللہ عنها فراتی ہیں کہ ہندیت عقیہ آئے اور کہنے گئیں کہ اسے اللہ عنها فرائی ہیں کہ ہندیت عقیہ سے بادہ پہند سے بات مقی کہ آپ کے گھر والوں کی ذات ہو اور آئے کے دن ہجھے آپ کے گھر والوں کی ذات ہو اور آئے کے دن ہجھے آپ کے گھر والوں کی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تی اگرم صفی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس ذات کی تشم جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے اور بھی زیادہ ہو گی۔ پھر ہند نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ابوسفیان کنجو تی آدی ہے۔ کی جھے گناہ ہوگا گر میں اس کے مال میں سے اپنے بچول کو گھا وی ؟ سپ کے شاہ ہوگا گر میں اس کے مال میں سے اپنے بچول کو گھا وی ؟ سپ نے فرمایا کہ خیل مگر و سنور کے موافق ہو۔

#### یاب. بہت ہو چھنے ہے اور مال کو تباہ کرنے سے ممانعت

عَلَى رَبِعة فَعَالَمْ عَلَى رَسُونَ اللّهِ وَاللّهُ مَا كَانَ عَلَى مَهُمُ اللّهِ وَاللّهُ مَا كَانَ عَلَى طَهُرِ اللّهِ وَاللّهُ مَا كَانَ عَلَى طَهُرِ اللّهِ وَاللّهُ مَا كَانَ عَلَى طَهْرِ اللّهِ وَمَا صَبّح الْبُومُ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ حَبّهُ خَبّالِكُ وَمَا صَبّح الْبُومُ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ حَبّهُ أَخَبُ إِلَى مِنْ أَمْلُ جَائِمُكُ وَمَا صَبّح الْبُومُ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ حَبّهُ أَخَبُ إِلَى مِنْ أَمْلُ جَائِمُكُ وَمَا صَبّح الْبُومُ عَلَى طَهْرِ الْأَرْضِ حَبّهُ أَخَبُ أَمْلُ جَائِمُكُ وَمَا صَبّح اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمَلّمُ عَلَيْكُ وَمَا لَكُونُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلّهُ عَلَيْكُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِلْكُوا اللّهُ الْمُعَلّمُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بَابِ اللَّهُي عَنْ كَثَرَةِ الْمَسَائلِ وَ إضاعَةِ لُمال



الله على المستعمل على المستاد على غير أنه فال وتسلحط بكم ثالثًا وتم يدكر ولا بعرانو فال وتسلحط بكم ثالثًا وتم يدكر ولا بعرانو على المدعمة على رشول الله حلى الله على الله على وسلم قال (( الله على عليه على عقوق ألمهات وقاد السات ومنع وقات وكره لكم للأنا وقال وكره لكم للأنا وقال وكره لكم للأنا .)

الله على منصور بها المساد بنلة غير الله على وسدم رقب يقل إن الله حرم عليكم الله عدى على الله على وسلم بغول الله على وسلم بغول الله على واطاعة المال واطاعة المال واطاعة المال واطاعة

££٨٩ عَنْ رَرَّاهِ قَالَ كَتْبِ الْمُعْيِرَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةُ إِلَى الْمُعْيِرَةُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكَ أَلَّ يَعْدُ وَإِلَى اللّهِ خَرِّمَ فَلَمَانًا وَسُولًا (﴿ إِلَّا اللّهَ خَرُمَ فَلَمَانًا وَوَأَدَ وَلَا اللّهِ عَلَمْ فَلَاثٍ وَوَأَدَ الْمُبَاتِ وَوَأَدَ الْمُبَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَبَهَى عَنْ ثَلَاثٍ إِيلًا إِيلًا )}

گرے) اور مال کے جاہ کرنے ہے ( یعی بے فائدہ خرج کرنے سے جوند و نیاش کام آئے ترقی بل جیسے پہنگ بازی سکیار کی میں) ۱۳۸۸ میں ترجمہ و تل ہے اوپر گزران اس میں بیہ ہے کہ تمن یا وال سے تاراض اور تاہے اور پھوٹ کا بیان قیمی کیا۔

۳۸۸۳ مغیرہ بن شعبہ ہے دو بہت ہے جناب رسول القد علیہ اللہ علیہ مغیرہ بن شعبہ ہے دو بہت ہے جناب رسول القد علیہ ا غربانی ماؤدل کی اور رشدہ گاڑ دینا لڑکیول کا ( جیسے کفار کیا کرتے ہے) اور مانگنا میں اور شدہ بنا(اس کو جس کا دینا ہے مال ہوئے ہوئے) اور مانگنا راس کی جس کا دینا ہے مال ہوئے ہوئے) اور مانگنا باتھ کا حق خیس کے انتہا ہے تیس اور بہت کی جس کے مانگنے کا حق خیس کے اور برا جانتا ہے تیس باتوں کو (گو اتنا کمناہ خیس جفنا پہلے خین یا توں میں ہے) ہے فائدہ باتوں کی اور بہت کی جو تاکہ ہوئے کہا در بہت کی جو تاکہ اور بہت کی جو تاکہ اور بہت کی جو تاکہ ہوئے کہا کہ جرباد کرنال

٣٨٨٥- ترجمه ون ہے جو او پر گردال اس بي سے كه جناب مول الله كے حرم كي تميروے او پر اور به تمين ہے الله تعالى نے حرام كياہے تمهارے او پر۔

۳۸۵ - معنی سے رویت ہے جھے سے مغیرہ بن شعبہ کے مثی الے بیات کھوجو تم نے مثی اللہ معاویہ نے معنی بات کھوجو تم نے جناب رسوں اللہ مجالے ہے کی بور مغیرہ نے کھا میں نے سا بہ جناب رسوں اللہ مجالے ہے کی بور مغیرہ نے تھے اللہ تعالی ناپند کم تا جناب رسوں اللہ مجالے ہے آپ فرماتے تھے اللہ تعالی ناپند کم تا ہے تہارے لیے تین باقول کور ایک ہے فائدہ کھی تیر (فلال یے تے قلال ایسے ہیں۔ سیم شاہ کی ڈاٹر کی بڑی تھی تیر کی جھوٹی)۔ حجے قلال ایسے ہیں۔ سیم شاہ کی ڈاٹر کی بڑی تھی تیر کی جھوٹی)۔ دو مرے مال کو تباہ کرنا ہے جا تری کرنا ہے تیرے بہت یو جھنا۔

۳۸۸۱ ورادے روایت ہے مغیرہ نے معاویہ کو لکھاسل ہوتم پرد بعداس کے معلوم ہو کہ جس نے سناہے جناب رسول اللہ علیالیہ سے آپ قرماتے تھے۔ لللہ نے حرام کیاہے تین یو ترس کو اور منع کیا ہے تھی یاتوں سے۔ حرام کیا ہے باپ کی نافر الی کو اور جیتی لاکیوں کو گاڑ و بتا اور شد یا جس کو دینا ہے اور یا تمناجس سے شہا تمنا

مسلمر

وَعَالَ وَكُثُرَة السُّؤالِ وإصاعةِ السالِ

### بُابِ يَانَ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا جُنَّهَٰذَ فَأَصَابَ أَوْ احْطَأَ

١٨٧ ٤ - عن أبي نيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عموو بن العاص أنه سمع رَسُول الله صلى طلّى طلّه عبيه رسَلُمَ قال (( إذ حكمَ الحاكمُ فاجْتَهد ثُمُ أصابَ فلهُ أَخُول وَإِذَا حَكم حَكم فاجْتَهد ثُمُ أَحْطاً فَلَهُ أَجرٌ ))

مده هجا على عقد أنعربر أبي مُحَدَّد بِهَدَّ الْرِيدُ الْمِسْدَةِ بِهُدَّ الْمِيدِ الْحَدِيثِ اللهُ الْمِيدُ الْمُولِدِ الْحَدِيثِ اللهُ الْمُرَادُ اللهُ ال

١٤٨٩ عن يريد بن عبد الله بن أسامه بن اللها بن أسامه بن اللهاد اللَّيْدِيّ بهذا اللَّحديث بن روايه عد اللَّحرير بن مُحَمَّد باللَّاسْادَيْن حميمًا

چاہے۔ اور منع کیاہے ہے فائدہ بک بک ہے اور بہت ہو چھیاچھ کرنے سے اور مال کو جاہ کرنے ہے۔ ویب: چنب حاکم فیصلہ کر سے آگر چہ غلط ہو اس کانواب

۱۳۸۷ - ابو تیس رضی اللہ عنہ ہے روا بت ہے جو مولی تھے عمرہ
بن عاص رسنی اللہ عنہ کے انھوں نے ساجناب رسول اللہ صلی اللہ
عنہ وسلم ہے آپ نے فرمایہ جب حاکم سوج کر تھم و ہے پھر صحیح
کرے تواس کو دوا چر چی اور جو سوج کر تھم دے دور تعطی کرے تو
اس کو یک اچر ہے۔

۸۸ ۲۳۰ مندرج بالاعديث ال سندے يكي مروى ب

١٨٨٨ - يد كوره بالاحديث ال مند ع جمي بيان يو ألى إ-

المن معدد منام معلوم مو کو دست محمد کی علی صاحبہا تصوق داستا م بھی جینے علاء مجہدی گررہے ہیں جینے اہم شاہی الم ما حال الم الم علی کو رہے ہیں جینے اہم شاہی الم ما حول الم الم حل حدیث الم حمر میں حضر المام دورا کی الم المحال میں دیویہ الم بھاری الم الحب الم مسہون الم طحال کی دام ایران المرادک الم ما این شر حد ادام این الله منظی الم الموجو سف المام محمد المام ذعر المام الموجو را المام ایران منذر المام ایران منذر المام ایران منذر المام ایران منذر المام میں المام خوال ما المام منظی الموجود المام من المراد کے الم الموجود من معد المام خوال من مند المام الموجود من معد المام خوال مندر المام الموجود الموجود الموجود من الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود من الموجود ال



#### بُاب كَرَاهة قُصَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَصُبَانُ

عَبْدِ الرَّحْسِ بْنَ أَبِي مَكْرَه عال كُنب أَبِي وَكَنَبْتُ لَهُ إِلَى عُبِيْدِ لَلَّهِ بْنَ أَبِي بِكُرَه وهو قاض بمبحسنان أَنْ دَ تَحْكُم بْنَى النَّيْس و أَنْ عُمْبَانُ وَبِي سَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يعول ( الأَ يَحْكُمُ أَحَدُ بِينَ النَّيْسِ وهو عَصْبَانُ ))

يَابِ نَفْضِ لُأَحُكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرِدُّ مُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ

4894 عَلَىٰ عَالِمِنْهُ بَالَبُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ (﴿ مَنْ أَخَذَتُ فِي أَمْرِمَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدًّ ﴾)

#£49 -عَنْ عائشةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ (( مَنْ عَمِلْ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُكَ فَهُوَ رَدًّى)

# باب عمد کی حالت میں فیصلہ کرنا محرواہے

### باب. غده با توں اور نئی یا توں کے بطال کا جو دین میں نکالی جا کمیں

۱۹۳۹ میں معفرت ام المومنیں عائش صدیقہ سے رویت ہے۔ جناب رسول اللہ عظافہ نے قرمایا جو مخص مادے دین میں دہ بات تکالے جواس میں نہ جو ( یعنی بغیر رکیل کے دوروہ ہے)۔

۱۳۳۹۳- ام الموسنین حضرت عائش ہے رویت ہے جناب رسوں اللہ عظی نے قرمایا ہو شخص ایسا کام کرے جس کے ہے جارا محکم نہ ہو (ایعنی ویں جس ایس عمل نکالے) تو دہ مررود ہے۔

(۳۳۹۰) ایک تو دی نے کہاور یہ مجلی تکم ہے جب بھو کا ہویا بیاساشدت سے پابہت پیٹ کھرا ہویار نئے بہت ہویا خوشی بہت ہو کیو ککہ ان حالوں میں قہم در ست تہیں ہو تا اور دل اور طرف متوجہ ہو تاہے۔ اس پر بھی اگر فیصد کرے تو وہ فیصلہ ور ست ہوگا۔ کیو ککہ حضرت نے بھی حرو کی نیر کا فیصلہ کیا تھا تھے کی حالت میں ابھی

( ٣٣٩٣) جن الله به دوم دود بال مد جالي بي اوراس رعمل مركاح الياسية وديث والتاب تمام بدعات اور الترعات كوجو وكورات رين الله اقل كي بين اوردوس كي مديث الراسة بحى رياده صاف ب

ر ۱۳۹۳) ہیں ہے وہ عمل لغو ہے اس بین کچھ تواپ میں بلکہ عذات ہے۔ ثواب ای عمل عیں ہے حس کو انتدا اوراس نے وسول کے بتایا اور ہندوں کو اس کے کرنے کا نظم دیا۔ س حدیث ہے برعموں کا ساوال حامجہ ٹوٹ کیانا وال کا گھر ابنز کیا۔ کہ نکہ اگرا امور سے حود معنی کام میں فالے توکیا او تاہے ان کے انگول نے فالے بیں اور حدیث توسیدے و دکر فی ہے۔



#### بَابِ بَيَانِ حَبُرِ الشُّهُودِ

٤٩٤ عن رئيد أن حَالِمِ الْحُهِيِّ أَنَّ النَّهِ الْحُهِيِّ أَنَّ النَّيْ الْحُهِيِّ أَنَّ النَّيْ الْمُهَاءِ اللَّهِ عَال (( أَلَا أُحْبِرُكُمْ بِخِيْرِ الشَّهاءِ اللَّهِ يَا اللَّهَاءِ اللَّهِ يَا إِنَّا أَنْ يُسَالَهَا )).

آباب بَيَانَ احْتَلَافِ الْمُجْتَهِلِينَ الْمُجْتَهِلِينَ اللهُ عَنْهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْم مَالَ (﴿ يَشَمَا الْمَا عَلَيْهِ وَسَيْم مَالَ (﴿ يَشَمَا الْمَرَأَتَانَ مَعَهُمَا الْمَاهُمَا جَاءِ اللَّبْبُ هَدِهِ الْمَاجِبَةِ إِنَّهَا الْمَرَأَتَانَ مَعَهُمَا الْمَاهُمَةِ مَا جَاءِ اللَّبْبُ هَدِهِ المَاجِبَةِ إِنَّهَا اللهِ إِحَداهِم فَقَالَتَ هَدِهِ لَمَاجِبَةًا إِنَّهَا اللهِ إِحَداهِم فَقَالَتَ هَدِهِ لَمَاجِبَةًا إِنَّهَا فَقَلَتُ اللَّهُ عُرى النّها فَقَلَتُ اللَّهُ عُرى النّها لِللهُ هُو اللّهِ فَلَاكُمُ لَكُمُ لَقَالَ النّويي اللهُ هُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ هُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَا لَلْهُ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ هُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ هُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ هُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ عُو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا سَمِعَلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب . الشخص كواجول كابيان

۱۹۳۳ مهم سندید بن خالد جهنی سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمل تم کو بتلاوک بہتر گواہ کون ہے؟ ووجو اپنی کواہی اوا کرے یوجیتے سے مبلے۔

#### ياب: مجتهدون كااختلاف

۳۳۹۵ - الوجريره رحتي الله عشر سے دوارت ہے جناب و سول الله عَلَيْنَا مِنَا رَوْ مُورِ ثَمِلَ عِارِي تَعِيلِ ابْنَا ابْنَا بِيَا بِي مِوسِدُ تَعِي میں بھیٹریا آیا اور ایک کابچہ لے حمید آیک نے دو سری سے کہا جیر بین کے حمیر آخر دو تول دینا قیصلہ کرائے کو حضرت داؤڈ کے پاس آئیں۔ انھول بنے بچہ بزی عورت کود لادیا (اس وجہ سے کہ بچہ اس کے مشابہ ہو گا الے شریعت میں اس صورت میں بڑے کو تریخ ہو گی یا بچہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔) پھر دہ: وتوں حضرت سلیں تا کے بیاس آئیں اور ان سے حسبہ حال بیان کیا تھوں نے کہا چھری و ذہم کے کے دو تھوے کرے تم ذو تول کو دے ویں کے (ال سے بے کا کاٹما مقصود نہ تھا بلکہ حقق مال کادریافت کرنا منتورتی )۔ چھوٹی نے کہا اللہ تھے پررحم کرے مت کاٹ نے کووہ بوی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ کھے چھوٹی کر ور دیا (تو حضرت سلیمان ب حضرت واؤد کے خلاب تھم ریا اس لیے کہ وونوں ججہد نے در وعیر بھی تے اور جہند کو دوسرے جہند کا خادف درست ہے مسائل جتاہ ی میں گو حکومت توزیا درست نہیں۔ تکر شاید حضرت واؤد نے س بیصلہ کو تنطع نہ کیا ہوگا یا صرف بطور فتوی کے ہوگا )ابو جرس اے کہاای عدیث شل شل نے سکین کالفظ سنا ہے جو تھری کو کہتے ہیں اہم تو مدیہ کہا کرتے تھے۔

(۱۳۹۹) ملک مینی جب کسی کا حق ڈومنا جویا تو این آئی ہو تا ہو اور حق والے کو اس کی گوانل مصوم نہ مو تو بن تبایا کے گوانل ویل ج ہے۔ اور سے صدیت اس مدیت کے حلاف کیس ہے جس شر آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگ پیرا ہو کے جس کی گوانل نہ جات ہو اس کی اور وہ گوانل ویس کے کیو قک دہال مر ادوہ گوانل ہے جو سے ضر ورت ہویا جھوتی ہج لاگن نہ ہو گوانل دے۔ وراثہ اعظم یا صواب۔



1194 عن أبي الرَّنادِ بِهَدَا الْوِسُنَادِ مِثْلَ مَشَى خَدِيتِهِ ورُنَاءَ

#### يَابِ اسْتِنْطَيَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَشَ الْحَصَّمَيْنِ

٣٩٧ - قد كوره بالاحديث ال مندس بحي حروي ب.

## ہاب عاکم کودونوں فریق بیس صنع کر اوینا بہترہے

۱۳۹۵ – ایمام کن منیہ سے روایت ہے ہے وہ صدیقیل جی جو الا ہر مرة تے بيان كيس ہم سے جناب ر مول اللہ سے كن كر محر مان کیں کی حدیثیں۔ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جناب رسوں اللہ تے فرمایا ایک محض نے دوسرے محض سے زمین تریدی ہم جس نے زمین تریدی اس نے کیے گھڑا سونے کا ہم، عوااس میں بیار جس نے خریدی تھی وہ کہنے لگا ( یعینے والے سے) النا وناے کے ش نے تھے سے زیس فریدی تھی سونا نیس فريدا تا- جس في دين بيل تي اس في كمايس في ترب احمد زمین بی اورجو بکر اس می قا ( توسونا بھی تیرا ہے .. سیان اللہ بالغ اور مشتری دونوں کیے خوش نیت اور ایما نداد نے)۔ پھر وونوں نے قیصلہ جاہا کیک محص سے وہ بولا تمہار کیا ولا دہے؟ ایک ند کہا محرا ایک لڑکا ہے۔ وومرے نے کہا میری یک اوی ہے۔ اس سے کہا چھااس کے لڑے کا تکاح اس لڑ کی سے کردواور اس مونے کو دونوں پر خرج کرو، ور خداتی ٹی کی راہ میں بھی دو (غریش من كردى اوريه منخب تأكه دونول خوش ويل)-





# کِستنابُ اللَّفَطَةِ پڑیجوئی چیزسلنے کے مسائل

۱۹۸۳ - البد بن خالد بهنی سے روایت ہے یک شخص جناب رسول اللہ بنتی کے بال آیا اور پوچھے لگا تفظ کو۔ آپ نے آربایا بتل اس کی شیلی اور اس کا دھکس ایک بال تک پھر اگر اس کا امک آئے تو دے اور اس کا دھکس ایک بال تک پھر اگر اس کا امک آئے تو دے اور نہیں تو تھے اختیار ہے (بیاہ تم ہے؟ آپ نے فرمیوہ پھر اس نے پوچھا بھول بھٹی بحر ک کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمیوہ تو تیری ہے یا تیر ہے بھائی کی ہے یا بھیل کے ہے۔ پھر اس نے تو تیری ہے یا تیر ہے بھائی کی ہے یا بھیل سے کہ اس نے فرمیواس سے پوچھا بھول بھٹے اور من کا کیا تھم ہے؟ آپ سے فرمیواس سے بچھے کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ اس کی مخک ہے (بیت میں بھر بھی کی دان کا پائی بھر بیتا ہے) اور س کا جوجہ بھی میں کے بھس میں گئی دان کا پائی بھر بیتا ہے) اور س کا جوجہ بھی میں کے باس ہے۔ پائی بھیا ہے در حمت کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک بالگ



الإساد مثل حييت مانتوعير أله راد قال أنى رخل رسول الله صلى الله عليه وملكم وأن معه رخل رسول الله صلى الله عليه وملكم وأن معه مسألة على الله على المحديث ورخل الله على المحديث ورخل عمرو بي الحديث ورخل فمرو بي الحديث ورخل فالمتعقلة ))

١ - ٤٥٠ عن رئيد لي خاليد الحقيلي بَغُولُ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فدكر محو حديث استعبل بي حفقم عير آله قال فاحمار وجهة وحبية وعصب وراد مقد قرله ثم عرفها سنة (قان لم يجئ صحبها كانت وديقة عدك))

۱۳۵۰۰ یه حدیث ال سندے مجی مردی ب

۱۰۵۰۱ - ترجمہ وی ہے جوادی گررااس میں یہ ہے کہ آپ کا مند اور پیشائی سرخ ہوگی اور آپ غصے ہوئے اور ریادہ کیااس کے بعد کہ ایک سال تک بتلا گھر آگر اس کامالک نہ آسے تو وہ تبرے پائے مات دہے گا۔

ھے وہا ہے سے سے میارت کے ہے ہے گا اور جو بعد مالک ہوئے کے وہ شقع ہے وہ لے کے پاس ملف ہو جائے واس کا تاوال لاوم ہوگا اور اوا کا کے وہ سے سے مرد کیا۔ وہ ہوگا۔ اور اور مالک کی تعان سے دوراو تھ متان کیں۔ چھو کم میکری مفاقعت کی تمان سے دوراو تھ متان کیں۔ چھو کم میکری سے اور مال جو تک تاوی وہ ہوگا ، انتی محتسر سے اور مال جو تک تاوی وہ ہوگا ، انتی محتسر



١٥٠٥ عـ الصَّحَاك بن عُثمان بهدا أوشاد
 رَقَالَ بي الْحَديثِ (﴿ فَإِنَّ اعْتَرَقْتُ فَأَدَّما وَإِنَّا
 فَاعْرِفْ عَمَاصَهَا وَوِكَاءِقَ وَعَدَدَهَا )}

٢٠٥٤ عن سلمه أن كُهيْل قَالَ سيفُ شُويُد بن عملة قَال حَرِجُتُ أَن وَرَبُدُ بنُ

۳۵۵۳- قرحمہ وہی ہے جو ہوپر گردا۔ اس بیں اتا زیادہ ہے کہ جب اس کامالک آئے تو پوچھ اس ہے تھیلی کو وہ کیسی ہے اور گنتی کو کتے روپے جیں اور بعد هن کو وہ کیس ہے؟ پھر اگر وہ بیان کرے تو دے دے اس کو در ندوہ تیراہے۔

۱۳۵۰۳ - زیرین خالد جمی سے رویت ہے جناب رسول اللہ کے پوچھ لفظ کو آپ نے قرایا کی مال کک دریافت کر چراگر کو لی نہ پیچا ہے تو اس کا تھیلہ اور بند عن بادر کھ لے اور کھا ال (خریج کر کے) جب اس کامالک آپ تراواکر۔

۵۰۵- ویل ہے جواور گزرا۔ اس بھی ہے کہ اگر کوئی پہلے نے تو دیدے اس کو نہیں تویاد رکھ اس کا بشر ھن اور اس کا تسمہ اور اس کا تعمیلہ اور اس کا شارہ

۲۵۰۷ - حطرت مندس کہل کے روایت ہے جس نے سوید بن خفید سے ساوہ کہتے تھے بیں اور زید بن صوحان اور سلمان بن

صوفا عاصدته عمالا بي دعه عارى موحدت الرقة عارى موحدت المرقة ما المدته عمالا بي دعه مقلب لا ولكي المرقة ما الله عليهما وسارة والا السنتل به قال عصحت عليهما وسارحها بل عراقا قصى لي أني حصحت ماتيت المهدية وتقيت أبي بن كمه ماته وبه بائه ديدار على عهد رشور الله علي الماتيت به رشون الله عليه ماته ديدار على عهد رشور الله عليه ماته ديدار على عهد رشور الله عراقه ما المراقة عمال عراقها ماتية مقان ((حواله)) قان معرفها قلم أحدا من بغرفها تم المناز المعاد من بغرفها تم المناز المعاد من بغرفها والمناز المعاد على المعاد من بغرفها والمناز المعاد من بغرفها تم المناز المعاد من بغرفها تم المناز المعاد من بغرفها عمال عراقها عمال عراقها عمال عراقها المناز الم

المعالى على المستخد الله الله المعالى أو أعلى المعال المعالة المال وأما ويهم قال سنوطت سويد إلى عملة قال حراجت مع ريد بن حكوجان وسنسان بن ربيعة عراجات سوطة واقتص المحبيث بنتيه إلى فراحات سيم بناء المال طائبة مسينة بند عشر سيبن يعول عراجها عام واحداد

الرساد عن سندة بن كَهيْل بهدا الرساد بخر حديث شعبة ربي خديدها حييمًا شائة أخرال إلى خشد بن ساعة فإلى بي خبيته

ر بید جہاد کو نکلے میں نے ایک کوش پڑا میا اس کو اٹھ لیا۔ ربع اور سلمان نے کہ تھیتکو۔ بین نے کہا نہیں چھیکل بلکہ بی اس کو درمافت كرول كا والراكراس كالالك آئة كاتو فير ورمديس اي کام میں اکھوں گا۔ وہ کیے گئے کہ مجینک پر میں نے یہ مانا۔ ہم جہاد ے والے توافاق سے على في سي كيادرمديد كو هي وال الى بن کعب سے مدال ہے جس نے کوڈے کا جاں بیاں کیااور جورید اور سعمان کہتے تھے۔انھوں نے کہایش نے ایک تھیلی کی سواشر فیوں کی جناب رسول ،لللہ کے زہائے بیل میں اس کو آپ کے پاس ادیا آپ نے فرایا سال ہر دریافت کراس کے مالک کو۔ بی نے وربافت کیا کوئی میچے نے والا منیس ملا جُرش آب کے پاس آب آب نے فرمایا کی مال اور دریافت کردیں نے برحما کوئی ندالا ا تحر آپ نے فرمایا اس کی گفتی کر دوراس کی تھیلی اور ڈھکس در میں جسك كراكر الركانك آيا أو فير ورند الواسيط فري في ما · على في ال أو خرج كيا-راد ي كوشك بياس مديث على كم على سال دریافت کرنے کے لیے فرمییاایک سال کے لیے۔ ٥٠٥ الم جمه وي ب جوادير كزرنداك بل بيرب كه شعبة نے کہا میں سلمہ سے ملادی برس کے بعد تووہ کہنے گئے کیے سال کی بتایار

٨٥٥٨- تدكوره بالاحديث السمندي بحي مروى ب

(۱۵۰۷) ۲۲ مام دون مے کی جو بعس رو غول بی اس کی دریافت کرے کے لیے معول ہے بیدراوی کی فلعی ہے یا تین سال تک دریافت کرنا نفعل ہے۔ کر علاء کا تابال ہاں مات پر کہ ایک مال تک دریافت کرتا کا لی ہے۔



غَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَهِي حَدَيثِ شَعَبَالَ وَرَيْدِ لُنِ أَبِي أَنْيَتَ وَحَمَّادِ بَنِ سَنَمَةً (( فَإِنَّ جَاءَ أَحَدُّ يُخْيِرُكُ بعددِها وَوِغَائِها وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّالًا وَزَادَ سُفْيَانَ فِي رِوَايَة وَكَيْعِ وَإِلَّا فَهِي كَسَيْبِلِ مَالِكَ وَفِي رُوَايَة أَبْنِ لُمَيْرٍ وَيَّا فَاسْتَمْتُعْ بِهِا ))

بَابِ فِي لَقَطَةِ الْحَاجُ

### بَابِ تَحْوِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

1011 عن أبي غَمْرَ رَصِي اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ رَرُولَ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ قَالَ (﴿ لاَ يَخْلُبُنَ أَخَذَ مَاضِيَةً أَخَدٍ إِلَّا يِاذْتِهِ أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنَّهُ فَتَكْمَرَ حِرَالَتُهُ أَحَدُكُمْ أَن تُؤْتِى مَشْرُانِتُهُ فَتَكْمَرَ حِرَالَتُهُ فَيَخْدُنُ لَهُمْ مَشُرُوعُ أَحَدُ مَاشِيَةً فَيْحَدُنُ أَخَدٌ مَاشِيَةً مُواشِيهِمْ أَطْعِمْتُهُمْ قَلَا يَحْدُنُ أَخَدٌ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلَّا يَاذْمِهِ ﴾ .

باب: حاجول کی پڑی چر کابیان

9009 - عبدالر علی بن عثان تعی ہے دوایت ہے جناب رسول اللہ انگافی نے منع کیا ماجیوں کی پڑی ہوئی چیز لینے ہے۔ ۱۳۵۰ - زید بن خالد جمنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ ملیک نے فرمایا جم سے گری ہوئی چیز رکھ کی وہ گم اہ ہے جب تک اس کے مالک کو دریا شت نہ کرے (اس سے معلوم ہوا کہ لفظہ کا کیجان کروانا اور بٹلا تاضر ورک ہے)۔

باب: جاثور کادوده دوجنا بغیر مالک کی اجازت کے حرام ہے



#### کھالے اور ابتضول کے نزدیک غیر کا کھانا۔) ۱۳۵۱ - ند کوروبالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

٣ ١ ٩ ٤ - غل ابني عُمر عَل السَّيِّ عَلَيْكَ بحَوْ حديث مابلت عَبْر أَنَّ مِي حَديثهم خبيعًا (( فينَتَش )) إلَّه النَّبِث بْن سَعْمِ وَإِنَّ مِي حديثه (( فَيْنَقَقَلَ طَعَامُهُ )) كَرَوْبِهِ مَانَكِ

#### باب الطِّيَّافَةِ وَمَحْوِهَا

" الم الله على أبي شريع العدوي أنه قال سمعة أنداي وأقصرها عباي حين تكلم رسول الله صلى الله على وسلم فقال (( فَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ واليوم أناخو فليُكُوم صيفة حائرته )) مَالُو وم حائرتُهُ با رسُول الله مان وراء فيومة فلائمة أيّام فما كان وراء فيومة وليلته والصيافة ثلاثة أيّام فما كان وراء فيون عليه وقال مل كان وراء فيون بالله واليوم الله يؤمِنُ باللّهِ واليوم الله يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ واليوم الله يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ واليوم اللهِ يؤمِنُ اللهُ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهُ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهُ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهِ يؤمِنُ اللهُ يؤمِنُ

#### باب مهمان دار ی کابیان

۳۵ ۳ مر کہ جو شری عدوی ہے روایت ہے میر سے کاتوں نے ن
اور میر گ جموں ہے ویکھ جب جناب ر بول اللہ نے فرمایا جو
شخص یقین و گفتا ہے اللہ تو گی اور قیامت ہے ، بن پرس کو چ ہے
کہ حاظر داری کرے ایتے میمان کی تکلف کے ساتھ ۔ لوگول
نے کہ تکلف کب تک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا تکلف یک دن
رات تک ہے (یحق، یک دل رات ہے مقدور کے موافق عمرو
کھانا کھلاتے کہ اور میمائی تین دن تک ہے (یعنی دو ون معمولی
کھانا کھلاتے کہ اور میمائی تین دن تک ہے (یعنی دو ون معمولی
کھانا کھلاتے کہ اور اللہ براور قیامت کے دن براس کو چاہے کہ
فی ناکھلاتے کے اور اللہ براور قیامت کے دن براس کو چاہے کہ
نیک بات کے یا جیسدے۔

( PAIr ) الله تو دتی ہے کہ اس عدیث ہے ضیاحت کی تاکیر تکتی ہے اور ش نین اور دالیہ اور ایو طبعہ اور جمہور علاء کابیہ قبل ہے کہ ضافت سنت ہے داہیب تعمل ہے۔ لیکن لیصنا درسام احمد کے مزویک ایک دن راحت تک داہیں ہے۔ اور ایام احمد نے کیا کہ دہ داہیہ جنگل دور کاون کے رہنے والوں پر جبال مسافر کو یاد ادیمی کھانا خبس ملیا اور شہر والول پر داجیب تمین ہے۔



\$ 2016 - عن أبي شريْح الْخُراعِيِّ قالَ قالَ رَحُولُ الله مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم (( الطَّيَّاقَةُ ثلاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِرِتُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَلَ يَحِلُّ لِرِجُنِ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيم عِنْد أَخِيهِ حَتَّى يُؤَيِّمَةً )) قَانُوا يَه رَسُونَ الله وَ كِنْف يُؤْيِنُهُ قَالَ (( يُقِيمُ عِنْدَةُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيه بِهِ ))

١٥ ١٥ عن شريع المعراعي رضي الله عنه يفول سيف أدناي ويصر عليي ووعة قبي حين كم مع رسول الله سلي الله عليه وسلم فدكر بيد ((وَلَا عَدِينَ النّب ودكر بيد ((وَلَا يَقِيمَ عِندَ أَحِيةِ حَتَى يُولِمَنهُ بِعِينَ )) ما مي حديث وتكيع

رَسُولَ الله إِنْ نَعْنَة بْنِ عَامِ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا بَا
رَسُولَ الله إِنْ نَعْنَا فَنْرِلُ بَعْرُم فَنَا يَغْرُونَا
فَمَا تَرَى فَقَالَ نَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَمْ (﴿ إِنْ نَوْلَتُمْ بِقُومٍ فَأَعْرُوا لَكُمْ بِمَا
يَبْغِي للطّيْفِ فَاقْتِلُوا فَإِنْ لَمْ يَعَعَلُوا فَخُدُوا
مِنْهُمْ حَنَّ الْعَلِيْفِ الّذِي يَنْبِغِي لَهُمْ ﴾)
مِنْهُمْ حَنَّ الْعَلِيْفِ الّذِي يَنْبِغِي لَهُمْ ﴾)

(۳۵ ۳) بند توخواہ کو مودواس کی بیبت کرے گاک بر ہے جیا آری ہے یا کہیں ہے حوام مال ماکر کھنے گالو ہر عال می گنا بھار موگا۔ خوخی تبی روز سے زیاد در بنا جائز نہیں البتہ کروہ خود در خواست کرنے یا ہے بیٹین ہو کہ اس کے ریادہ دستے سے وہ ناداخی ہے ہوگا تو آباحت کیس ہے۔(آود آن)

(۳۵۱۱) ہیں۔ ان اس اس اور بیٹ ہے اس مدید کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے اور حمود نے تاویل کی ہے کہ یہ مدید معتقر کے باب علی ہے ہے اس کا اس کے اس مدید کے اس موال ان کے ال علی تجر سے لئے اور سے کہ ہم کر کے اور اس کی ضافت واجب ہے آگر ہوگ ہم کر پی قودوائی حاجب کے سوائی ان کے ال علی تجر سے لئے ہم ان کی شاخت ہوں کر کے باید حدیث اوائی اسلام بھی تھی مجما تداری جب واجب تھی بحداس کے مشوق ہوگی۔ حضرت کے حضرت کی تھی اور باطل بیل کو فکہ شکے موال کی در میں معیف اور باطل بیل کو فکہ شکے کی گور کی در میں اندیک و در ان کی کہ ان اس میں تعرف کی محترت عمر کے زائد میں بو ان کہ کر رس الندیک و داری کے در در میں الندیک در دور گی



### بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَّامَاةِ بِفُضُولِ الْمَال

بَابِ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلْتُ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

الله عن أبيه قال عَرَجْنَا نَعَ رَسُولِ اللهِ مِنلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَجْنَا نَعَ رَسُولِ اللهِ مِنلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غُرُورٌ فَأَصَابَنا حَهْدٌ حَتَى هَمَثُنا أَنْ تَنْحَرَ بَعْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ فَحَمَثُنا أَنْ تَنْحَرَ بَعْنَ اللهِ عَلَيْكُ فَحَمَثُنا أَنْ تَنْحَرَ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَحَمَثُنا أَنْ تَنْحَرَ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَحَمَثُنَا أَنْ تَنْحَرَ نَهِي اللهِ عَلَيْكُ فَحَمَثُنَا أَنْ تَنْحَلُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ فَحَرَرَتُهُ مَرَادِدُنَا فَيَسَمَلُنَا لَهُ يَطَعُا فَاحْتَمَعَ زَادُ الْفَوْمِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ فَال اللّهُ مَا لَهُ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَشْرَةً مِاللّهُ قَال مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْك

باب: جومال پی حاجت سے فاصل ہووہ بھائی مسلمان کی خاطر داری میں صرف کرے

200 م- ابوسعید خدر فی رضی اللہ حدیدے روایت ہے ہم سفر بیں جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے استے بین ایک فضی او نفی پر سوار آپ کے پاس آیا اور دائیں پائیں دیکھنے لگا۔ جناب رسول اللہ علی ہے فرمایا جس کے پاس آیا اور دائیں پائیں دیکھنے لگا۔ جناب رسول اللہ علی ہے فرمایا جس کے پاس اور جس کے پاس اس کو دے دے جس کے پاس سواری خیس اور جس کے پاس فاصل توشہ خیس کے پاس قوشہ خیس کے پاس قوشہ خیس کے پاس توشہ خیس کے پاس توشہ خیس کے پاس توشہ خیس کے پاس کو جس کی ماجہ سے کے مال بیان کئے یہاں تک کہ ہم یہ سکھے کہ جس سے کس کی کا حق خیس کے باس مال جس جو اس کی ماجہ سے فاصل ہیں جو اس کی ماجہ سے فاصل ہیں جو اس کی ماجہ سے فاصل ہیں۔

باب: جب توشے کم جون توسب توشے ملادینا متحب ہے

۱۹۵۸ - ایا ک بن سلمہ ہے روایت ہے انھوں نے سنائے باپ

ہو وہ کہتے تھے ہم جناب رسول اللہ کے ساتھ انگے ایک قزالَ

میں وہاں ہم کو تکفیف ہوئی (کھانے اور پینے کی) یہاں تک کہ ہم
نے قصد کیا سوار یوں کے کاشے کا۔ قرجناب رسول اللہ نے تھم دیا

ہم نے اپنے قوشوں کو جمع کرنے کا۔ اور ایک چڑا بچھایا اس پرسب
لوگوں کے فوشے اکتھے ہوئے۔ سلمہ نے کہا جس لمبابوا اس کے
اپنے کے لیے تونایا اس کو وہ انتا تھا جمنی جگہ جس میری جیشتی ہے
اور ہم اوگ (الشکر کے) چو دہ سو جھے بچر ہم سے لوگوں نے کھایا

(۱۵۱۷) مند بلکدوداس مسلمان کاحق ہے جس کواس کی احتیاج ہواور یہ تھم استخیابا ہے ندکد وجوباء کیو کلدورسری حدیث میں ہے کہ مال میں زکوچ کے سواد وسراحی جیس ہے۔

(۳۵۱۸) ﷺ الم فودیؒ نے کہا اس مدیت میں دو مجرے ہیں معترت کے ایک قرکھانا بڑھ جانادوسرا پانی بڑھ جانا۔ بلادیؒ نے کہا یہ مجرواس طرح پر تھا کہ جو بر فغرابلیانی کا صرف ہو تااللہ تعالی اس کے عوض دومرا بر اور پیدا کردیتا بہاں تک کہ سب لوگ میر ہوگے۔ اور آپ کے مجرے دو حم کے ہیں ایک فرقرآن مجید جو بتواتر تاہت ہے۔ دوسرے جسے کھانا بڑھنا پانی بڑھنا اور باتد اس کے اور یہ افظا اگر چہ ستواتر ج



نَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ تَقَلِّقُهُ ﴿ (َ فَهَلْ مِنْ وَضُوء ) اللهِ فَخَاءُ رَخُلُ بِإِذَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطُفَةٌ فَأَفَرَعَهَا فِي فَحَاءً وَخُلَ بِإِذَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطُفَةٌ فَأَفْرَعَهَا فِي قَدْحٍ فَتَوْضَأَنَا كُلُنا تُدْعَفِقَهُ دَغَفَقَةٌ أَرْبُعُ عَشْرَةً مِنافَةً قَال تُمْ خَاءً بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً فَقَالُوا قَلُ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْبُهِ رَسَلُمُ (رَ قُوخَ أَلُوضُوءً )).

خوب ہیں گیم کر اور اس کے بعد اپنے اپنے توشہ وان کو بھر لیا۔ تب جتاب رسول اللہ نے تر مایا و ضو کاپائی ہے؟ ایک شخص ڈول میں فراسا پائی نے کر آیا۔ آپ نے اس کوایک کڑھے ہیں ڈیل دیااور ہم سب لوگوں نے اس پائی ہے وضو کیا' خوب بہائے جاتے تھ' چودہ سوآ دسیوں نے ربعد اس کے آٹھ آدمی اور آئے انھوں نے کہاد ضو کاپائی ہے؟ جتاب رسول اللہ نے فرمایا و ضو ہوجاک۔

\$ \$ \$

ہے تعین ہیں پر معنامتواز ہیں ہیے حاتم کی خاوت یا مغف ہی تعین کا تلم۔اور دو سرے یہ کہ سحابہ کرام کا سکوت ایسے معجزے میان ہوتے دخت دلیل ہے اس کے صحت کی۔

نـــه ن بـالـخبر





# ازقكم: ابوضياء محمود احرغفنفر

زیورطباعت ہے آ راستہ ہوکرمنظمِ عام پر آ گیا ہے۔ سیجے بخاری اور سیج مسلم میں منقول شغق علیہ احادیث پرمشتل ہے گیا ہے اُردو دان طبقے کی سیولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درن ڈیل ولز با' دلفریب اوردکش انداز میں مرتب کی گئے ہے۔

- سب سے پہلے صدیث کامتن مع اعراب کھراس حدیث کا ترجمہ کھر صدیث میں ندکور
  مشکل الفاظ کے معانی کھر حدیث کا آسان انداز ہی مفہوم اور آخر ہی حدیث سے
  ابت ہونے والے مسائل ترشیب واربیان کردیئے گئے ہیں۔
  - مرحدیث کاتفسیل حوالی درن کردیا گیا ہے۔
  - 🧼 كاغذ فهاعت اورجلد برلحاظ سے اعلی عمده اور نفیس جیں۔
  - الل أظر الل ذوق اورائل دل كے ليے نوش تما كلدست احادیث كاليك انمول تخف.
    - برگھر کی ضرورت اور ہرلا ہم ریک کی زینت۔
    - 💠 خودیمی پڑھیں اور دوسرول کو بھی پڑھنے کی رغبت دالا کیں۔